

### جملەحقوق كتابت نجق ناشرمحفوظ بيں **تصریبحات**

نام کتاب تحریک سیداحمد شهبیدٌ جلداول مولف مولاناغلام رسول مهرصاحب سولفی مولاناغلام رسول مهرصاحب سوسی مولانامحمر عمران قائل بگیانوی سوده شود مولانامحمر عمران قائل بگیانوی شود در شفات شود مولانامحمر قائل (دیوبند) با جنمام شوران محمران کمپیوٹرس مظفر نگر (PH: 09219417735) مین اشاعت جنوری 2008

### ملنے کے پتے

وارد لکتاب د بوبند
 کتب خانه نعیمید د بوبند
 سنابل کتاب گر د بوبند
 دارالاشاعت د بوبند
 دینه بک اشال بوندی بازار ممبئ د اداره اسلامیات محدی رو د ممبئ
 دکن ثریر رسمنل بوره حیدرآباد
 وکن ثریر رسمنل بوره حیدرآباد
 توحید بک ڈ بو بھول بورا عظم گڑھ
 مولانا عبد السلام خال قامی
 179 کتاب مار کیٹ ، بھنڈی بازار ممبئ

بسمرالغهالرحمن الرحيم

انتساب

ینا کروند فوش رہے بہ خون وخاک غلطید ن خدا رحمت کند این عاشقان پاک طینت را

اکتوبر۱۹۳۳ء کی چھٹی یا ساتویں تاریخ تھی ، جب میں نے کابل میں مولان محد بشیر شہید سے عہد کیا تھا کہ سیداحمہ بر بلوی کے سوانح اور مجاہدین کی تاریخ مرتب کرون گاہ میں دو تین دن بعد غزنی اور قشر ھار ہوتا ہوا چلا آیا، وہ مزید چندروز کابل میں تقیم رہ کراپنے مرکز چرکنڈ تشریف کے محتے اور تقریباً دو یا دو مضان کہارک کی بہل رات کوشہا دے کا ضلعت پین کرفاطر المسمنوات والارض کی بارگاہ میں بینچ کھئے:

> سرم فدائے سوارے کہ گاہ عرض نیاز عمال کشیدہ ردد تا سخن تمام سمنم

اگر وہ زندہ ہوتے تو اپنی محنت وکاوش کی اس''بطناعت بنزجات'' کوعقیدت کے سفینے میں لگا کران کی غدمت میں چش کرتاءاب شہیدسعید کی روح پاک سے مخاطب ہوکر عرض پر داز ہوں:

> نذر افک بے قرار از من پذیر گریتہ ہے افتیار از من پذیر

إِنَّ السَّلَمَ الشَّصَرِئ مِنَ الْسَمُّوَّمِنِيْنَ ٱنْفُسَهُمْ وَٱمْوَالُهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ طَ يُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَقِع (مورة تُوْرِ)

بلاشبہ اللہ نے مومنوں ہے آگی جائیں بھی خرید لیں اور ایکے مال بھی ، اور اس تیمت پرخرید لیں کہ ان کینے بہشت (کی جادوائی زندگی) ہو، وہ (کسی دندی مقصد کیلئے نہیں ، بلکہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، لیس مارتے بھی ہیں اور مارے بھی جانے ہیں۔

تکیے برجمت و انجاز بیاں نیز کنند ﴿ کارِش گاہ بہ ششیر وسناں نیز کنند گاہ باشد کہ تو ترقہ زرہ سے پوشند ﴿ عاشقاں بندۂ عال اندوچناں نیز کنند (اقال)



| پ <sub>ر</sub> ست عنوانات | į |
|---------------------------|---|
|---------------------------|---|

|            | فهرست حنوانات                                     |      |                                     |  |
|------------|---------------------------------------------------|------|-------------------------------------|--|
| مسفحه      | عنوان                                             | منخه | عنوان                               |  |
| ا ا        | • برغ                                             | r    | • انتماب                            |  |
| <b>4</b> F | 🗅 فضائل                                           |      | • سطوراولين                         |  |
| ۲۳         | 🕳 منجح اسلامی زندگی                               | r.   | 🏚 موخي ناشر                         |  |
| 21         | • شان استغناء                                     | ۲r   | 🖸 وَيُسُ لَفِظَ                     |  |
| 22         | 🖨 كاليدشا                                         | Fr   | 🗢 کتاب کے آخذ                       |  |
| ۷٨         | 🗢 وصال                                            | ĺ    | پېلاباب ا                           |  |
|            | تيراباب                                           | ٥٥   | پرون<br>• اجدادکرام                 |  |
| ۷٩         | 🔹 علم اللِّي خاندان                               | ده   | • نب                                |  |
| ۷۹ ا       | 👁 سيدنعم الله ي اولا د                            | ra   | 🗢 سيرتحرالهدي                       |  |
| ۸٠         | • سيدمحمراً بت الله                               | ۵۷   | 🏚 محرالمبدى كى شهادت                |  |
| Ar         | 🖸 سیدمجر حسن اوران کے بھائی                       | ۵۸   | • سيدابراتيم                        |  |
| ۸۳         | • سيدابوسعيد                                      | À*   | • سيد قطب الدين محمد                |  |
| ۸۵         | • سيدمحد بدي                                      | l.   | 🗢 سيد تعلب المدين كي اخلاف          |  |
| A4         | 🗢 سيد محر نور کۍ اولا د                           | 44   | 🙃 تامنی سید محمود و قامنی سیداحمه   |  |
| ^^         | • سيد محد مرفان                                   | ٦r   | • سيدترنغيل                         |  |
| ^^         | <ul> <li>سیدشہید کے بھائی اور بہنیں</li> </ul>    |      | دوسراباب                            |  |
| 4.         | <ul> <li>سيدشهيد كابيان</li> <li>د د د</li> </ul> | 10   | <ul> <li>عفرت سيدهم الله</li> </ul> |  |
| 91         | 🧿 زانی شرف اورخاندانی عقلت                        | פי   | 🗢 ابتداکی مالات                     |  |
| - }        | چوتھاہاب                                          | 44   | <ul> <li>اورزک دیجریم</li> </ul>    |  |
| 47         | 👁 پيدائش اور عهد طفوليت                           | 14   | 😧 بيعت وخلافت                       |  |
| 98         | 🗨 پيدائش                                          | 74   | • رائد بلی می تیام                  |  |

| · •      |                                   |      |                                             |
|----------|-----------------------------------|------|---------------------------------------------|
| صفحه     | عنوان                             | سنحد | عنوان                                       |
| 110"     | • سلام مسئون كأمعالمه             | 41-  | 🔹 تعليم                                     |
| 114      | 👴 تحصيل غر                        | 41*  | 👁 أميت كافهانه                              |
| 114      | 🗘 علم كالشيخ منهن                 | 94   | 👁 مردانه کھیلوں کا شوق                      |
| 112      | 🗖 درج طاب علم کے بعض واقعات       | 44   | 🗢 جذبه کجهاد                                |
| 119      | 🗖 يعت ژکيه هم                     | 41   | 🙃 ورزشیں                                    |
| 144      | 👁 ولا يتباغمو ماه رولا يتواومواء  | 92   | 🗢 غير سعمولي قوت                            |
| IM       | • شبب قدراور سعادت حضوری          | 4.4  | 🗘 شناوری<br>تعدیہ                           |
| IFF      | 💠 وہل ہےرائے ہر کی                | 9.4  | 🗢 کلیجی کھانے کا شوق                        |
| 150      | € څورې                            | 49   | 🔷 خدمت ملق                                  |
| HMM      | • عبدالله پیلوالنا کادافعه        | +4   | 🗢 قرقه وارانهٔ همکش                         |
|          | سأتوال باب                        | 1++  | 🛈 فطری معادت                                |
| 117      | • نواب اميرخان کي د فاقت          | 1    | بإنجوال باب                                 |
| Hra      | • متعلِّ مشغولیت کاانظام          | 100  | 🔹 تکھنوَا در د ملی کا سفر                   |
| 167      | 🛊 اخفامعال اورمثق سيد محرى        | 4.8  | 🗘 سنرتيمنو                                  |
| ırş      | 💠 خقیتی مقصد                      | 1014 | 💠 قِيامِ كِلْعَنُو كَحَالَات                |
| 1174     | 💠 بندوستران کاسیای نقشه           | 1+2  | 🗗 لکھنۇ ہے کوج                              |
| ırr      | و اگری                            | 1-7  | 🗢 قصنروبلی                                  |
| 188      | • نواب امير خال                   | 1•/  | • خرک کیفیت                                 |
| 188      | <ul> <li>بلکر ہے تعمل </li> </ul> | 1-9  | 🏓 لبعض عجيب وغريب رواينتس                   |
|          | 🌢 آخری در کی سے بیز ن             | •    | چھٹا ہاب                                    |
| Ira      | <u> </u>                          | 111  | 💠 دما فی اور روحانی تربیت                   |
| IF4      | • سيرصاحب كانصب العين             | ııı. | <ul> <li>شاوعبد العزيز سے ملاقات</li> </ul> |
| 172      | 🗘 سيدص حب مخذر تقع يا امور        | III  | • اكبرآ بادى سجه                            |
| <u> </u> | <del></del>                       |      | <del></del>                                 |

|       |                                           |         | ح يديسيد الرسبيدو جدادن                    |
|-------|-------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| صنحہ  | عنوان                                     | منحد    | عثوان                                      |
| 104   | 🗨 میدناند                                 | 117%    | • كينسته تو                                |
| 109   | 💠 انگریزوں کی عمیاری                      |         | آ ٹھوا <i>ل ب</i> اب                       |
| 14+   | • سيدمها دب كی طرف سے نالفت               | 10%     | • عسکری زندگی کا ذور                       |
| ۱۲۱   | • آخری کوشش                               | 15%     | ون ومنوله كام امرو<br>ه ومنكوله كام امرو   |
| IYF . | 🏚 شاوعبدالعزيز كوخط                       | 141     | ع بے بور کی جگ                             |
| 141   | <ul><li>ابنول کی افسانه طرازیاں</li></ul> | 100     | ب خبر پرصله<br>• شهر برصله                 |
| IYF   | 🗢 انگریزی مالیں                           | ice     | م جر پاست<br>معاصره اورسنج                 |
| IYF   | • تاريخ مراجعت                            | 1000    | 🗘 سوارخ نگاران سید کے بیا تات              |
|       | وسوال باب                                 | مايما ا | 🖨 بادهوران پورې کا محاصره                  |
| דרו   | 🏚 دموستيا مسلاح کا آغاز                   | Ira     | 🗨 متفرق واتعات                             |
| 177   | 🗖 ویلی میر آشریف آوری                     | 162     | 👁 طریق اصلاح دیدانت                        |
| 144   | 🗳 شاه ميدالعزيز كاخواب                    | ION     | 🗢 نواب کے ساتھ تعلق                        |
| 144   | 💠 املاح وتجديد كى اسكيم                   | 1(*9    | 👁 انې مالت                                 |
| 179   | 🗖 آغازبيت                                 | 14.     | 👁 رئين                                     |
| 140   | 🗢 مولا ناعبدالحیٰ کی بیعت                 | 101     | 🗘 ريانتيل                                  |
| 121   | 🔹 شاه اسامیل کی بیت                       | 107     | • لطيف                                     |
| 127   | 🗢 شهرت عام                                | IOT     | • ایک عجیب تصد                             |
| 125   | 🙃 مقام محبوبیت                            |         | نوال باب                                   |
| 1414  | 🗢 " توجد" کی کیفیت                        | ۱۵۳     | 💠 نواب اميرخال سے عليحد کي                 |
| 140   | 🗢 ملائے بخارا کی تربیت                    | 150     | 🗗 امیرخال کی حالت                          |
| 144   | 🌩 مجدِی میست کی صفائی                     | 130     | 💠 جرومپوركاليك واقع                        |
| 124   | 🗢 بعنائی کی تشریف آوری                    | 104     | 💠 وساوم بندگی حالت                         |
| 144   | 🗢 سيداسحال كابيان<br>                     | 102     | <ul> <li>نواب ایر خان کیامشکلات</li> </ul> |

| صنح         | عنوان                                                                    | . منح | عنوان                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 197         | 💠 فراقی کرزق کی دعاء                                                     | 144   | 🗢 جماعت اوراس کے معمارف                                            |
| 194         | 👁 عبادات                                                                 |       | گیار ہواں باب                                                      |
| 192         | 👁 مراتباوجالله                                                           | 129   | 🗢 دوآ بے کا ذورہ ادرمرا جعت وظن                                    |
| 19.4        | 🗢 فرائع بسمالحت<br>تت                                                    | 149   | 🖨 طلم کے محطوط                                                     |
| 194         | ا 🗨 تقييرساجد<br>د پرته                                                  | 149   | 🐧 دورے کی عام کیفیت                                                |
| <b>**</b> 1 | <ul> <li>افرا كوننيم</li> <li>مرست بيش بيش</li> </ul>                    | iA•   | <b>♦</b> زفتائے سنر                                                |
| Fel         | 🌢 گھر بن کو کہا گئ                                                       | iA+   | 67 💠                                                               |
| F+ F        | <ul> <li>جباد کے لئے تیاری</li> <li>سے یہ رصحہ یہ</li> </ul>             | IAI   | 🏓 مخلف عامات می دید قیام                                           |
| F+17        | <ul> <li>مراتبول کاشی وقت</li> </ul>                                     | IAI   | 🗣 قائل ذكروا تعات                                                  |
| 7.5         | <ul> <li>اسلامیت کامفیقی وظیفه</li> <li>اسلامیت کامفیقی وظیفه</li> </ul> | iar   | 🗢 بزهانداور پحدت                                                   |
| F• f*       | <ul> <li>بالمنى ترقى كالجندرين مقام</li> </ul>                           | īΑ٣   | 🗣 باتى متابات                                                      |
| F-3         | • سرالم مشقيم                                                            | IAA   | 🗢 ذورے پرتبعرہ                                                     |
|             | تير ہواں باب                                                             | YAL   | <ul> <li>فورے پرتبعرہ</li> <li>اصل مدعا</li> <li>تصدوطن</li> </ul> |
| 7.4         | 🗘 نكاحٍ بيوگان اورواقعه تفسيراً باد                                      | 184   |                                                                    |
| r• Y        | లోన్నారిల                                                                | IAZ   | 👁 سیدا سحاق کے انتقال کی فبر                                       |
| F-2         | <ul> <li>د نیول دیت ارمطاقه کیودیت</li> </ul>                            | IAA   | <b>۵</b> طری <i>ن او</i> ب                                         |
| f+A         | • ایک خواب                                                               | 184   | <ul> <li>منکموں کے ساتھ جہاد کا معالمہ</li> </ul>                  |
| req         | <ul> <li>اقربا کے مائے وحظ</li> </ul>                                    | 14-   | 💠 رائے بر لی ش                                                     |
| PIL         | 2 €                                                                      |       | بار ہوال باب                                                       |
| PH          | <ul> <li>اعلان عام إدراثر ات وسائح</li> </ul>                            | 195   | <ul> <li>رائے بریلی میں زعمی</li> </ul>                            |
| rir         | 👁 نميرآ باد                                                              | 197   | <ul> <li>چیس مینی کی سرگرمیان</li> </ul>                           |
| rim         | <ul> <li>شیعه تی اختلاف</li> </ul>                                       | 191   | ● عام كيفيت<br>- معارسة                                            |
| ۳۱۴         | 🗢 سنيول کي امراد کلني                                                    | 147   | <ul> <li>سيد تمر على كاواته</li> </ul>                             |

| سخہ         | عتوان                             | منج   | عنوان                           |
|-------------|-----------------------------------|-------|---------------------------------|
| ++~         | ● ستر                             | rto : | • سيرما حب كانظامات             |
| 750         | • مائے تیام                       | 114   | 🗨 سئ ممالحت                     |
| 424         | 🕹 راوش                            | FIY   | 🖸 كارسازمابه كلركاريا           |
| rr <u>z</u> | 👁 اسلامیکام                       | 116   | 🗢 سيدولدار طي کي سعي            |
| rmq         | - ಚಿ                              | FIA   | 🙃 ممالحت                        |
| rri         | 🗢 فاستون کی اصلاح                 | #14   | 🟚 واقتعے کی اہمیت               |
| rrr         | 💠 معتدالدولەكى روش بدل تق         |       | 🗢 چورهوال باب                   |
| B. Landlan, | 🗢 معتمدالدوز , کے پال دموت        | PF+   | 🗢 تبلینی دورے                   |
| ma          | 👁 جہاد ٹان ایمان ہے               | rr.   | 🗢 اصلاح دوگوت                   |
| የምዝ         | 👁 مراجعت<br>ت                     | rr-   | 🖨 شوق وطلب عام                  |
| tr⁄∠        | 👁 تغيرمكان                        | rri   | 🗘 سلون                          |
|             | سولہوال باب                       | rrr   | ♦ الِدَآيَار                    |
| P74         | • درج                             | rrr'  | 🖸 شُخْ عَلَى مِجَى              |
| 1179        | 🏚 غيرسوقع فيصله                   | etir  | 💠 عارتن                         |
| ra•         | <b>♦</b> اداده کیون بدن؟          | fry   | 🗢 سلطان بور                     |
| roi         | 👁 فتو ہے کا پُن منظر              | ተተነ   | 🗗 پېلاودرو کان پور              |
| ror         | • مبرت تاک بے مزی                 | rrz   | בנית לבות ם                     |
| for         | • شادعبدالعزيز كا فيصله           | rrA   | • مراجعت                        |
| 101         | 🗢 وسائل اورنمل                    | 789   | • وتحدير بيت                    |
| 100         | 🗢 خطوط دموت                       |       | پندر ہوال باب                   |
| FST         | • اقرباكودموت                     | rti   | 🐧 دُورةُلِكُمنَوُ               |
| 104         | <ul> <li>عاز شن کی آید</li> </ul> | rmi   | 🗖 🕻 ئېدالىلطنت أودھ كادعوت نامه |
| TOA         | _15 G 👄                           | trt   | • وعوست نامر کیول بھیجا؟        |

| صفحه  | عتوان                                           | صفحه           | عنوان                                                            |
|-------|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|
| r20   | <ul> <li>ایک فراب دسم کااذاله</li> </ul>        |                | ستر ہواں ہاب                                                     |
|       | الثمار موال بأب                                 | rt.            | ر دوی پ<br>۵ سنر چ                                               |
| F4.7  | 👁 سفرخ                                          | ۲۷.            | <ul> <li>(رائير في سے الد آ بادكت)</li> </ul>                    |
| 124   | 🗢 (اللهَ باوت بوَكُلِيِّك)                      | ry.            | ی رواکن                                                          |
| 124   | 🗨 بنادئ سے رواغی                                | 181            | • تا فغه کنتشه                                                   |
| 144   | • مرزابورش قیام                                 | 7 YF           | 👁 سيده حب كي بدايات                                              |
| 12.4  | 💠 پنارگزھ                                       | P 4 P**        | <b>♦</b> المؤثر تياح                                             |
| TZA   | 💠 بذري مي آيام                                  | የዓጥ            | 🗗 سيرصاحب کا وعظ                                                 |
| ra-   | • ناني                                          | FHE            | 👁 براپ د بوبیت                                                   |
| 751   | 💠 غازی پور-چھپرا                                | rta            | J.1.18 🔸                                                         |
| rar : | A\$10 💠                                         | kad            | 🌢 شرط غر                                                         |
| MAR   | 🙃 ترمیشواری شمریف<br>وژه په                     | <b>+44</b>     | <ul> <li>ومائ فتح باب حرمن</li> </ul>                            |
| 7A.3  | 🗘 تظیم آیاد<br>استان -                          | <b>147</b>     | 春 وهنگ و حمد همه                                                 |
| MZ    | <ul> <li>تبت شَمَّ عَلَيْ كَا تَقَام</li> </ul> | PYA            | 🗗 داگذگی                                                         |
| FAA   | 💠 متفرق حالات<br>م 📽 ل                          | rvq            | ت محتد                                                           |
| PA 9  | 🂠 جمل معربيس                                    | PY4            | 🗘 سېر، او جېنې اور چېرې                                          |
|       | انيسوال بأب                                     | F2 •           | ♦ الرآياد                                                        |
| rei   | 🗨 سنرنځ                                         | r <u>∠</u> ؛   | 🙍 قیم وطعام                                                      |
| rai   | 🔷 (قیام بحکتہ کے حالیت)                         | <b>7</b> ∠1    | <b>ا</b> تدرین<br>حد ده ایک                                      |
| FRI   | 👁 منتی: نامین الدین احمه                        | 72 F           | 🗖 عاز مین جع کی خدمت<br>بعد نصفه 🗸 .                             |
| rar   | • قيام کا قرار<br>• • ت                         | 12.1"<br>12.1" | 🍎 رقصتی نفردانند<br>🕳 ره روز در د                                |
| P93-  | • مزل مقصود<br>منته خشر مناه ما مناه            | 12 m           | <ul> <li>بقینڈرائے</li> <li>قیام ال آباد کی مام کیفیت</li> </ul> |
| ray   | 💠 منتی مها «ب کابتها م مهما نداری               | 14-1           | • فيام الدربادي مام يعيت                                         |

| _        | ·····                                   |             |                                           |
|----------|-----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| صغحه     | عنوان                                   | صفح         | عنوان                                     |
| m        | 🗢 مدینة منوره عمل ایک مهینه             | tam         | 🗢 تا قبر کی سادگی اور دیانت               |
| ***      | 💠 مرابعت                                | r40         | 🗢 بدایت خلق                               |
| P*FP*    | 👁 کلکنته ست مونگیر                      | <b>79</b> ∠ | <ul> <li>نیوسلطان کے شنرادے</li> </ul>    |
| rto      | <ul> <li>عظیم آبادے الأ آباد</li> </ul> | 744         | 🗗 متفرق واقعات                            |
| rr2      | 🗢 الله آباد مصرائع برغی                 | <b>F-</b> 1 | 🗢 جبازون کاانتظام                         |
| FFA      | 🗢 تميدو                                 | P*+ 1"      | 🕏 سامان خور دنوش                          |
| mra      | • سيدصائب كساتمى                        | r•r         | 🗘 سِيدمهٔ حب کی سواري کاجهاز              |
| FF9      | 🗢 سیرماحب                               | P147        | 🖸 کلکتے کے ہوانی                          |
| rr.      | 💠 کاراملاح                              |             | بيسوال باب                                |
| rr.      | 🔹 مولوی عبدانکی اور شاه اسامیل          | gra tj      | ۵ سزغ                                     |
| rr.      | • سيماب                                 | F+1         | • (ج وزيرت اور مراجعت)                    |
|          | ا کیسواں باب                            | ۳+۲         | 🗨 رواگی                                   |
| rrı      | 🗣 جباد کے کئے دفوت دستھیم               | P+4         | 🗣 جهاز پراتظامات                          |
| 441      | 🐧 والانتهام                             | 174         | 🗢 سمندرکاستر                              |
| rrr      | 🐞 جباد کامغیوم                          | trii        | 🗗 ڪاڻي تي م                               |
| 444      | • سيدصاحب كالنقاص                       | ۲۱۲         | 🗢 ہدو                                     |
| rre      | 👁 مسدانوال کی رہا ہ                     | FIF         | 🛊 ئىدىنىڭىدىش داخىد                       |
| rrs      | ا تماريخ                                | min.        | 🏚 تيام گاه اور مياه ات                    |
| ۲۲۵      | 🗢 رون الموت                             | FFF         | 🗗 مولاناناس محیل کی وامده                 |
| PF1      | 🗢 داومراه                               | FIZ         | <b>٠</b> ادائے فی                         |
|          | ہائیسوان باب                            | P14         | <ul> <li>کم معتقر مین شغولیتین</li> </ul> |
| FFA      | • حکواورانگریز                          | MIA         | • ميدسادب كى ثان للبيت                    |
| rra      | چہوکس کے فلاف ؟                         | 1719        | 🕳 مدينة مؤدوكا مفر                        |
| <b>-</b> | ·                                       |             | ·                                         |

| منح         | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | صنح          | عثوان                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>1770</b> | 🗢 جهاد قرض كفاييب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FF9          | • سكومكومت كي حقيق حشيت                                         |
| FI          | • جامع الشروط المام كاسعالمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | L.L.         | <ul><li>افساند لمرازیاں</li></ul>                               |
| FYF         | 👁 دُورانحاطکُ عیبتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mr           | <ul> <li>سیدمهادبکاهنده کیافها؟</li> </ul>                      |
| FYF         | <ul> <li>تركيه جهاد كتفعيف</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 👁 آگريزول کے بادے يم                                            |
| FYM         | <ul> <li>ام مے ساتھ قبائے کا انتساب</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rrr          | سيرماعب كارائ                                                   |
| FAL         | • قوت شرا كما تكت كاستله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TTO          | <ul> <li>مدما حب کے نیاز مندول کایقین</li> </ul>                |
| ma          | • سیدمادب ک)ینیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prz<br>Prz   | ٠ تئ كياتوا؟<br>﴿ وَ هِ وَ رَ                                   |
| דדייו       | • حسول ثوكت كاطريقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FFA          | <ul> <li>روژن شهادتی</li> <li>موادی محرجه مفرکی اغوش</li> </ul> |
| m12         | 🗢 نماز جعد ک شال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 173        | و میران از                  |
| #YZ         | 🛊 ملمان کیا تے کیا ہو گئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                 |
| FYA         | 🕳 خلامة ميالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Para<br>Para | ● میرزاجرت<br>مدر درجه                                          |
|             | تيجيبيوال باب<br>چيبيوال باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fai          | ی مولوی?عفر<br>مد هما آنا به تا                                 |
| <br>  rz.   | • سر صد کو ک و ل مرکز بنایا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , 0          | امل یش کافرق ت بر           |
| rz.         | <ul> <li>ک سیدمها حب کابیان</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | تينيسوال باب                                                    |
| 121         | 🙃 بندوستان کی حالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ror          | 🗘 سلطنت يااعلا وِكُمْ عَنْ ؟                                    |
| 127         | • سرمدکی کینیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rar          | 🗗 رياست للي كادموسه<br>ريست                                     |
| FZF         | م مولوی محمد جعفر تصابیسری کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ror<br>roo   | <ul> <li>مرف املا یکریت الحق</li> </ul>                         |
| 720         | <ul><li>بران و الماری و المار</li></ul> | roy          | <ul> <li>طلب ونیاے کال براءت</li> </ul>                         |
|             | چهبیسوان باب<br>چهبیسوان باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | POL          | <ul> <li>۵ انامت وسلطنت کافرق</li> </ul>                        |
| r20         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FOA          | <ul> <li>مرف حیاء ین</li> <li>میح اسلای نسب بسین</li> </ul>     |
| F40         | 🙃 سترجرت (۱)<br>په در در در الماده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | ]                                                               |
| F20         | <ul> <li>ازرائے برٹی تااجیر</li> <li>ازرائے برٹی تااجیر</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | چوبيسوال باب                                                    |
|             | 🗨 مالوقات كوتريائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | P"Y+         | • شبهات داعمر اضات کاهتیقت<br>                                  |

| صغحه          | عنوان                                                          | منح          | عثواك                             |
|---------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| r12           | 🗘 پر میثان کن حالات                                            | <b>r</b> ∠4  | • سيدمها حب كي حالت               |
| F9A           | 🗢 حيدرآ باوش استغبال                                           | F24          | 🗣 زادراه                          |
| F44           | 💠 والي بماوليور كور توت جباد                                   | 74A          | 🛊 اللوعمال                        |
| P*+4          | <ul> <li>حیررآ یاد کے متعلق تأثرات</li> </ul>                  | FZ4          | 🔹 جذبه اثیاروخدمت                 |
| C+1           | 🧔 حيدرآ باوے پير کوٺ                                           | FΛ+          | 🔹 تارخ جرت                        |
| <i>۳.۳</i>    | 👁 سيدم بغنة الله شاه                                           | rai          | 👁 رواگی                           |
| M* M*         | 👁 سيد حميد الدين ک شهادت                                       | FAY          | 🔷 گوالي ر                         |
| M-0           | 🗗 ورکوت میں قیام                                               | FAF          | 🗢 مهاراجات ملاقات                 |
| ۸۰۷           | 💠 ويركوت سے شكار پور                                           | <b>ም</b> ለም  | 💠 غاز يول كې جماعتيں              |
| ρ*•A          | 🛕 ڪارپيريش آيام                                                | TAB          | 🌢 گواليارت تو نک تک               |
| r-q           | 💠 ميرزا عطامحمدخال كابيان                                      | ۵۸۲          | • قيام نونک                       |
|               | ﴿ضميمه ﴾                                                       | PAA          | • رسالدارعبوالجميدخان             |
| .             | اتھا ئیسواں باب                                                | PAA          | 👁 داداابوانشن اورسيدابونخر        |
| ריור <b>י</b> | ماریخرت (۳)<br>ماریخرت (۳)                                     | ma 4         | 💠 مولانا عبد کخی                  |
| ייויי<br>יייי |                                                                | የአባ          | 🌢 من دل کے بارے میں ایک تحریر     |
| רווי          | <ul> <li>از شکار پورتا کوئن</li> <li>شکار پورے چاکن</li> </ul> |              | ستائيسوال بإب                     |
| గువ           | © سیدانورشاها مرتسری                                           | 1-41         | 🗨 سفر بجرت (r)                    |
| MIZ           | 🗨 فان گرورے بھاگ                                               | r*41         | <b>♦</b> اذاجمير†شكاد بير         |
| ۳IA           | م<br>میناگ ہے ڈھاڈر                                            | rai          | 🗖 اجمير سے بال                    |
| rr-q          | 🗢 درة يولان كاسق                                               | rar          | <ul> <li>پال عادرالم</li> </ul>   |
| rr.           | 🗗 درهٔ بولان کی منز کین                                        | **4**        | 💠 کھوسماہو چ                      |
| P*F1          | 🙃 درے کی اہمیت                                                 | FAIT         | 🗢 پاڑیوا ہے کٹھیار                |
| rrr           | 25 🙃                                                           | <b>179</b> 5 | <ul> <li>ستده می داخله</li> </ul> |
|               |                                                                |              |                                   |

| صفحه         | عنوان                                      | مسنجه        | عنوان                                                          |
|--------------|--------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| bul          | 👁 مجدالصمدخال وليرجنگ                      | rrr          | <ul> <li>باوچستان کی سرگزشت</li> </ul>                         |
|              | 🗢 مرکزی حکومت کی ابتری اور                 | PP PP        | 💠 اخوند فتح کھ                                                 |
| ማሮተ          | پنجاب کی حالت                              | İ            | اثنيبوان باب                                                   |
| rer.         | 👁 رنجيت عکمه                               | mert         | 👁 طرجرت (۴)                                                    |
| <b>የ</b> የየተ | 🗢 موبدرهدگی حالت                           | ME.A.        | ارکوندهایشادر<br>۱ ارکوندهایشادر                               |
| ೯೯۵          | 💠 مكھداج كى كيفيت                          | U.L.         | ک اروعہ پاپ ار<br>ک کوئے ہے روا کی                             |
| ~r∠          | <ul><li>مریدماات</li></ul>                 | 1772         | <ul> <li>وقے تے روان</li> <li>افغانتان کی ساس کیفیت</li> </ul> |
|              | ا کتیسواں ہاب                              | mrq          | <ul> <li>بادک زئوں کی مکومت</li> </ul>                         |
| r/r/q        | 🙃 چارسده میں قیام                          | ۰۳۰          | • نترهارش تيام                                                 |
| r/r•q        | 🗗 چارسره کا قصد                            | ۳m           | • تدمارے نزن                                                   |
| <b>~</b> Δ•  | <ul> <li>افشر کی معیشت دسعا شرت</li> </ul> | וייים        | 🛊 خوانين غولَ                                                  |
| est          | 🖸 ئازودھاء                                 | rer          | 🔹 مکام کاٹل وغزنی کے نام قطوط                                  |
| ~6m          | 🐧 بيعت اورد گوتمي                          | <i>ര</i> ന്മ | 🛊 كالل مين قيام                                                |
| יימיי        | 🐞 حن قربیت کا ایک واقعه<br>مراتب           | mm4          | 🗣 منزل مقمور                                                   |
| గాపిద        | • ایک مشتبهٔ دمی می گرفناری                |              | 🌣 منبه تَذْكِرَةُ                                              |
| <b>ሮዕ</b> ዣ. | • بدو تکوت جنگ کافیمند                     |              | £™V                                                            |
| raz          | <ul> <li>نوشهره كاقصد</li> </ul>           |              | تيسوال باب                                                     |
| :            | بتيسوال باب                                | ۳۳۸          | 🗘 پنجاب وسرحد کا ذور مصائب                                     |
| രാദി         | 🛊 جنگ واکوژه                               |              | 👁 مغلوں کے زوال کا                                             |
| സ്കഴ         | • طريق جنگ کافيمله                         | r'ea         | مبے پڑامیب                                                     |
| ٠٠٠,         | 🐧 اعلام واشتياه                            | وسوس         | 👁 بندابيراک                                                    |
| الا م        | 🗢 شبخون كيلية مجامرين كاانتخاب             | rr4          | 🗢 جان میلکم کا بیان                                            |
| ተዣተ          | . 👁 ترتیمات دمرایات                        | 4يمارما      | 🏚 إدشاء كي آيد                                                 |
|              |                                            |              |                                                                |

| صفحه   | عنوان                                     | مغ           | عنوان                                  |
|--------|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| MAY    | • نیمت کی دیثیت                           | ۳۲۳          | 🏕 نشكر كاه ك كيفيت                     |
| MAZ    | 💠 دگورت عام                               | 649          | 👁 شبخون                                |
| MAA    | 💿 امامت اور بور (                         | ۲ <b>۲</b> ۲ | 🗢 غازیوں کے کارنامے                    |
| r4-    | 👁 حقیقت مال                               | ሸዝለ          | 💠 واپسي                                |
| r*95   | 🏚 مئلىترىيت                               | tud.         | 🗢 شهدائے، م                            |
| (4r    | 👁 غيرمنروري الشطراب                       | <u>سے ا</u>  | 🖸 ایک غلوانسی کا از داله               |
|        | پينتيسوال باب                             | ۳∠۲          | 🗨 سيدصاحب كالمتوب                      |
| r/qr   | <ul> <li>اجهاع جيوش اسلاميد</li> </ul>    | ام∠م         | 🗢 جُنْسُوا كُوزُه كِيمَا نَجُ          |
| reqre  | <ul> <li>الل مرصد كالجوش وثروش</li> </ul> |              | تينتيسوال باب                          |
| regr   | 👁 سرواران پیثاور کی عرضیاں                | M23          | 🗘 واتعه حفز دا در جنگ بازار            |
| r40    | 🚭 سردارول کے قصائل                        | r25          | 💠 خواتین دموام کارجو راهام             |
| m40    | <ul> <li>محلف مؤرخول کے بیانات</li> </ul> | የሬዝ          | • سیدمیا حب بنڈیں                      |
| المهما | <ul> <li>سيدمانب كاطرزتمن</li> </ul>      | 744          | 春 خاد سے فان                           |
| M42    | 💠 محمدة ي شتراده                          | M22          | 👁 معرور جمائي کي تجويز                 |
| 644    | 🍎 سيدمها حب ك لشكر كي معيشت               | P24          |                                        |
| 799    | 🖨 بده تکورکا خط                           | r/A+         | 🗘 سکھ سوارون کی بورش                   |
| 5      | • سيدصأ حب كاجواب                         | rA.          | 🖒 غازيون کې پامروی                     |
| 201    | 👁 ښان کزيمت                               | IZAL<br>S    | 👁 بال ننيمت كي تقسيم پرجتمزا           |
| ١-۵    | 👁 الفکرول کی فراہمی                       | rát          | 🏕 سکسول کی دوسری بیوش                  |
|        | حيصتنيهوال باب                            | ]            | چونتيسوال باب                          |
| ۵۰۳    | • جنگ شيدو                                | m            | <ul> <li>بيمت امامت جهاد</li> </ul>    |
| ۵۰۳    | • عقام جنگ                                | r'Arr        | <ul> <li>منرورت نظم ومرکزیت</li> </ul> |
| ٩٠٥    | 🗢 نوشهره شرا تظامات                       | MAG          | 🗢 🕏 خال پیزاری کی بیست                 |
| ۵۰۳    | <ul> <li>لگترونشرگاه کی کیفیت</li> </ul>  | r/An_        | • فيعلدا ما مت جهاد                    |

| سنحد | عنوان                                          | صفحہ        | عنوان                                           |
|------|------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| 011  | 🛭 ولل معادق بور کی شان ایار                    | 20.7        | <ul> <li>سیدهادب کی علالت</li> </ul>            |
| DF4  | 👁 عبدالله بسم الله                             | 3.4         | 🗢 لفكرى صف آ رائي                               |
| ۵۳۰  | <b>∠.</b> •                                    | ٥٠٧         | 🗢 لوائي کا آغاز                                 |
|      | ارمتيسوال باب                                  | D•A         | 🗢 يار محمد خال کی حرکت                          |
| 554  | 💠 بوغيروسوات كادوره                            | ۵۰۹         | 👁 گووز ی شنراه بے کی شہاوت                      |
| OFT  | 👁 دَور کا آغاز                                 | <b>31</b> + | <ul><li>جگدگی تاریخ</li></ul>                   |
| ۵۳۷  | 🕏 تختابند                                      | 511         | <ul> <li>سیدمها دب کوز بروین کامعالم</li> </ul> |
| ora  | 🗢 التي الورسك اورجوژ                           | ۱۱۵         | 🗢 " عمدة التواريخ" كي شهادت                     |
| ara  | 💠 بری کوٹ ، قعاندادر جیکدرہ                    | ōIL.        | 👁 انگریزول کے بیانات                            |
| ۵۳۰  | 💠 تمازعيد                                      | ۵۱۵         | 🗢 نواری که سباب                                 |
| arı  | 🐞 مولوي محمد بوسف کی و فات                     | 214         | 👁 سکھور ہار کا جشن                              |
| prr  | • قطب لشكراسلام                                | 와스          | 📤 ئازىين كائقسان                                |
| ۵۳۳  | 👁 برسوات کارورو                                |             | سينتيسوال باب                                   |
| ع۳2  | <ul> <li>مغرم اجعت</li> <li>مند درد</li> </ul> | ΔIA         | <b>●</b> سنرچ <sup>شک</sup> شق                  |
| 44-  | • ♦ والأبتر ال كاجواب<br>د م                   | ΔIA         | <ul> <li>شاداً سامیل کا اشیاک</li> </ul>        |
|      | أنتاليسوال باب                                 | QIA '       | 👁 شاه صاحب کی شان ایگار                         |
| ادد  | 👁 وغوست جهاد                                   | ar•         | • سيدماحب كاسز                                  |
| ادد  | 👁 مسلمانوں کو بیدار کرنیکی وششیں               | ಎಗ          | • باقی منزلیں                                   |
| 331  | 🗢 سلاطين وفريال روا                            | art         | 🗢 سیرمیادب کے رفقاء                             |
| ممم  | 💠 أمراوخوانين                                  | att         | 🏚 تيام چنگلئن                                   |
| 200  | 💠 واعمان دین کاتقرر                            | ara         | 🗢 بارگوها گنی شن وعاء                           |
| רבם  | 🖸 غاز يون کې حالت<br>م                         | ara         | 🗢 مقام رضایس از بیت کافقی                       |
| 22   | • ميراكي                                       | 277         | ।स्योर्वास                                      |
| 884  | 🗢 املای سادگی اور محنت                         | 212         | • رمنابه قضا                                    |

# سطور إولين

بسيم اللَّه وحده والتصلوبة والسيلام على من لا نبي بعدة وعلى آله واصحابه واتباعه اللي يوم القيامة.

مجابعہ ئیر حضرت مولانا و مقتدانا سیدا حمد شہید رحمہ القد ہندوستان کی اسابی تاریخ کا وہ آفتاب نیم روز اور بینار و نور ہیں جس کی مثال گذشتہ کی صدیوں بیں نیس ملتی۔ اسلامی ہند کی عظمت ورفتہ کی و زیابی اور پرچم اسلام کی بلندی کے لئے آپ کی خدمات روز روش کی طرح عیال اور مضعنی راہ ہیں۔

جھے آپ کی زندگی کے بیتی تی اور مجاہدات پر روشی ڈالنا سقصد نہیں ہو ہے معینم مجلدات کا متقاضی ہے اور الحمد لقداب تک ہزاروں صفحات اس حکایت الذیذ اور روح پرور واستان میں مرقوم ہوکر تاریخ کاروش باب بن چکے ہیں۔ حضرت مواہ نا سیدا ابوالحس علی ندوی رحمہ اللہ کی مرتب کروہ دو تعینم جلدیں 'سیرت سیدا حمد شہید'' گذشتہ تقریباً نصف صدی ہے اہل علم و فدا کارانِ اسلامیت سے خراج تحسین حاصل کررہی ہیں۔

زیرنظر کم ب''سیداحد شہید'' حطرت مونا ناغلام رسول تعبر کے ای زرقم قلم کا شاہ کا رہے۔ بیدوراصل مولا نا مہر کے اس'' زریں سلسلہ'' کی مہلی کڑی ہے جوانھوں نے حضرت سیدا حد شہید، ان کی تحریک اور ان کے رفقا و کے حالات و مجاہدانہ کا رناموں کے بیان میں مرتب کی ہے۔

حضرت مولا نا غلام رسول مبر کی تحریر قرمورہ کتابوں (سیداحد شہید اول - دوم ، جماعت مجاہدین اور سرگزشت و مجاہدین ) تقریباً آیک صدی کی تاریخ ہے جو مجاہد کیر ، ان کی تحریک اوران کے جائباز رفقاء کے حالات و مجاہدات اور ضدمات کو منظر عام پرلانے میں نمایان اور منفر دستام رکھتی ہیں - بیرائی تاریخ ہے جس میں تاریخ نونیں خوداس تاریخ کا ایک حصد اور مشاہد محسوں ہوتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مولا تا مہر نے ان کتابوں کو صرف واستان برائے واستان اور دکایات وروایات اور کتابوں کی مدو ہے مرتب نیس کیا بلکہ بذات خودان تمام مواضعات، متعلقہ منازل، مقامات جبک و جہاد اسٹانہ اور رو گذروں کا مشاہدہ کیا، برسوں ان علاقوں کی دشت نوردی اور سامرائی کی جہاں ان مبارک نفوں کے قدم پڑے، جہاں انصوں نے اس بلندم تعدر سے لئے کیل ونہا رکز ارب، جہاں ونصول نے جہاد آزادی اور سر بلندی اسلام کے بلند مقصد سے لئے کیل ونہا رکز ارب، جہاں ونصول نے جہاد آزادی اور سر بلندی اسلام کے لئے اپنی ذبئی مروحانی اور جسمانی تمام صلاحیتیں صرف کیں اور حدید ہے کہ بیشتر نے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کی بینی جام شہادت نوش کرکے اس حیات جاودائی سے سرفراز مقصد میں کامیابی حاصل کی بینی جام شہادت نوش کرکے اس حیات جاودائی سے سرفراز مون جو بھند کرتھی گرز اور کے کروانہ کامی کاحقد اور بناتی ہے۔

۔ مولا نامبر کا اسلوب و بیان او بیت و دکھنی اور جاؤ بیت دکویت سے ایسا پڑ ہے جس ہے مطالعہ کشندہ نے صرف اپنے آپ کوان مقامات میں موجود محسوس کرتا ہے بلکداینے اندراعلائے کلمة القداور سربلندی اسلام کیلئے ایک جذبہ جوش مارتا ہوا یا تاہے۔انھوں نے اس تاریخ کو برسمابری کی محنت ہے مکھا ہے اور حقیقت ہیہ ہے کہ سید اسمہ شہید کے اس مشن اور تحریک میں خود و وب كراوراس بي خود كوكوكر كے لكھائے۔ كتاب يڑھتے ہوئے آپ ديجھيس كے كہ جگہ جگہ وہ ان فدایان اسلام کی خدمات عالیداور جذب مقدس کوسلام عقیدت بیش کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ کما ہیں (سید احمد شہید، جماعت و مجاہرین ، سرگز شت و مجاہدین ) پیچھلے کافی عرصہ ہے مندوستان میں نایاب ہوچکی تھیں میری ایک عرصہ ہے خوا ہش تھی سے سیریز شائع ہو کروال علم اور شَائِعَين حفزات کے لئے دستیاب ہونی جاہتے ۔ کیونکہ بھول مولا ناغلام رسول مہر اگراس عظیم تحریک کوتار تخ بند ہے زکال دیا جائے تو بھراسلامی جدد جہد کے حوالہ ہے باقی عی کیا رہ جاتا ے؟ ہمیں اے اسلاف کروم کے ان مجاہدانہ کارناموں کی مرگزشت کو بمیشدا سے سینوں سے لگا کرر کھنے اور مواقع وحالات کے مطابق ان کی تحریک وآھے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ عزیز محترم مولا ناشمشیر احمد قائلی نے میری خواہش واصرار براس کام کا

بینزا اٹھایا۔ پرانے اٹر ایشنوں بیں اغلام بھی تھیں مماتھ تک کتابت میں کیسانیت اور جاذبیت بھی نہتی واس لئے بہتر بیمعلوم ہوا کہازسرنو کتابت کرا کراس میر یز کوئی آب و تاب کے ساتھ عربیۃ قارئین کیا جائے۔

یہاں بی بات کا اظہاریعی ضرور ٹی ہے کہ اب اس میریز کو ایک نیا نام دیا گیا ہے لین ''آتحر کے سیدا حمد شہید '''جوچِ رجلدوں پرشتمل ہوگی ، ٹائٹل اور اندرصفحات کے بالائی حصہ پر اس نے نام کے ساتھ ساتھ پرانے تا 'ول کوجھی ہاتی رکھا گیا ہے۔

میں جن ب مولان شمشیراحمر قائی کومبارک باد دیتا ہوں اور ساتھ میں مولان محمر عمران قائی عمیانوی کی تقیع کی خدمت کوسرا ہے جوئے دعاممی ہوں کدرب کریم ہمیں بھی ان پاک نفوش کے جذب اسلامیت اور عشقِ اللی کا کوئی حمہ اور حصہ نصیب عطا کر کے اپنی رام رضا پر چلنے تو نیش ارزانی کرے اور اس قرشتہ صفت جماعت کی معیت نصیب فرمائے ، آمین

> الراقم شمسالحق قائن مکشهالحق (ممنی)

## عرض ناشر

التحتميد ليله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه اجمعين.

مقام مسرت ہے کہ حفرت سید احمد شہید رحمۃ القد علیہ کے حالات وخد مات،ان کی تحریک اور ان کے رفقاء کی سرگزشت برمشمل میظیم سیریز کتب ( سیداحمد شهید بر دوجلد ، جماعت بجاہدین ہر گزشت بی ہدین ) جدیدعنوان ' تحریک سیداحمرشہید' کے ساتھ شاکع کرنے کی مجھے ایسے موقع پرسعادت حاصل ہور ہی ہے جب کہ ملک میں جدوجہد آزاد کی ہند کی ڈیڑھ سوسال سالگرہ حکومتی سطح پر ہوے جوش وخروش ہے منائی جارتی ہے۔ لیکن اس میں ہمارے اسلاف کرام کی قرباندن کوجس طرح نظرانداز کیا جار با ہے وہ نہصرف افسوسناک اور قابل مذمت ہے بلک ملت کے رہنماؤں کو خواب فغلت سے بیدار کرنے گئے ایک تازیانہ بھی ب- جوز ماند كے جديد تقاضون ك تفييم ،ان سے حصول متصد كامكانات اور مقابل وخالف طاقتوں کے خلاف صف آراا در متحد ہونے کی وقوت دے رہا ہے۔ بیانھیں بتارہا ہے

اٹھ کماب بزم جہان کا اور بی انداز ہے

حقیقت تو بیہ ہمیں بیش قدمی کرتے ہوئے خوداینے اسلاف کرام کی خدمات اور قربانیون کومنظرعام! نے کیلیئے ملکی اور بین الاقوامی سطح پراجھا عات منعقد کرنے حیامیس اور اینے اشیج سے ان لو کوں کواہیے بزرگوں کی مدح سرائی کے لئے مجبور کرنا جا ہے تھا، جن کے تعاقل کا ہم آج رونار در ہے ہیں۔

آ زادی ملک وملت اور سر بانندی اسلام کے لئے سر وفر وشانہ جدوجبدا وراہالیانِ اسلام کی عظمت ورفت کی بازیابی کی کوشش میں حضرت سیر احمد شہید اور ال کے جانباز رفقا و کا جو حصد ے،ان کی جوروش خد مات ہیں، یہی اس میریز کاموضوع ہے۔

اس سیریز کی چار مخیم جلدیں جو تقریبا د حائی ہزار صفحات پر مشتمل ہیں ،ان کی کمپیوٹر

کنا بت میں ایک اہم سنگھیج کا تھا، چونکہ کمپیوٹر کمایت میں اغلاط رہ جاتی ہیں اور پھٹس سرتیدوہ عجیب وغریب شکل اور الفاظ کا جامہ پھن لیتی ہیں۔

اس مشکل کاحل رب کریم نے اس طرح تکالا کہ جناب مولا نامحہ عمران قامی بگیانوی نے
اس اہم اور تاریخی سلسلہ کی کتابت تھیج کی ذرمہ داری لے کردیک طرح سے ہمارے لئے اس
اہم مرحلہ کو آسان بنادیا۔ مولا ناموصوف تصنیف تالیف اور تھیج ور جمہ ش اپنی ایک شناخت قائم
کر بچکے ہیں ، فرید بک ڈپو دبلی سے الن کی تھیج کردہ ور تہیب دادہ متعدد کتابیس شائع ہو بھی ہیں۔
محکد شنہ سال تھیم الاسلام عالمی سیمیار کے موقع پر تھیم الاسلام مقرت مولا تا تاری محمد طبیب
مماحب کی تالیف سے ومضا بین کاحسین مرقع سات جلدوں میں ان کا مرتب کردہ شائع ہوکر
اللی علم وقد روال حضرات سے خراج تحسین حاصل کر چکا ہے ، ان کتابوں کا اجراء مقتدر علائے
سرام کے باتھوں نے کورہ سیمینار میں ہوا تھا۔

ایک قابل لحاظ کام بیرکیا گیا ہے کہ سابق ایڈیشنوں میں فہرست ناکھ ل تھی ہسرف ابوا ب کے مفحات کی نشائد ہی کی گئی تھی، موجودہ ایڈیشن میں تفصیلی فہرست مرتب کی گئی ہے، یہ یقیدنا بوی محنت کا کام ہے۔ جس سے ایک بی نظر میں کتاب سے تمام مندر جات پوری طرح سامنے آجاتے ہیں۔

بہر حال مولا نامحہ ممران قامی بگیانوی نے اس سلسلہ کتب کی کتابت وقعیج کی خدمت انجام دے کرجارے لئے اس سلسلہ کی اشاعت کو کافی حد تک آسان بنادیا۔

اس کتاب کومولا ناغلام رسول مہرنے جس جانفشانی سے مرتب کیاتصنیف و تالیف کی دنیا میں وہ کسی جو ہدسے کم نہیں۔اللہ رب العزت کا شکر داحسان ہے کہ اس نے ہمیں الی اہم کتابوں کی سیریز کی اشاعت کی توفیق نے اوازا۔ وہاتو فیق الاباللہ

> شمشیراحدقاس سنایل کماب گھرد یوبند

بسم التدائر حمن الرحيم

### بيش لفظ

حکایت از قد آل یاد دل نواز کنیم به این فیانه گر عمر خود دراز کنیم

میں نے اکتوبر ۱۹۳۳ء میں سید صاحب اور جماعت بجاہدین کے احوال ووقائع کی ترتیب کے متعلق مولا تامحد بشرشہید کے ساتھ وعدہ کیا تھا تو یہ بات میرے وہم وگمان میں بھی نہتی کہ اس وعدے کے ایفاہ کی صرف بہلی منزل طرکر نے میں اٹھارہ برس گذر جا کیں شکل نے مدارج طرک تاہوا جا کمیں گے اور بید دت آئی طویل ہے کہ نومولود شیر خوارگ اور طفلی کے مدارج طے کرتا ہوا خدمہ داراند زندگی کے شہرستان میں پہنتی جاتا ہے۔ میں نے بیہ بار گراں اس اعماد پر کھاف اٹھالیا تھا کہ وقائع سرحدے متعلق ضروری معلومات مولا نافراہم کرویں ہے، بیزان کی وساطت سے میں ان آفذ تک بہنچ سکوں گا جنہیں عام طور پر وسترس سے باہر شمیما جاتا تھا۔ باقی طالات میں خود جمع کرنوں گا۔

میں کائل سے جلا اورغزنی ، قند معار، کوئٹہ ہوتا ہوا لا ہور پہنچا۔ مولانا میری روائلی سے دس بندرہ دن بعد چرکنڈ چلے گئے ، جوان کا مرکز تھا، اصل وعدے پرصرف دو ماہ کی مدت گذری تھی کہ دفعۃ ان کی شہادت کا سانحۂ جائگزا چش آ کیا اور وہ روشن بجھ گئی جس کی رہنمائی کے بحروسے ہر جس اپنے سفینہ شکت کوشب تاریک میں طوفانی سمندر کی موجوں کے حوالے کرد ہے ہم آبادہ ہوگیا تھا۔

> پنہاں تھا خت وام قریب آشیائے کے اُڑنے نہ پائے تھے کہ گرفار ہم ہوئے

مولان ہے موصوف نے کابل میں تین بندلفانے مجھے دیے تھے،جنہیں سیمجھ کر وسے کاویہ احفوظ کر لیا تھا کہ جماعت مجاہدین سے حالات کی بریکی قسط ہوگی، ان کی شہاوت کے بعدلفانوں کو کھول کر ریکھانو معلوم ہوا کہ چند کا نفروں پرمنفرق نوٹ لکھ ر کھے ہیں،اوران میں زیادہ تر ہے ذکر ہے کہ مجاہرین نے مختلف ادقات میں کہال کہال مرکز بنائے، دونین صفوں ریسی معترض کے اعتر اضات کا ناکمل جواب ہے، چنداورات یرایک مقدمه کی روداو درج ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ مدروداد ۱۹۲۱ء میں اسول" نے جیمانی تھی ،مولانا نے اس کا اروو ترجمہ کرالیا تھا،ان معلومات کوسامنے رکھ کرایک صدی کے مرفر و شانہ بچاہدات کی کہانی کیونکر تیار ہوسکتی تھی؟ میرے دل پر مابوی کی تیرگی جما گئی، جن ولولول کواڑ ھائی مہینے تک اپنے لئے خدادادسر مایئے سعادت مجھتار ہاتھا، وہ افسردگی کی خاک میں سومنے ، چند مہینے میں مولا ناکے ساتھ عہد کانقش بھی صفحہ قلب ہے تو ہو گیا۔ جاریانج برس گذر محے اور میں پوری دلجمعی ہے اپنے سیای مشاغل میں وُد بارہا۔ ۱۹۳۹ء کی برسات میں بھے ہر بھار کا حملہ ہوا، دو تین روز کے بعد کمرا کز کر تختہ بن گئی ۔ کُل روز تک پیجانت رہی کے دوآ دمیوں کی مدد کے بغیر اٹھنا میٹھنا محال تھا، بے جارگ کے اس وور میں ایک روز مولانا شہید یاد آ گئے اور مجھے یعین ہوگیا کہ جس تکلیف ہیں اب مبتلا ہوں، بیدراصل اس شہید سے نقض عہد کے جرم کی سزاہے، لینے لینے مجز والحاح ہے دعاء کی کہ خدایا اگر مجھ میں اس عبد کو بورا کرنے کی سجھ بھی صلاحیت موجود ہے توصحت عطا فر ما بھوڑی ہی مہلت دے اور اپنے فضل ورحمت سے بھیل کا رے اسباب فراہم کردے ، دىرتك حضرت علامها قبال كايه شعرز بان يرجاري رما:

> حرف ناگفت کال نفے سے خواہد ورنہ مادا بہ جہان تو سروکار کیاست

سراپا جرم وخطا کی دعا مرکیا اوراس کا قبول کیا! خدا کے لطف وکرم ہے دوسرے ہی دن صحت ہوگئی۔ پس اس وقت ہے جس نے کر بہت باتد ہا کی اور فرمت کے جیشتر اوقات آئی کا م کے لئے وقف کرد ہے۔ اپنے علم کی فروما نیکی اور وسائل کی قلت کا پورا انداز وقعا، ول میں فیصلہ کرلیا کہ روزانہ دونقل پڑھ کردعاء کرتا رہوں گا، کہ یہ کھی منزل انداز وقعا، ول میں فیصلہ کرلیا کہ روزانہ دونقل پڑھ کردعاء کرتا رہوں گا، کہ یہ کھی منزل میرے لئے آسان ہوجائے۔ چود و برس گذر بچے ہیں، ہیں سفر میں رہایا حضر میں ،لیکن اس عبد کی یا بندی کو خدانے ہرافتلال ہے محفوظ رکھا۔

متعارف معلومات کوئی عبارت کے آئیے میں جاکر پیش کردینا چندال مشکل ندتھا،
سیدصاحب کے متعلق دو کما ہیں پہلے چھپ چکی تھیں۔ ۱۹۳۹، ہیں سید ابوالحن علیٰ غروی
کی کماب بھی شائع ہوچکی تھی، مجابدین کے مختلف جنگوں کے حالات متعدد انگریزی
کماب بھی شائع ہوچکی تھی، مجابدین کے مختلف جنگوں کے حالات متعدد انگریزی
کمابول سے اخذ کے جاسکتے تھے، ان معلومات کو سمیٹ کر دویا تین جلدیں لکھ دینا
غیر معمولی کاوٹی کا مختاج نہ تھا، لیکن میرے سامنے ابتدا ہی ہے اس کام سے سرانجام کا
ایک خاص معیاد اور آیک خاص پیاند تھا، اگر چہائی کی تکمیل بظاہر بہت دشوار تظر آتی تھی،
تاہم طبعت اس معیاد کے ترک یااس کے درج میں تنزل بر بھی راضی ندہوئی۔

دنیا کودعوت تماشاد بناای صورت میں مناسب ہے کہ انسان کوئی ایسی چیز منظرِ عام پرلا سکے جس سے نگاہیں عام طور پرآشنا تہ ہوں ، معلوم عام وقائع کو نئے اسلوب اور نئے انداز میں وہرادینا ہرگز اس امر کا منتی نہیں کہ اس میں وقت صرف کیا جائے یا اسے قاتل ذکر کام مجھا جائے۔

کرنٹس سے ہزار بار پناہ مانگیا ہواصرف تحدیث نفت کے طور پرعرض کرتا ہوں کہ خدائے رہے و کریم کرتا ہوں کہ خدائے رہے و کریم کے فضل ورصت سے جھے وہ کیا جی لمتی رہیں، جن کے وجود کا بھی ارتداء بیل علم منتقا اور زیادہ تر گھر بیٹھے بیٹھے ان بیش بہا ذخیروں سے استفادہ کر سکا، جو میرے خواب وخیال بیل بھی شاآئے تھے۔ پھر جومعلومات مہیا ہوکیں، آئیس ولخواہ

تر تیب کی توفیق عطاموئی ، ہے کل نہ ہوگا اگر بطریق سپاس وشکرانیا س اجمال کی تھوڑی می تفصیل عرض کردوں ۔

(۱) سب سے پہلے مجھے''منظورۃ السعد اء'' کا قلمی نسخہ بنجاب یو نیورٹی سے ملاء پر نسخ سید صاحب کے متعلق مفصل معلو بات کا بہلا خزا نہ تھا اور ای کوسا سنے رکھ کر میں نے سید شہید کی سیرے کا ابتدائی خاکہ تیار کیا۔

(۲) حسن اتفاق ہے صدیق کرم امٹیاز علی خال صاحب عرشی رام پوری لاہور آئے ، براورم مولا ناظفر اقبال ایم ، اے نے میری مشغولیت کا ذکر ان سے کیا تو انہوں نے ''وقائع احمدی'' کا نام لیا اور رام بور ''فِج کر کے بعد دیگرے'' وقائع'' کی دوجلدیں میرے یاں بھیج ویں ، پیجلدیں جنگ مروان تک کے حالات پر مشتمل تھیں۔

موصوف نے بعد میں میری درخواست پر سومن خال کے فاری د بوان سے وہ قطعات وقصا کدفقل کر کے بھیج جوسید صاحب اور مجاہدین سے متعلق تھے۔

(٣) مولانا ظفر اقبال ہی کی وساطت ہے جمھے مکا تیب کا وونسند مولانا ثناءاللہ مرحوم امرتسری کے کتب خانے ہے ملا، جسکے حوالے کتاب بیل '' مکا تیب شاواساعیل'' کے نام ہے آئے ہیں، اس ناتص نسخے کومولانا محمد شفیع پرنسیل اور بنٹل کا نج کے نسخے ہے کممل کیا ، اس تباب کا ایک ناقص لیکن نہایت خوش خطانسخد مرحوم پروفیسر مراج الدین آزر نے وہا۔

(٣) "وقالع" كے باقی متفرق اجراء مجھے محتر مسيدا بوالحن على في مرحت فرمائ، نيز "سيرة عدية تذكرة الا برارا" "متائج الحرمين" سيدموصوف أي كي مير بانى سے ميں في ويكسيس سيد صاحب كے خاندانى حالات كے متعلق مجھے وقتا فوقتا استفارات كى ضرورت برتى ري سيد ابوالحن على في برموقع برائي معلومات سے مستفيد فرمايا، متعدد مكا شيب كي نظير، انہيں سے طيس، "منظورة السعداء" كا جونسخہ بنجاب يو نيورش ش ب

اسے بعض اجزاء غائب سے، یہ اجزاء بھی سید مدوح ہیں کی عنایت سے میں نے دیکھے۔
(۵) احوالی سرحد کے متعلق زیادہ تر معلومات میں نے بزرگ محترم سید عبد الجبار شاہ صاحب ستھانوی (سابق بادشاہ سوات وسابق وزیر ریاست السب) کی مرتبہ کی ہوں سے حاصل کیں، جو ابھی تک شائع نہیں ہو کیں۔ ای بزرگ اوران کے بھیتے برادرم سید مبارک شاہ مرحوم گندنی کی معیت میں مجھے اکثر متی، ت جنگ و کیھنے کا موقع ملاء تین مرتبہ آئیں کے ساتھ میں بالاکوٹ گیاہ "درمقال" کی نقل بھی سید عبد انجبار شاہ صاحب می نے عنایت فرمائی۔

(۱) سیدصاحب کے مکا تیب کی میلی جلد اور" الدر اِمنور" یا" تذکرۂ صادقہ" ا علیدین کے مرکز" اسمست" ہے میرے ہاں آئیں۔

(2) شبرادہ برکت اللہ مدار المہام جماعت مجاہد ہیں کی منایت ہے جملہ، بوئیر،
سوات اور خدوفیل کے وہ مقامات دیکھے جن کا قرسید صاحب کے بلغی دوروں یا جنگوں
جمل آیا ہے، تبین دن' اسمسے' میں گزارے جو بجائل برئ سے مجاہدین کا مرکز چلا آتا
ہے۔ بعض پرانی تحریرات بھی دیکھیں، نیز مولا نا رصت اللہ مرحوم امیر جماعت مجابدین
سے امیر عبداللہ مرحوم اور امیر هبدائکر میم مرحوم کے عبد کی بعض جنگوں کے حالات ہے۔
سے امیر عبداللہ مرحوم اور امیر هبدائکر میم مرحوم کے عبد کی بعض جنگوں کے حالات سے۔
میر عبداللہ مرحوم اور امیر هبدائکر میم مرحوم کے عبد کی بعض جنگوں کے حالات سے۔
میر عبداللہ میں کتب خان ٹو تک میں تھیں، تشیم ملک کے بعد ٹو تک پہنچنا مہل
متبیں رہا تھا، حضرت مولا نا ابوالکلام آزاد ٌ وزیر تعنیمات مند نے میری درخواست پر وہ
کتا ہیں ٹو تک سے وہ کی منگوائیس اور میں نے دومر تبہ حضرت مولانا کی خدمت میں پہنچ کر
ان سے استفاد و کیا۔ کتا ہ بی کر تیب کے بارے میں بھی حضرت مید و حسے نہایت قیمتی
مضورے ملے، اگر چہ افسویل ہے کہ ان کی گراں بہا مشخونیجوں کے بیش نظر میں مسودہ
المیش شدورے ملے، اگر چہ افسویل ہے کہ ان کی گراں بہا مشخونیجوں کے بیش نظر میں مسودہ
المیش شدہ کھا سکا۔

(٩) مولانا سيدنور احمد (اين سيداسحاق ، اين سيداساعيل برادر زاد و وداياد سيد

صاحب) نے بچھے ''وقائع'' کا ایک نہایت عمد وننے مرصت فرمایا، جوامر چیمل شقابیکن میرے لئے بہرحال ایک بیش بہا عطیدتھا، نیزعم اللّٰہی خاندان کے مفصل نسب نامے کا ایک فاری نسخ اور ایک اروزسخ سیدٹوراحم ہی ہے تھے ملا۔

(۱۰)سیدساحب کے خاندان کے معلق کی ضروری باتنی مجھےسید طلحدادرسیدز بیر معلوم ہوئیں، جوای خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ نیز ''وقائع'' کا ایک ناکمل نسخہ انہیں کی مہر پانی سے ہاتھ آیا جس سے سید صاحب کے حالات کے متعلق بعض مشکل عقد عل ہوئے۔

(۱۱) مولانا مسعود عالم صاحب نددی اور خان محمد اجمل خال صاحب برائرویث سکر یٹری حضرت مولانا ابوالکلام آزاد ہے بھی بعض فیمتی چیزیں ملیس، خال صاحب موصوف کے جدامجدخان الد داد خال خودمجامدین میں شریک دہے تھے۔

(۱۲) نواب فریدخان صاحب والی اسب ، جناب عبدالودود میان کل والی اموات (جواب فریاز وائی سے دست بخس ہو بچے ہیں) اور شنرادہ جہاں زیب (حال والی سوات) نے اپنے علاقوں کے دہ مقابات دیکھنے میں میری اعاد فریائی جن کا ذکر سید صاحب کے عابدات میں آیا ہے۔ والی اسب سے ان کے خاندان کے متعلق بیشتر معلویات حاصل ہوئمی، بیمعلویات سیدصاحب کی سیرت کے سلسلے میں ضروری تھیں۔ ان تمام حفرات کا دلی شکر بید جھ پر داجب ہے، اور اس کا برخیر کے انجام میں ثواب کے بام در ن کروں تو ایک وفتر کر از ہول۔ کے بام در ن کروں تو ایک وفتر تیار ہوجائے ، ان سب کا بھی تبدل سے شکر گرزار ہول۔ کے نام در ن کروں تو ایک وفتر تیار ہوجائے ، ان سب کا بھی تبدل سے شکر گرزار ہول۔ کے نام در ن کروں تو ایک وفتر تیار میرا منصب نہیں ، لیکن بیرع ض کردینا ضروری ہے کہ بیار میرا منصب نہیں ،لیکن بیرع ض کردینا ضروری ہے کہ بیا ایک فایت ایم دی تو کر یک کی مفصل سرگرزشت کے بیراس عاجز کے محدود علم کے مطابق یاک و ہندگی اسلامی تاریخ میں ای توعیت ک

یگائے ترکیکتی۔ یہ جن حالات ہیں شروع ہوئی تھی دہ ہارے عہد کے حالات سے بہت مثابہ تھے ،لہذا اس سر گزشت ہیں ہمارے نئے عبرت وموعظت کا زیادہ سے زیادہ سرماییہ موجود تھا،اس کے باب میں برگانوں کی غلط فہیاں اور مغالط انگیزیاں چنداں تبجب انگیز نتھیں ،لیکن جن یکانوں نے اس برقام اٹھایا، وہ بھی اس کی عظمت یاصا حب وعوت کی بلند تھی اس کی عظمت یاصا حب وعوت کی بلند تھی اور عز بہت کا سیج اندازہ نہ کرسکے ، یا محوکریں کھا کھا کراس کی آبرومناتے رہے ، یا قلت و معلومات کی بناء بر تذبذ ب میں براکرکوئی واضح راہ فیصلہ بیدان کرسکے۔

میں نے اپنی ناچیز بساط کے مطابق کوشش کی ہے کہ اس تحریک احیاے وین کے جمام پہلوروشن وہر بن ہوکرسا سے آجا کیں۔ بید کہنے کی جسارت تو نہیں کرسکتا کہ جو پچھ چاہتا تھا، وہ پوراہو گیا لیکن اپنی خامیوں اور کوتا ہوں کا بہمیم قلب اعتراف کرتا ہوا کہ سکتا ہوں کہ یہ کتاب پڑھ لینے کے بعد سید صاحب اور ان کی تحریک ہے وہ لیے حصر کا سیوات محترات کو مختلف احوال و دقائع کی حقیق حیثیت کا اندازہ کرنے میں ایک حد تک سموات ہوگ ۔ تاریخ پاک و ہند میں جس عہد کو مسلمانوں کا دورز وال کہا جاتا ہے، یہ اس کا ایک ہوگ ۔ باب ہے، لیکن کیا کو گی حق پہند اور حق شناس ان اس اعتراف میں تال کرے گا کہ مسلمانوں کے حمد عروق و واقبال کا بھی کوئی حصراصولاً اس سے زیادہ شانداریا زیادہ قائل مسلمانوں کے حمد عروق و واقبال کا بھی کوئی حصراصولاً اس سے زیادہ شانداریا زیادہ قائل کی مسلمانوں کے حمد عروق و واقبال کا بھی کوئی حصراصولاً اس سے زیادہ شانداریا زیادہ قائل

تعلم وفیصله کا انتصار نتائج پرنہیں بلکہ عزم جہاد، ہمت عمل اور راوحق میں کمال استقامت پرہوتا ہے، کیا کوئی فخص کہ سکتا ہے کہ کمال عزیمیت اور کمال ہمت واستقامت کی الیک مثالیں ہمارے عہد عروج کی واستانوں میں مل عتی ہیں، جن میں مقصود ونصب اجین دین اور صرف وین رہا ہو؟

سید صاحب نے زندگی کی جالیس بہاریں وطن مالوف میں گزاریں، حیات مستعار کے باقی اوقات سرحد کے میدانوں اور کو بستانوں میں بسر کئے۔ جن حصرات نے ان کے متعلق تحریر فرمایا وہ نہ پہال کے معمل طالات ہے آگاہ تھے، نہ رحد کے بارے بیں تنظیمیل معلومات عاصل کرنے کا ان کے پاس کوئی فر دیو تھا، نہ وہ سید صاحب کو ایک مخصوص تحریر کے دائی اور ناظم کی حیثیت میں و کچھ سکے۔ اس وجہ ہے کسی واقعے کے پس سنظر کی کھوج لگانے کی بھی انہوں نے ضرورت محسوس نہ کی بخصوصاً سرحدی جنگوں یارئیسوں کے حالات پر بہتی کر تو ان کی کیفیت سے ہوجاتی رہی ، کو یا چلتے چلتے ایک شک وتاریک سرنگ میں وافل ہو گئے ، جس کے گروو پیش کی ہر شنے سے وہ کا ملاً تا آشا تھے۔ میں دافل ہو گئے ، جس کے گروو پیش کی ہر شنے سے وہ کا ملاً تا آشا تھے۔ میں نے اپ محدود کم کے مطابق ان کو تا ہوں کی تلائی کرکے سید صاحب کے پورے حالات کو روثنی میں لا نے اور انہیں حقیق معنوں میں تاریخی واقعات کا درجہ دینے کی سی حالات کو روثنی میں لا نے اور انہیں حقیق معنوں میں تاریخی واقعات کا درجہ دینے کی سی حالات کو روثنی میں لا نے اور انہیں حقیق معنوں میں تاریخی واقعات کا درجہ دینے کی سی کے ہے ، یہ کہنا مشکل ہے کہ میں کی حدیک کا میاب ہوا۔

ابتدا میں خیال تھا کہ سیدصاحب ؓ اور جماعت مجاہدین کی سر گزشت زیادہ سے زیادہ دوجلدوں میں پوری ہوجائے گی ، لکھنے ہیٹھا تو محمل سید صاحب ؓ بی کے احوال دو قائع کم وہیش ایک ہزار صفحات پر کھیل گئے :

> ہمیں عشق است برخود چیدہ چندیں داستال ورنہ کے از معتی کی حرف صد دفتر نمی سازو

یں نے پہلی سرتبداس کا مسودہ ۱۹۴۰ء میں کھمل کرلیا تھا، پھراس میں قطع وہریدکرتا رہا کہ مطالب کو نقصان پہنچائے بغیرا سے بھنا گھٹایا جاسکتا ہے، گھٹادیا جائے۔اس موقع پر پورے موضوع کو چارجلد دن ہیں تقلیم کیا: دوجلدیں سیدصاحب کے متعلق جو ملاحظہ کرامی میں بیش ہیں، تیسری جلدان مجاہدین کے لئے وقف کی جوسید صاحب کی زندگی میں یاان کے ساتھ شہید ہوئے یا واقعہ بالاکوٹ کے بعدلوث آئے، پھر بجاہدات میں کوئی حصہ نہاے۔ای جلد میں جماعتی تنظیم کی تفسیلات بیان ہوئی ہیں۔

بی جلد اس وجد سے بھی ضروری تھی کدان مجاہدین سے حالات مرتب ہوجا کیں

جنہوں نے اپنی جائیں تحریک احیائے دین کیلئے بے دریغ وقف کیں ، اس وجہ ہے ہی ضروری تھی کہ اس کے بغیر سید صاحب کی شان تربیت اور بے مثال صلاحیت مردم گری کا صحیح انداز ونہیں ہوسک ، ہاتی دوجلدوں بی ۱۸۳۱ء ہے ۱۹۴۷ء تک جماعت مجاہدین کی مرکز شت ہوگی ، ان حصوں کا اتمام خدا کے ہاتھ ہے ،میرے پاس پوراسا مان موجود ہے ، کھواجزا مرتب بھی کرچکا ہوں ، لیکن سید صاحب کی سیرت کو مطبع کے حوالے کئے بغیر دوسری طرف دکجھی ہے متوجہ قد ہوسکیا تھا۔

سید معاحب کے متعلق اردو، فاری، اگریزی اور مربی میں جس کمتوب یا مطبوع فرخیرے کا جھے علم ہوسکا اور اس تک پہنچنا نصیب ہوا، وہ میں دکھے چکا ہوں۔ ایک ایک واقع کی سیح کیفیت معلوم کرنے کیلئے میں نے تھی دادیاں طبی جی جی اور نہایت وشوار گزار گھا ٹیوں میں عاتوں چکر لگائے ہیں، جہاں قدم قدم پرخشنگی وششنگی کو قبول کے بغیر چارہ نہ تھا۔ ایک ایسے کام میں، جس کی ایمیت کامیح اندازہ کرنے والے بھی خیرہ ذوق تی کی ایمیت کامی میں بہت کم اصحاب نظراتے ہیں، میں نے زندگی کے بہترین اوقات کے اس عبد تاریک میں بہت کم اصحاب نظراتے ہیں، میں نے زندگی کے بہترین اوقات بے تال صرف کے، نہ بہت نے ساتھ جھوڑا، نہ صبر کی بیشائی پرکوئی شکن نمودار ہوئی، نہ طلب وجبتو کی آئی میں ہونے پائی، نہ منت وکاوش کے وصلوں پرافسردگی جھائی۔

ہزار دن صفحات کی ایک ایک سطر کے بیج وٹم میں میری نظریں بار ہادوڑی ہیں، مختلف عقدوں کی کشالیش میں میرے دماغ کی صلاحیت بخور وفکر برسوں جولانیوں میں سرگرم رہی ہے۔ میں نے سید صاحب کوجیسا کچھاور جتنا کیجھ سمجھا، اس کا نقشہ آپ کے سامنے چیش کرر ہاہوں اور ساز وجوداس ترانے کے لئے وقف ہے:

باایں ہمہ بے حاصلی ویج کمی ﷺ ورمائدہ بہ بارسائی وبوالبوی دادیم نشال زعنج مقصود ترا ﷺ گرما نہ رسیدیم تو شاید بری میں اپنے علم وحمل کی بے بضاعتی کے چیش نظراس اہم کا م کی سخیل کا اہل نہ تھا، جو

کھی ہود پر چھش خدائے لا برزال کا فضل تھا۔ ایک قرن کے لیل ونہار ان پاک نفس ہستیوں

کے ذکر وفکر میں گزار چکا ہوں، جن کا ڈھمنا بیشمنا، چلنا کھرنا، جا گنا سونا، جینا مرنا صرف
خدا کی رضا ہے وابستہ رہا۔ شاید مجھ آلودہ دامال اور سرا پا جرم، وعصیاں کیسے یہی مشغولیت
وسلیر مغفرت بن جائے۔

امیر ست که بیگانگی عرآنی را به درش خن بائے آشا بخشد

بر

مسلمناؤن،لا ہور ۲۲رستبر ۱۹۵۲ء

## کتاب کے مآخذ

سیدصاحب کی سیرت اور جماعت بچاہدین کے حالات جن کتا ہوں سے اخذ کئے،
ان میں سے چنداہم کتابوں پر مفصل بحث کا ارادہ تھا، لیکن اب دیکھا ہوں کہ کتاب کی
مطابق
مخامت بہت بڑھ کئی ہے اور ماخذ کے باب میں رشتہ بیان کو ابتدائی پروگرام کے مطابق
کھلنے دیا جائے تو اس کتاب کو دو کے بجائے تین جلدوں میں یا خما پڑے گا۔ لہذا اس کے
سوا چارہ بیس کہ چند ماخذ کی سرسری کیفیت بیان کر کے باقی کتابوں کے صرف نام درج
کرو ہے جا کیں۔

کابوں کی جوفیرست ورخ کررہا ہوں اس میں وہ ساری نیس آ کیں جو ہیں نے اس سلسلے میں پڑھیں، مکن ہے بعض پہنی نظر میں اصل موضوع سے بقطی نظر آ کی الکین سفر ججرت اور بعض وہرے سفروں کے راستے معلوم کرنے کیلئے ججے خدا جانے کہاں کہاں دستک و بی پڑی ۔ بعض اوقات ایک غیر معروف محص کے متعلق ضروری حالات معلوم کرنے کے سلسلے میں چارچار سوصفات کی کتابوں کی ایک ایک سطر چھان حالات معلوم کرنے کے سلسلے میں چارچار سوصفات کی کتابوں کی ایک ایک سطر چھان میں فیار فیرست پیش کرنے سے خدانخواست ہو تھیں کہا ہی مشقت کی اہمیت بڑھاؤں، میں ایک ایک سطر چھان میں ایک ایک سطر چھان کی ایس میں کی ایمیت بڑھاؤں، میں ایک میں کہا ہوں کو قیم بناؤں منتصور میں ہو ہو کہ جو ایک ایک میں ہو ہو کہ ہوں دو اگر بطور خود شخیل کرنا جا ہیں، تو بیفیر سے اس می اس موضوع ہے وہی رکھتے ہوں دو اگر بطور خود شخیل کرنا جا ہیں، تو بیفیر سے اس کے لئے مغیر زادراہ کا کام دے سکے۔

(۱) منظورة السعداء في احوال الغزاة والشبيد اء مرتبه ميدجعفريلي نفؤي ساكن جمهام برختلع كوركمپور ـ سيدجعفرعلي نفؤي واقغه بالاكوث ے تقریباً سوابرس پہلے جہاد کی نیت ہے سرحد پنچے تھے، چونکہ ایتھے عالم اور مشاق محرر تھے، اس لئے منتی خانے ہے وابستا ہو گئے۔ شاہ اسا عیل کے کا تب خاص تھے، سید صاحب کی شہادت کے بعد وطن لوٹ آئے۔ ۱۲۱ھ (۹۲-۹۵ کاء) میں پیدا ہوئے، رمضان السارک ۱۲۸۸ھ (اوافر نومبریا اواکل دسمبرا ۱۸۵ء) میں وفات یائی۔

سماب کا تاریخی نام ''تاریخ احمدیہ' ہے، جس سے تاریخ تالیف ۱۳۵۳ اھ (۱۸۵۵ء) نگلتی ہے۔ فاضل مؤلف نے اس کا برخیر کی تحریک نواب جمد علی خال سے منسوب کی ہے، جونواب وزیرالدولہ کے صاحبزادے تھے اور ۱۸۲۵ء میں فرمازوائے ٹو مک ہے۔ میراخیال ہے کہنواب وزیرالدولہ نے نواب محمد علی خال کو بیسارا کام سونپ ویا تھا۔ سید جعفر علی لکھتے ہیں:

''نواب موصوف کوخطرہ الاحق ہوا کداگر تقدراد ہوں کی دفات سے پیشتر سیدصاحب کے بورے حالات مرتب نہ ہوئے تو ممکن ہے بعد کے لوگ غلط باتیں شامل کردیں ، اس لئے مختف اصحاب کو چگہ چگہ سے باا کر صحح حالات مرتب کردینے کی تاکید فرمائی۔''

معلوم ہوتا ہے کہ نواب دزیرالدولہ نے سیدصاحب کے حالات جائے والے تمام اصحاب کو اس غرض سے ٹونک بلایا تھا کہ جو کچھ کسی کو یاد ہو وہ روایات کی شکل میں لکھوادے۔نواب محمد علی خال اس کام کے ہمہتم تھے ،سید جعفر علی بھی اسی سلسلے میں بلائے سکے ، انہوں نے روایتوں میں جو حصد لیا ہواس کے متعلق علم نہیں ، مگر بیمعلوم ہے کہ سید صاحب کے حالات میں ضخیم کتاب ہے زبانِ قاری لکھودی۔

اس کا جونسخہ میرے مطالعے میں آیا وہ رہنجاب یو نیورٹی لائیر بری کا ہے، اور اس مجھور کتب کا ایک بیش قیمت نسخہ ہے، جو حافظ محمود شیر وانی مرحوم ہے خریدا گیا تھا، اس کے صفحات ۱۳۰۷ ہیں، لیکن بعض اجزاء غائب میں، بعض اور ال کو بچ میں ہے کیڑا کھا گیا۔ غائب اجزاء میں ہے بعض کی تقلیں سید ابوالحسن علی ندوی نے کہیں ہے متکوالی تھیں، میں بھی ان ہے مستفید ہوا۔

اس میں سیرصاحب کے ابتدائی حالات '' مخزنِ احمدی'' سے لے لئے ، جس کا ذکر آگے آتا ہے۔ نواب امیر خال کی معیت اور سفر حج کے حالات مختلف لوگوں ہے تن کر کھے ، سفر بھرت کے حالات مختلف لوگوں ہے تن کر کھے ، سفر بھرت کے حالات کی جگہ سید حمید الدین کے مکا تیب نقل کردیے ، جن ہے بہتر اور مفصل تر حالات کا دوسرا مرقع نہیں مل سکتا۔ ابتدائی مجاہدات کے حالات خود ان مجاہدین سے جوان میں شریک رہے ، یاخشی خانے کے کا غذات میں دیکھے۔ رمضان مجاہدین سے میر جعفر علی خود سازے حالات کے ناظر تھے۔

واقعہ بالاکوٹ کے بعد جماعت کے حالات اس وقت تک لکھے ہیں، جب تک صاحب تالیف خووسر حدیث رہے۔ پھر چند سخوں بیس بیر شارطی عرف ہیں میاں کے جہاد کا ذکر ہے، آخر ہیں اپنے سفر ججرت اور سفر مراجعت کی پور کی تفصیلات ورج کروگی ہیں۔ بہر حال بدیوی جامع اور مستند کتاب ہے، اگر چہ ' وقائع'' جتنی مفصل نہیں۔ سید جعفر علی کے مفصل حالات اس کما ہے۔ کی تیسرے جھے میں درج ہوں گے۔

#### (۲) وقالَعُ احمدی

قلمی مآخذ میں سب سے بڑا ذخیرۂ معلومات بھی کتاب ہے، اس کا نام بعض اصحاب نے '' تاریخ احمدی'' لکھا ہے، بعض نے '' تاریخ کبیر''، میری معلومات کے مطابق اس کانام' وقائع احمدی'' ہے۔اس کے کئی نسخ میری نظر سے گذر ہے۔

(الف) ووجلدی الذیازعلی خال عرشی ناظم کتب خاندرام بورک عنایت سے رکھیں، پہل ۲۳۱ صفح میں بندروسطریں اور ہرسطر رکھیں میں اور ہرسطر میں کا درووسری ۱۱۸ صفح کی، ہرصفح میں بندروسطریں اور ہرسطر میں کہ از کم بندرو اور زیادہ سے زیادہ ہیں اکیس لفظ میں جلد حج کے سلسلے میں سید

صاحب كككت ينبخي رخم بوكى مودسرى طدين جنك مردان تك ك عالات تھے۔

رب) سید ابوالحن علی ندوی نے اس کا تبسرا حصہ مرحمت فرمایا، منی مت ۸۶۱ صفیات، صفی ۳۲ تک فی صفیہ ۱ سطریں، بعد میں فی صفیہ ۱۵ سطریں، اس میں بالا کوٹ کے بعد تک بھی جماعت کے پڑھومالات متے ، اور بیان غیر مختتم تھا۔

(ع) کچھ مدت بعد سید ابوالحن علی نے متفرق غیر مرتب اجزا میرے باس بھیجہ انہیں مونت سے مرتب کیا تو دوجلدیں بنیں، پہلی جلد میں جنگ مردان سے بالا کوٹ تک انہیں مونت سے مرتب کیا تو دوجلدیں بنیں، پہلی جلد میں جنگ مردان سے بالا کوٹ تک کے حالات آگئے۔ دوسری جلد جماعت کے حالات پر مشمل تھی، کیر جگہ جگہ ہے گئی اجزاء غائب تھے۔ آخری روایت میں منارہ پر عجابہ بن کی بورش کے ابتدائی حالات درج ہیں، باتی اجزاء اب تک میسر ند آسکے۔

(د) حضرت مولانا ابوالكلام نے ٹو تک سے جو كتو بيں منظائی تھيں، ان بيرا بھى ''وقا نَع'' كى ائيك شخيم جلد آگئی تھى، ليكن وہ ابتدا سے جنگ مردان تک سے حالات پر مشتمل تھى۔

- (و) جنگ مردان تک وقائع کاایک نسخه مجھے سیدنوراحد نے مرحت فرمایا تھا۔
  - (و) ای كماب كاليك عمل نسط سيد طلح كامير بانى سے ملا-

سید عبد المجبار شاہ صاحب حقانوی کا بیان ہے کہ میں طلب علم کے زیانے میں بنارس حمیا تھا تو وہاں اس فتم کی ایک خیم کمآب جس کی جار جلدی تھیں ویکھی تھی ،سید ابوائحت علی کواس کا ایک مکمل نسخ ٹو تک سے مل حمیا تھا، لیکن وہ فرماتے تھے کہ آئری حصداس کا بھی ناتھ معلوم ہوتا ہے۔

بنایاجاتا ہے کہ جب نواب وزیرالد دلہ نے سیدصاحب کے نیاز مندوں کوجع کرلیا تو سما ہے کی تر تیب کا طریقہ بیافتہار کیا تھا کہ سب لوگ تحلّہ قافلہ (جس میں سیدصاحب کے اقر بااور بجاہدین آبادیتے) کی مجد میں بیٹھ جائے اور جو واقعہ کی کو یا د ہوتا، بیان کرتا، دوسرے امحاب سفتے رہتے۔ اگر کسی کو بیان کے کسی تھے سے اختلاف ہوتا تو اس کی تصریح کردیتا، کا تب ہر بیان کے ساتھ راوی تصریح کردیتا، کا تب ہر بیان کے ساتھ راوی یاراد بول کے نام درج ہوتے۔ بعض اوقات خود نواب صاحب ان مجالس میں شریک ہوجاتے اس طرح کی جلدیں مرتب ہوگئیں۔

کتاب کی ترتیب ۱۳۷۳ ہے شروع ہوئی تھی اور پہلی جلد ۲۷۱ ہے شرکمل ہوئی۔ اس سے طاہر ہے کہ پوری کتاب میں کئی برس لگ گئے، اس کے صفحات تین بونے تین بڑار سے کم نہ ہوں گے، میر کی نظر سے اس کے نقر بیا اڑھائی بڑار صفح گذر بیکے ہیں۔

#### (۳) نوراحمدی

اس کے مولف مولوی نوراحمد نگرا می تھے، جو جماعت بچاہدین میں''مؤرخ اسلام'' کے لقب سے مشہور تھے۔ سیدصاحب کے خلص مرید تھے، شروع بی ہے آپ سے ساتھ رہے ، ابتدائی میں آپکے حالات لکھنے کا التزام کرایا تھا، اور جو کچھ لکھاوہ یا تو سیدصاحب سے من کر نکھایا یاان سے تعد این کرالینے کے بعد نکھا۔ سید جعفر علی نقوی نکھتے ہیں: '' جمد حکایات این کتب را برساعت شریف حضرت امیر الموثین ، امام السلمین رسانیدہ غت از شمین ممتاز سرختہ یو دند۔''

تاہم اس کہ ب کا محض نام باتی رہ گیے ، آئ تک کہیں سراغ نظل سکا ، کوئی الیسی تحریر بھی جھے نہیں ال کی ، جس سے ظاہر ہو کہ کسی نے اس کتاب کا مسودہ ویکھا تھا، لیکن اس کے لکھے جانے ہیں شہر کی تنجائش نہیں۔ میرا خیال ہے کداس کا مسودہ مولوی نوراحمد کے ساتھ تھا، وہ بنگ بالا کوٹ ہیں شہید ہو گئے ، یہ کتاب اور سید صاحب کے متعلق دوسری ساتھ وہ بنگ بالا کوٹ ہیں شہید ہو گئے ، یہ کتاب اور سید صاحب کے متعلق دوسری سیکروں میش بہاتم ریاست جنہیں خشی محمدی انسازی نے بڑے اہتمام سے مرحب کرایا تھا اور محفوظ رکھا تھا، بالا کوٹ ہیں نذر آئش ہوگئیں۔

#### (۴) مخزنِ احمدی

بیر تاب سید صاحب کے بوے بھا نے سید محمولی نے مرتب کی تھی اوراس میں سید صاحب کی پیدائش سے لے کر راو جھرت میں قدم رکھنے تک کے صالات جمع کردیے سے رسید تھا صاحب سید صاحب سے عمر میں بوے تھے اور جھرت سے پیشتر کی زندگی ان کے سامنے گذری تھی ، لیکن تفصیلات کے طلب گارکو یہ کتاب و کی کر مالوی ہوگی ، اس کے کہ یہ حالات کا ایک سرسری سرقع ہے۔ ۱۳۸۳ھ (۱۸۲۵ء) میں ریکمل ہوئی ، حضرت مؤلف خود قریاتے ہیں :

گر بھوید سال تحریش کے از ذکر و انٹ چیٹم دارد برہزار و دو صدد بشاو و تکٹ

اس کا آیک قلمی نسخ بنجاب یو نبورش کی الا تبریری میں ہے، اور حضرات کے باس بھی اس کی نسفوں کا علم بوا۔ 1899ھ (۱۸۸۲ء) میں نواب محمطی خال مرحوم نے اسے مطبع مفید عام آگرہ میں چھپوا بھی و یا تھا، مطبور آئے آئ کل بہت کمیاب ہے، میرے باس موجود ہے، خفامت ایک سومیس صفح، کاغذا تنا ناتھ ہے کہ ورق گردائی میں خاص احتیاط ہے بھی کام نیا جائے ، تو ورق بھت جانے کا اندیشر بہتا ہے۔ تھی کام نیا جائے ، تو ورق بھت جانے کا اندیشر بہتا ہے۔ تھی کام نیا جائے ۔ تو ورق بھت جانے کا اندیشر بہتا ہے۔ تھی کام نیا جائے ۔ کیا گیا۔

# (۵) سيرة علميه اورتذ كرة الإبرار

سیرت علمیہ سیدصاحب کے عم محتر م سیدنعمان نے شاہ علم اللہ کے حالات میں آگھی تھی ، جیسا کہنام سے نظاہر ہے ، آخر میں ان کے اخلاف دخلفا ، کے حالات شامل کرویے نظے ، گھر سید تحد نعمان حج کیلئے چلے گئے ریکہ معظمہ سے یہ بیند منورہ ہوتے ہوئے فلسطین تشریف لے محیے ،اورو میں زیارت حضرت موئی کے پائ فوت ہو محکے ، جوقد کی شریف کے مشرق میں بھیرہ کو الدین نے کے مشرق میں بھیرہ کوط سے قریب ہے۔ پھر اس خاندان کے ایک فردسید فخر الدین نے سیرت علمیہ کی تبییش کی ، بعد کے حالات بڑھا کر کتاب کواپنے عہد تک خاندانی حالات کا ایک جامع مرقع بنادیا اور اس کا نام'' تذکرہ الا براز' رکھا۔ میں نے اس کا قلمی نسخہ سید ایک جامع کی عزایت ہے دیکھا۔

#### (۲) مكاتب

میرے پاس سیدصاحب کے مکا تیب کے پانچ مختلف مجموعے فراہم ہو گئے تین بزے اور دوچھوٹے ،ان کی کیفیت ذیل بیس درج ہے۔

#### ۱- مكاتيب سيد صاحبٌ

سیا ۵۵ صفح کی تتا ہے ، اس میں بیشتر مکا تیب سیدصا حب کے ہیں۔ بعض شاہ اس عیل کے اور دو مکتوب شاہ عبدالعزیز کے ہیں، کتاب کے آخر میں مرقوم ہے: "کسیم السم جلد الاول من محتوبات النسویف" اس کی دومری جلدا آئ تک نشل کی۔ بیس نے کا بل بین ستاتھا کہ مولا نامنصور الرحمٰن مرحوم کے پاس دونوں جندیں موجود ہیں، بیس نے ان سن نقل ما تکی تو وہ نال گئے۔ غالباس دجہ سے کدان مکا تیب میں موجودہ محکر ان کے جدا مجدمر دار سلطان محرفان اور ان کے جائیوں کا ذکر بھوا چھے انداز ہیں میں ہوا۔ مولا ناچونکہ اس وقت کا بل میں تھے، انہوں نے مکا تیب کی نقل دیئے کو قرین احتیاط نہ مجھا کرمکن ہے میامر برسر کا راصحاب پر گران گذرے، حالا کر جس حدثک بھے احتیاط نہ مجھا کرمکن ہے میامر برسر کا راصحاب پر گران گذرے، حالا کہ جس حدثک بھے علم ہے حکم ان خاندان کا ایک فرد بھی ایسانہیں جو حق وصدافت کو تو فی رہنے کے تا لی معلوم نیس اب وہ مکا تیب کہاں ہیں۔ معلوم نیس اب وہ مکا تیب کہاں ہیں۔

# ٣- كمتوبات ِشاه اساعيلٌ

یہ جموعہ ۱۳ بر بھادی الاولی ۱۳۹۱ھ (۱۳۸ ماہریل ۱۸۵۹ء) کو جمویال میں مرتب ہوا اور جمعے موانا تا تا والقدم حوسا مرتسری سے ملا تھا۔ اس کے ۱۳۳۹ صفحے ہیں اور مضمون شم خیس ہوا اس میں بیشتر مکا تیب وہی ہیں جونمبر (۱) میں ہیں۔ نئے مکا تیب بھی ہیں مثلاً فرمگلہ اور شکلہ اور شکلہ اور شکلہ اور شکلہ اور شکلہ اور شکاہ اس کے معرکوں سے بیشتر شاہ اساعیل کے مراسلے، شاہ اسحاق اور شاہ بعضوب کے نام سید صدحب اور شاہ اساعیل کے عربی مکا تیب میں نے اس کتاب کا نام تجویز نام تجویز نام تجویز کرنے والے نے بہی تام تجویز نام تجویز کیا۔ اس کا ایک محل نسخه موانا تا محد شفیع صاحب سابق پرنیل اور بنال کا ایک مصدر شعبہ دائر کا معارف اسلامیہ کے باس تھا، بیس نے اس سابق پرنیل اور بنال کا ایک مصدر شعبہ دائر کا معارف اسلامیہ کے باس تھا، بیس نے اس سے ایک سے اپنا تاقعی نسخ میک کیا۔

۳- محولہ ہالا کا ایک نہایت خوش خطاسخہ مجھے پر دفیسر سراج الدین آزرنے عنایت فرمایا قفاء اس کے اوراق منتشر متھے، میں نے بوی محنت ہے اے سرتب کیا، اس کا خط قابل ویدے، لیکن غلطیاں بہت زیادہ ہیں، اور آخر کے چنداوراق فی ثب ہیں۔

# س- مجموعه مكاتيب بريل<u>ى</u>

یفل اسکیپ سائز کے بتیس شخوں کا ایک مجموعہ ہے، جوسید ابوالحسن علی نے برین نظل کرا کے مجھے بھجوایا، اس میں زیادہ تروہ مکا تیب میں جوسید صاحب نے اپنی از واج اور متعلقین کوتح ریفر مائے ،اس کا نام میں نے ''مجموعہ کا تیب برینی''رکھا۔

#### ۵- مكاتتيب سيد حميدالدين

ید مکا تیب میں نے منظور ق السعد او نے قش کرائے ، دو مکتوب بریلی سے نقل ہوکر آئے ، ایک مکتوب مولانا عبد الحق کا ہے جو انہوں نے سرحد پہنچ کر وہاں کے حالات اورسفر کی تنصیلات کے متعلق تحریر فر مایا۔ سید حمیدالدین کے مکا تیب سفر بھرت کے متعلق متند معلومات کا بیش بہاذ خیرہ ہیں۔ افسوس کدان کا پہلا کتوب کہیں سے شال سکا، ورز۔ سفر بھرت کے متعلق کمی دوسرے ماخذی احتیاج ند ہتی۔

#### (2) كتاب العمرة

مرتبيه مولانا سيدعبدالمجارشاه صاحب ستفانوي سابق بإدشاه سوات وسابق وزبر اعظم امب رسید مرحوم ممروح خاندانِ سادات مقِیانہ کے ایک جلیل القدر رکن متھے، یہ كآب انہوں نے اپنے خاندان كے حالات مِن للحني شروع كي تقى، اور سلسله بيان كا آغازسيدعلى ترفدى غوث بونيرسے مواسيد، جوسلاطين مغليد كوقريبي رشته دار تھے۔ يائى پت کی پہلی جنگ میں شریک رہے، پھرامارت کا سروسامان ترک کرئے گوشڈیشنی اخت<u>یا</u>ر کرلی، وفتت کے بعض بزرگوں ہے کسب فیض کے بعد اپنی پوری زئدگی اہل سرحد کی تعلیم وتز کیہ پٹل گزاری۔ بونیرآ ہے کامرکز تھا ،وہیں وفات یائی ،ان کامزارمرقع عام ہے۔ اس حقیقت میں کوئی شبخیس کے سیدعلی ہی کی برکت ہے سرحد میں وین کا احیاء ہوا اورآب كفيض كن موجيس كائل سي مشميرتك يورب يا عَمت في علاقي من بجيل كميرا-ستھانہ بھی آپ بی کے اخلاف نے آباد کیا، جہاں سے سید اکبرشاہ اٹھے اور ووسید صاحب کے معتمد علیہ رفتل ومشیر تھے۔ ای فائدان کے ایک رکن سید عمر شہید تھے، جنہول نے جماعت محامدین کی خاطر انگریز وں سے جنگ کی اوراس جنگ میں ضہید ہوئے۔اس خاندان کے جلیل القدر فرزند شنراده مبارک شاه (ابن سید اکبرشاه) اور شنراده محمود شاه (والد ما جدسیدعبد البجارشاه) تھے جوامبیلے کی جنگ بیں مجاہدین کے ساتھ ہو کر انگریزوں کے خلاف لڑے ، ای خانمان کی ایک شاخ کنڑ (افغانستان ) میں جابی تھی ،جس ہے سيدجمال الدين افغاني الخصرر

سیدعبدالببارشاہ نے کتاب خاندانی حالات میں تھی تھی ، لیکن چونکہ اس خاندان کا تعلق سرحد کے ہر جھے سے تھا ، اس لئے مغلول کے عمد حکومت سے آئے تک بیسرحد کی نمبایت مفصل تاریخ بن گئی ، نیز ساوات ستھا نہ سیدصا حب اور مجابدین کے ساتھ وابستہ ہوگئے تھے ، اس لئے اس موضوع برہمی خاصی معلومات فراہم ہوگئیں۔

بعض روایتی ایسی بی جوکسی دوسری جگرنیس ال سکتیں ،مثلاً با بابهرام خال تولی کی روایات جوسیدصاحب کے باہدات بیس شریک رہے تھے، اور کمی جمر پاکر ۱۹۲۱ء میں فوت ہوئے ، ان کی صاحبز اوی کی شادی سادات سخانہ کی اس شاخ کے ایک فردے ہوئی تھی جو گذف میں مقیم ہوگئی تھی ، براورم سید مبارک شاہ گند فی مرحوم (براور زادہ سیدعبد الجبار شاہ ) بابا بہرام خال مرحوم کے نواسے تھے ، اس گھری رشتہ داری کی وجہ سے سیدعبد الجبار شاہ کوتمام حالات شفے کے خاص مواقع حاصل ہوئے۔

کتاب العمر قائی جلدوں میں ہے میہ چھپے گی تو تاریخ وتیرن سرحد کے متعلق متند معلومات کا ایک انسائیکلو پیڈیا ہوگی۔ اس کی تمام جلدیں میروں میرے پاس رہیں اور میں نے سرحد کے بارے میں تمام معلومات انہیں ہے حاصل کیں۔

# (۸) روز نامچه کمیرزاعطامحمدخان شکار پوری

میرزا عطامحمدخان کا خالو، شیر محمدخان امیران سنده کا وکیل تھا، اور ایک مرتبہ سید اساعیل شاہ وزیر سنده کے ہمراہ فتح خاں بارک زئی کے پاس سفیر بن کر گیا تھا۔ میرزا صاحب موصوف کو لکھنے پڑھنے کا شوق تھا، اپنے خالو سے سارے عالات من کر مرتب کرلئے وہ خود بھی ہرات ، کا بل، قندھاراور پٹاور کے سنر کر چکا تھا، ان سفرول ہیں جو یکھ ویکھا اور سنا اُسے بھی صنبط تحریر ش لے آیا۔

اس دوز تائيچ كى جارجلدىي بين:

جلداول ۱۹۰۰ مفات جلد دم ۱۹۰۰ مفات جلد سوم ۱۳۲۳ سفات جلد چبارم ۱۵۵ سفات بیان کا آغاز نادر شاد افشار کے قل اور احمد شاہ درانی کی تخت نشینی ہے ہوتا ہے۔ پھر تیمور شاہ اور زمان شاہ کے حالات اختصار آبیان کرنے کے بعد پابندہ خال ہارک زئی کے قمل پر پہنچ جاتا ہے، جیسکے باعث مدوز ئیوں اور بارک زئیوں کے درمیان رزم دیریار کا لا تمنائی سلسلہ جاری ہوا، اور افغانستان کی ممکنت ان خانہ جنگیوں ہیں تباہ ہوتی ری ۔

میرزاعطامحرفال کی زندگی جی سیدصاحب سندھ کے راستے مرحد محکے اور وہال مرکز قائم کر کے بحالی حکومت اسلامیہ کے لئے مجاہدات شروع کئے ۔ میرزانے ان کے حالات تیسری جلد جی تکھے ہیں جوزیادہ ترسیدصاحب کے مکا تیب سے ماخوز ہیں ۔ اس کتاب سے معلوم ہوجا تا ہے کہ سندھ جی سے س کس نے اور کس حد تک سیدصاحب کی تحریک کا خیر مقدم کیا ، کون کون ادائے فرض کی طرف متوجہ ہوااور کس کس سے فقلت مرز دہوئی ۔ سیدصاحب کے حالات کا آغاز ان الفائل سے ہوتا ہے :

زبدة السادات عظام، خلاصه خاندان كرام، دافع روایات اسلام، قامع بنیاد كفر وظلام، بیراحد شاه خازی به مقتضات حصول سادات سرمدی و به امید حیات ابدی برلیق مضمون آیة كریمه: "بَدآ أَیّهَا الَّذِیْنَ اَمَنُوا هَلْ اَدَلَّکُمْ عَلی بست اردة تُسُمْ جِنْکُمْ مِّنْ عَذَابِ الْبُعْنَ" جباد كے لئے اُسْجادرسب واس كار خركي وجوت دى -

میرزاعطا محدخال بھی ان لوگوں میں سے بین جوزیادہ سے زیادہ عقیدت رکھنے کے باوجودسید صاحب کی شہادت کے قائل تھے اور قبیت کے افسانے کو انہوں نے بھی قبول نہ کیا۔ یدروز تامی جھے سیدعلی محمدراشدی ایڈیٹر'' سندھ آبردور'' اور سید حسام الدین راشدی سے مانا اور مہینوں میرے پاس رہا۔

### (۹) رساله دراحوال مولوی نصیرالدین

مولوی نصیر الدین دبلوی سید صاحب یکے طلفائے خاص بی سے تھے، واقعہ بالاکوٹ سے کی برس بعد مجاہدین کا ایک قافلہ لے کر جہاد کیلئے دوانہ ہوئے، سندھ بلوچتنان کی سرحد پر پچھدت گزاری۔ جب انگریزوں نے شاہ شجاع کو لے کر افغانستان پر مملہ کیا تو مولوی صاحب امیر دوست محمد خال کی طرف سے غزنی کی حفاظت میں انگریزوں کے خلاف کر سے خوائی کی حفاظت میں انگریزوں کے خلاف کر سے خوائی صاحب نے سختانہ بھٹے کہ کو مولوی صاحب نے سختانہ بھٹے کہ کو مولوی صاحب نے سختانہ بھٹے کہ کو مولوی صاحب نے صالات کی بر مجاہدین کی زمام تیادت سنجال کی اور وہیں دفات یائی۔ ان کے منصل حالات کی بر کی جوتی جلدیں بیان ہوں گے، لیکن اتنا عرض کردینا جا ہے کہ یہ مولوی نصیر الدین اس نام کے دوسرے صاحب سے مختلف تھے جو عام طور پر "منگلوری" کہلاتے ہیں۔

زیرغورسالد مولوی صاحب موصوف کے ایک اراوت مند ابواجرعلی بن احد نے مرتب فرمایا تھا، اس کے مقد ہے اور پہلے باب ش سیدصاحب کے حالات اختصار آبیان ہوئے ہیں، بیس نے اس کا جونسخہ بنجاب ہو نئورٹی کی لا بحریری میں دیکھا، وہ ناتھ ہے، سنا ہے کراس کا کمل نسخ ٹو تک کے کتب خانے میں موجود ہے۔ اس رسالے ہے معلوم ہوا کے سیدصاحب کے حالات میں وہ کمایش ( اور خامج محیط ) آپ کے چھوٹے کے کسیدصاحب کے حالات میں وہ کمایش ( اور خامج محیط ) آپ کے چھوٹے بھائے سیدعبد افرطن کے زیر اجتمام مرتب ہو چھی تھیں، میرے علم کے مطابق ''وقا کئے احدی' ای کا دو مرانام'' تاریخ کیر' تھا،'' جامع محیط' کے بارے میں یکھ علوم نہ ہوسکا۔

# (۱۰) ظفرنامه رنجيت سَنگُه

اس نام کی دو کتابیں ہیں، ایک منظوم جو کنہیالال ہندی نے شاہناہے کی بحریش لکھی تھی، اس میں سید صاحب کے حالات بہت کم ہیں۔ دوسری کتاب نثر میں ویوان امرناتھ نے مرتب کی تھی ،۱۸۳۱ء پر پہنچ کر تحریر ختم ہوگئی ،اس کا انداز تحریر صاف اور سلیھا جوائیں، پروفیسر سیتنارام کو بلی نے اسے ایڈٹ کیا اور ۱۹۲۸ء میں پنجاب یو نیورٹی نے اسے چھاپا۔ اس میں سیدصا حب کے متعلق بعض نادر معلومات ہیں، مثلاً مید کے شہادت کے بعد شریع کھی نے سیدصا حب کی تصویر تیار کرائی تھی جولا ہور بھیجی گئی ،دیوان امر ناتھ نے بھی وہ تصویر کی تھی تھی۔

# (۱۱) نواریخ عجیبه باسوانخ احمدی

مرجہ مولوی تحرجعفر تھا نیسری۔ اور دو زبان میں سید صاحب کے متعلق بریم ہی گاب
ہے، اس کا پہلا ایڈیشن وہلی کے مطبع فاروتی میں چھپا تھا دوسرا ایڈیشن مالک رسالہ
د'صوفی''(پنڈی بہاؤالدین) نے بلالی اسٹیم پرلیس ساؤھور ہضائے انبالہ میں جمپوایا، تیسرا
ایڈیشن اسلامیدا شیم پرلیس لا ہور میں طبع ہوا۔ اس کتاب نے سید صاحب ؓ کے متعلق وو
نہایت افسوسناک غلط بیا نیوں کو عام کیا: اول یہ کہ سید صاحب ؓ اگریزوں سے نہیں لڑنا
چاہتے تھے، صرف شخصوں سے لڑائی پرآمادہ ہوئے تھے۔ اس غلط بیائی کو متند بنانے کے
نیسد صاحب کے مکا تیب کی عبارتوں میں تحریف کی گئے۔ دوسرے مولوی سید جعفر علی
نقوی کی کتاب کے ایک فقرے کو متن سے الگ کر کے سید صاحب کی غیبت کے
عقید کے کو تقویت بہنچائی گئی، حالاں کہ اس فقرے کو مسکلہ غیبت سے کوئی تعلق ندتھا اور سید
جعفر علی نقوی کی کتاب میں ایک دونہیں بلکہ بہت سے ثبوت شہادت کے موجود تھے۔ ان
امور یر مفصل بحثیں میری کتاب میں ملاحظ فرمانمیں۔

#### (۱۲) حیات ِطیبه

مؤلفہ میرزاحیرت وہلوی۔ بیاصل میں شاہ اساعیل شہید کی سیرت ہے، جس میں سید صاحب کی جنگوں کے حالات آھئے ہیں۔ آخر میں سید صاحب کے حالات بھی اختصاراً بیان کردیے ہیں۔ یہ کتاب تاریخ شمین بلکدافساندہے، کی وہ تعات وجالات بدلینۂ ایسے ہیں ، جومیر زاصاحب نے خود تیار کر لئے ، شاکا شاہ اساعیل کے وعظ یا جہاد ک انبیت سے ان کی ورزشیں یا ہنجاب کا دورو۔

جن جنگول میں شاہ اسامیل سرے سے شریک ہی نہ تھے، میرزاعہ حب نے ان میں بھی شاہ صاحب ہی کو مرکزی شخصیت کی جیٹیت سے چیش کیا ہے۔ سید صاحب کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے بدی کوشش سے نواب امیر خال کوانگر بزوں سے مصالحت پر آبادہ کیا تھا، حالہ نکہ سید صاحب نے نواب صدحب کا ساتھ صرف اس بنا پرچھوڑا تھا کہ دہ زنگر بزول ہے اس گئے تھے۔

میرزاها حب کی رائے شاہد بیہ ہو کہ رنگ آمیزی سے واقعات زیادہ پڑتا تیر بن جا کیں گے، لیکن جو واقعدا تربیدا کرنے کیلئے رنگ آمیزی کا مختاج ہودہ اس قابل ہی نہیں موتا کہ دواوین تاریخ وسیر میں جگہ بائے۔ بہرحال بیہ کتاب سراسرنا قابل اعتراب برا اس کے متفرق واقعات پرمیری کتاب میں جا بجاتیے رہیں گے۔ کی تیسری جلدیں یہ سنسدھالات شاہ اساعیاں آکمیں گے۔

#### (١٣) تقصار جيودالاحرار من قد كار جنو دالا برار

مصنفہ نواب صدیق حسن خال مرحوم۔ نواب مرحوم نے سیدصاحب کا ذا رمختلف کتابوں میں کیا ہے ، زیرغور کتاب میں ان کے عالمات مستقل عنواان کے ، تحت لکھے ہیں۔ مرحوم کے والد سید اوالا دحسن قنوجی ، سیدصاحب کے خاص ارادت مند تھے۔ پھر نواب صاحب کا تعلق فرماز وایان ٹو تک اوراعز کا سیدصاحب سے بھی برابر تا تم رہا، اس سے انہیں سیدصاحب کے تعلق فرماز وایان ٹو تک اوراعز کا سیدصاحب سے بھی برابر تا تم رہا، اس سے انہیں سیدصاحب کے خاصے حالات معلوم ہوں ہے۔ تعلق رائمیں جو آپھی آئر چے ہیں مشلاً ا

ا: سیدصاحب نے علم باطن میں ورجہ کمال حاصل کرلیا تھا اور ہدا بہت وطن میں آپ اللہ تعالیٰ کا ایک نشان ہے۔

ب: ان کے خلفاء کے مواعظ کی برکت سے ہندوستان کی سرز مین شرک و بدعت اسے یاک ہوکر کتاب وسنت کے اتباع پر قائم ہوگئی۔

ج : سیدصاحب سلوک طاہرو باطن میں بے مثال اتھے۔

د: ان کے غائب ہوجانے کی حکامت محض افترا ہے اور مقل اُفقل ہے اسے کوئی مناسبت نہیں ۔

اعنی قریب پیس کی ایسے صاحب کمال کا نشان دنیا کے کسی ملک بیس نیس ملتا۔
 اسید صاحب کوشیخ محمد بن عبد الو باب سے ظاہر آیا باطنا کوئی علاقہ ندتھا۔
 آخر میں لکھا ہے کہ کماب وسنت میں جہاد کے شروط وقیود ہیں ، ای لئے سید صاحب نے ہند دستان میں جہاونہ کیا اور حکومت پر طانبہ کے خلاف محاذ قائم نظر مایا ، بلکہ باہر جا کرسکھوں اور افغانوں کے خلاف الرہے۔

مبادا اس بیان سے غلط بھی پیدا ہو اِس کئے بیوض کردینا ضروری ہے کہ سید صاحب انگر بزدل کوسلمانوں کے گئے سکھوں سے بدر جہازیادہ خطرناک جھتے تھے۔ یہ انتخال کی ہا پر سرحد کومر کز بنایا اوراس میں کھ سامنے آگئے ، انتخانوں کے خلاف لڑائیاں سید صاحب کے مقاصد میں وافل نہ تھیں ، نہ سید صاحب انتخانوں کے خلاف لڑائیاں سید صاحب انتخاص ہیں وافل نہ تھیں ، نہ سید صاحب انتخاب کے مقاصد میں وافل نہ تھیں ، نہ سید صاحب انتخاب کے مقاصد میں وافل نہ تھیں ، نہ سید صاحب انتخاب کے مقاصد میں وافل نہ تھیں ، نہ سید صاحب انتخاب کے مقاصد میں وافل نہ تھیں ہوڑا اور کہ تو ہو والر نا ہوا۔

(۱۴) ترجمانِ وہاہیہ

معنفه نواب صديق حن خال مرحوم - بيار ساله ١٨٨٣ ويس مرتب بوا - جب

ہندوستان میں "وہابیت" کو بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا۔خودنواب صاحب بھی اوہابیت"
اور تبلیغ جہاد کی بناء پرانگریزوں کے معتوب ہو میں تھے۔ اس سلسلے میں ان کا خطاب منبط
ہوا، تو بوں کی سلامی روک دی گئی اور ریاست بھو پال کے معاملات سے آبیں الگ ہونا
پڑا۔ رسالے میں نواب نے اپنی بعض سابقہ کتابوں کے ان حصوں کا مضمون اردو میں
بیان کیا ہے جن میں شخ محمد بن عبد الوہاب کا ذکر تھا، اس طرح ثابت کیا ہے کدوہ
"وہابیت" کے الزام سے کا ملا بری ہیں۔ اس کتاب میں بھی سیدصاحب اور شاہ اسامیل
کاذکر ضمنا آیا ہے۔

# (۱۵) اسلام کی دسویں کتاب

مصنفہ مولوی رجیم بخش مولوی صاحب مرحوم سیدصاحب کے آیک ارادت مند مولوی حیدرعلی کے شاگرد تھے، جو الووال ضلع فیروز پوریس مقیم ہو گئے تھے۔ انہیں کے فرزندا کبرمولا ناعبدالرحیم تھے، جو ابحرت کر کے سرحد پنچ تو محد بشیرنام رکھا، ای نام سے مشہور ہوئے، انہیں سے یہ کتاب منسوب ہے۔

اس کتاب میں سیدصاحب کے حالات تقریباً سول مفول میں آئے ہیں، حالانکہ مغنی سلاطین کے بورے خاندان کے احوال دسوانح کے لئے استف صفحے وقف نہیں ہوئے۔ چونکہ یہ بچوں اور بچیوں کے لئے کھی تن تھی اس لئے زیادہ تحقیق وکا وش سے کام نہیں لیا تمیا۔

# (۱۲) ارواحِ ثلاثه

یہ تین کمآبوں کا مجموعہ ہے: اول "امیر الروایات" جس میں مولوی امیرشاہ خان سے ٹی ہوئی روایات جع کروی گئیں۔دوسری" روایات الطبیب" جومولا نامحرطیب دیوبندی کی سی ہوئی روایات کا مجموعہ ہے۔ تیسری" اشرف التنبیہ" جس میں مولانا اشرف علی مرحوم نے مختلف روایات کے بعض نکات کی شرح فر مادی ، منتوں کو یکجا چھاپ کر''اروائِ ثلاثۂ' نام رکھا۔

ای بین سید صاحب، شاہ اساعیل اور بعض دوسرے بزرگوں کے متعلق حکایات بین، لیکن بعض حکایات بداہذ خلط بین، مثلاً ۴۵،۵۵،۵۹،۹۱،۰۱۱-۱۱ - ان پر بحث کا بیاموقع نہیں۔

# (۱۷) مجموعه تسعه رسائل

ریمجویہ مولانا عبدالرجیم صادق پوری نے چھپوایا تھا جو مجابدین کی مالی اعانت کے سلسنے میں ماخوذ ہوئے، اورہ تھارہ برس انڈمان میں قیدر ہے۔ اس میں سات رسالے مولاناولا بت علی مرحوم کے ہیں، یعنی روشرک عمل بالحدیث، اربعین فی المهدیین (مهدی کی آید کے متعلق عالیس حدیثیں) وقوت، تیسیر الصلوق، تبیان الشرک ۔ ایک رسالہ "بیشر مولانا فیض کی مولانا فیض علی کا ۔ "بت شمکن "مولانا فیض علی کا ہے اورا یک رسالہ "فیض الفوض" مولانا فیض علی کا ہے اورا یک رسالہ "فیض الفوض" مولانا فیض علی کا ۔

ان میں سے رسالہ دعوت میں مولانا ولایت علی نے سید صاحب کی خیبت کا عقیدہ پیش کیا ہے۔ اس پر مفصل بحث کتاب میں ہو چکی ہے اور یہاں اس کے اعادے کی خرورت نہیں۔

#### (١٨) الدرالمنثور في تراجم اهل الصادق فور

مرتبہ مولانا عبد الرجم صادق پوری۔اس کا دوسرانام'' تذکر اُ صادقہ'' ہے۔اس کتاب میں صادق پور کے دو ہزرگ منزلت خاندانوں کا تذکرہ ہے،جن کے افراد ابتدا بی سے سید صاحب کے ساتھ دابستہ ہوئے اور جانی وبائی قربانیوں میں سرز مین پاک دہند کا کوئی دوسرا گھرانا ان کے ہراہر نہ بھنی سکا۔اس میں سرحدی جنگوں کا ذکر بہت مجمل ہے،لیکن جماعت بجابدین کے متعلق اس ہے بعض قبتی معلومات حاصل ہوئیں۔

# (١٩) وصايا الوزيرعلي طريقة البشيروالنَّذير

مرتہ نواب دزیرالدولدا میرالملک محمد وزیر خال بہادر تصرت جنگ والی ٹو تک ۔ بید کتاب چالیس وصیتوں پر مشتمل ہے، بڑے سائز کی دوجلدوں میں چھپی تھی، مہلی جلد کے صفح ۳۷۰ جیں اور دوسری کے ۲۱۴۔ اس جیں جابجا سید صاحب، شاہ اساعیل دور جماعت کے دوسرے افراد کے متعلق حکایات ہیں۔

# (٢٠) تنبيه الضالِّين عن طريق سيد المرسلين

مرتبہ مولانا محد خان عالم مداری - میرے پاس اس کا تکمی نسخہ ب بیہ معلوم نہ ہورکا
کرشائع ہوئی یا نہ ہوئی ۔ محد خال عالم مدراس کے بہت بڑے دئیں اور نواب اورکاٹ کے
خسر تھے۔ جب سید معاجب نے مولانا محد علی رام پوری کو حیدر آباوے بہسلسلہ دموت
مدراس ہیجا تو محد خان عالم مولانا ہی کے ارشادات کی برکت سے داوج تی پرقائم ہوئے
اور زندگی مجر مدراس میں ہدایت کا جنار بنے رہے ۔ زیر خور کماب میں انہوں نے اہل
برعت کی تہت طراز یوں کا جواب دیا ہے، کماب سے مولانا محد علی کی دموت کے متعلق
برعت کی تہت طراز یوں کا جواب دیا ہے، کماب سے مولانا محد علی کی دموت کے متعلق
بیتی معلومات ملیں۔

#### (۲۱) ورّ مقال

مصنف مولوی عبد الحق آروی (بہار) مولوی صاحب مرحوم مہاجر وجاہد ہے، مندوستان پراگریز چھا مجے تو مولوی صاحب ترک وطن کر کے سندھ بہنچ ۔ سندھ بہی انگریزوں کے قبضے بی آ میا تو سرحد چلے صحے ۔ سید اکبرشاہ سھاتوی سوات کے بادشاہ سے تو انہوں نے مولوی عبد الحق کو وزیر اعظم بنالیا تھا، المبیلے کی جنگ بیں بھی مولوی صاحب شریک رہے۔ آخر هم بین الاؤنڈ اجری (سوات) بین مقیم ہو مجے ہے، وہیں صاحب شریک رہے۔ آخر هم بین الاؤنڈ اجری (سوات) بین مقیم ہو مجے ہے، وہیں

وقات يائي\_

"ورد مقال اشاہنا ہے کی بحری ایک طویل مثنوی ہے ، جس میں جنگ اسمیلہ کے عالات بیان کرنے منظور تھے۔ بہت کی دوسری باتیں بھی آئٹیکں ، شعر معمول ہیں ، لیکن مضمون ہوا تین ہے۔ اس کااصل آئے مصنف کے ہاتھ کا لکھا ہوا سیدعبد الجبارشاہ حقانوی کے پاس ہے، اس کی ایک نقل سید محدول نے بھے مرحمت فرمائی۔ اس کتاب کے اور کس ننج کا جھے علم نہیں۔

#### (۲۲) رساله

اس کا نام معلوم نہ ہورگا، مصنفہ ابوالنضنفر مولوی نجف علی این محمد علیم الدین این این این این این این این این ایک علیم نہ ہورگا، مصنفہ ابوالنضنفر مولوی نجف فو مک شکے اور وہاں سید صاحب ؓ کے حالات سے رئیس کا شخف دیکھا تو عربی زبان میں سید صاحب ؓ، شاہ اساعیل ،مولا ناعم دائمی اور شاہ محمد اسحاق کے حالات لکھ دیے۔ میں نے اسے ان کتابول میں دیکھا جو حضرت مولا نا ابوالکلام نے میری درخواست پرعامیۃ ٹونک سے منگا کی تھیں، اس کے ایک ایک میں درخواست پرعامیۃ ٹونک سے منگا کی تھیں، اس کے ایک اسلام اور نی سطروس یا بارہ الفاظ۔

#### (۲۳) اخبار جناب سيداحمد

اس نام کے دو مجموعے میں نے ان کتابوں میں دیکھے جو حضرت مولا نا ابوالکلام نے ٹو تک سے منگائی تعیں۔ ایک کا نمبر کتب خانے میں ۲۰۶ ہے، دوسری کا ۲۰۹۔ ان دونوں میں سید صاحب کے مختلف نطوط جمع کردیے گئے ہیں۔ نمبر ۲۰۹ میں شاہ اساعیل شہید کے دو قصید ہے اورا یک مثنوی ہمی ہے، قصیدوں میں سے ایک نعت ہیں ہے دوسرا سیدصاحب کی درج ہیں۔ مثنوی کا نام سلک نور ہے۔

# (۲۴) مثنوی شهرآ شوب

مولفہ تھیم عبد الحمید صاحب صادق پوری۔ اس مشوی میں تھیم صاحب نے اپنے خاندان کی جاہی کا حال لکھا ہے، جب کران کے والدمولا نا احمد اللہ کا الگ مقدے میں کالے پانی کی سزادی گئی۔ ان کے جیامولا نا یکی علی اور مولا نا عبدالرجیم کوالگ انبالہ والے مقدے میں کالے بانی بھیجا گیا اور جا کداد ضبط کرتی گئی۔

ان کے علاوہ'' منائج الحرین''''ارمغانِ احباب'' اور متعدد دوسری کتابوں کی کیفیت بیان کرناچاہتا تھا،لیکن خوف اطناب قدم قدم پر عنال گیرہ، البنداان کے صرف نام ورج کرنے کے سواچار ہندل سینام جلددوم کے آخرین طاحظ فر ماسیے۔

# برصغير مندين تح يك احيائ دين اور سرفروشانه جدوجهد كي كمل سر گذشت

سيداحمرشهبير

حصداول

مجاہد کبیر حضرت سیداحد بربلویؒ کے مفصل سوائے حیات اوران کی تحریک احیائے دین کی کمل سرگزشت

> --مولا ناغلام رسول مهر



پېلا باب

# اجدادِكرام

تا گوہر آدم نسم باز بہ استد ز آبائے خود ار بھمرم اصحاب کرم دا

نسب

سيرصاحب كاسلسلانسب بيه

(۱) سيداحد ، بن (۲) سيدمحد عرفان ، بن (۲) سيدمحد نوره بن (۳) سيدمحد بدئ، بن (۵) سيدمحد بدئ، بن (۵) سيدمحد الله بن (۵) سيدمحد الله بن بن (۵) سيدمحد الله بن بن (۵) سيد محد الله بن بن (۵) سيد قطب الله بن بن (۱۱) سيد قطب الله بن بن (۱۲) سيد صدر الله بن بن (۱۳) سيد احد بن الله بن بن (۱۵) سيد احد بن الله بن بن (۱۵) سيد قطب الله بن بن (۱۵) سيد ركن الله بن بن (۱۸) امير سيد قطام الله بن بن (۲۸) امير سيد قطلب الله بن محمد الله بن بن (۲۲) امير سيد قطام الله بن بن (۲۲) امير سيد قطلب الله بن محمد الله بن بن (۲۲) سيد يوسف ، بن (۲۳) سيد قلب الله بن بن (۲۲) سيد ايوسف ، بن (۲۲) سيد قاسم ، بن (۲۲) سيد الله بن (۲۲) سيد الله بن (۲۲) سيد قاسم ، بن (۲۲) سيد الله بن (۲۲) سيد الله بن (۲۲) سيد قلم بن (۲۲) سيد قلم مبد الله بن (۲۲) سيد بخد الله بن (۲۲) سيد بخد الله بن (۲۲) سيد بخد الله بن (۲۲) سيد بخش المه بن الم من عليه السلام ، ابن (۲۲) امير الموقين حضرت المن عليه السلام ، ابن (۲۲) امير الموقين حضرت المن عليه السلام .

امام حسن علید السلام کے فرز ندسید حسن مننیٰ کی شادی امام حسین علید السلام کی صاحر ادی سید دفاطم مفری سے بولی تھی۔ اس طرح سیدعبد الله التحل دونوں اماموں کی اعلامت کے دارت سینے، وہ خود اور ان کی اولاد اس امبیاز کی وجہ سے ''الحسنی الحسیمیٰ' کہلائی۔ کہلائی۔

بیرشرف نجابت گوشت بوست اور خون تک محدود ندتها بلکه طهارت اخلاق اور یا کیزگ ممل سے بھی جندوافر الاتھا۔

#### سيدمحمرالمهدي

ال سلک و فریش ایسی مقدس ہستیاں بھی ہیں جن کے حالات روز روثن کی طرح زمانے پرا شکارا ہیں، مثلاً امیر الموسین حضرت علی مرتفنی اور امام حسن ملیجا السلام ۔ بعض کے متعلق اس کے سوا پچے معلوم نہیں کہ بحر بحر گوشد شین رہے ، ذکر وقفر بیس زندگی گزاری اور ما لک حقیق سے جالے۔ جن بزرگواروں کے کارناموں سے تاریخ کے صفحات مزین ہوئے ان بی سب سے پہلے سید مجھ المہدی ذوالنفس الزکیراً تے ہیں۔

اموی خاندان کی حکومت امیر معادیہ نے شروع ہوکر مردان ان پرختم ہوئی ، جے میں صرف ایک مرحبہ اس میں خطرناک خلل پیدا ہوا تھا جب معادیہ ٹانی بن بزید کی دست برداری پرحفرت عبداللدا بن ذیبر کا سلسلہ حکومت خاصا متحکم ہوگیا تھا۔ حضرت ابن ذیبر کا سلسلہ حکومت خاصا متحکم ہوگیا تھا۔ حضرت ابن ذیبر کا سلسلہ حکومت خاصا متحکم ہوگیا تھا۔ حضرت ابن ذیبر کا سلسلہ باتی ندر ہا، لیکن سادات کرام اور علو ہوں کی جانب سے امویوں کو جذب سے مرجح امویوں کو جذب سے مرجح عوامی ہو تھے۔ عام میں متحد ہے مرجح عوام تھے، عہاسی بھی قروبت نسب کی بنا ، برانہیں کے حالی تھے۔

ی بیں عباسیوں نے اپنی تھر انی کے لئے کوششیں شروع کردیں اور ان کے داگ حلقوں میں پھیل مجھے۔ ان داعیوں میں سب سے زیادہ شہرت ابوسلم نے بائی، جس کا مرکز وجوت خراسان تھا، تاہم عباسیوں کو بھین نہ تھا کہ عام لوگ سادات کو چھوڑ کرخودان کی صابت کیلئے تیار ہوجا کیں گے۔ مروان ٹانی کے زمانے بیں اموی عکومت کا شیراز ہ ورہم برہم ہونے لگا تو سادات کرام بیں سیدمحمد المبدی طہارت نفس اور فضائل وجاسن بیں بہت ممتاز تھے ،ایک موقع پرمختلف اصحاب نے تفیہ خفیدان کو بیعت خلافت کے لئے منتخب کیا، بیست کرنے والوں بیں ابوجعفر منصور عباسی بھی شامل تھا۔

اہتری زیادہ پھیلی تو اجا تک عباسی میدان عمل میں آگئے، کوف میں ابوالعباس سفاح عباسی کی بیعت ہوئی ۔ پھر جنگ زاب پیش آئی ،جس میں مروان ٹائی نے شکست کھائی ، وہ جان بچا کر بھاگا، چھیتا چھیا تاکس محفوظ مقدم کی طرف جارہا تھا کہ ایک جگہ بحالت خواب مارا عمیا۔ ابوالعباس نے عنان خلافت سنجالی تو تمام ساوات اور علو بول کو حسن سلوک ہے مطمئن رکھنے کی کوشش کی ، تین جار برس کے بعد دہ قوت ہوا اور اس کا بھائی ابوجعفر منصور خلیفہ بن گیا۔

# محدالهبدى كىشهادت

منصور کے دل سے بیدوا قد تو نہ ہوسکتا تھا کہ ایک موقع پرخوداس نے سید محد انہ ہدی کی بیعت کی تھی۔ یہ بھی جانیا تھا کہ اگر سید موصوف نے علم خالفت بلند کیا تو مقابلہ مشکل ہوگا ، البقا اس نے سید محد المہدی اور ان کے بھائی سید ابراہیم کو بہلطا نف المجیل اپنے قابو میں لانے کی تدبیر ہی شروع کر دہیں ، لیکن بید دونوں ہاتھ نہ آئے۔ پر بیٹان ہو کر منصور نے ان کے والد ما جد سید عبداللہ انحنی اور حمنی فا ندان کے تمام دوسرے افراد دمتوسلین کی محرب کر قاری کا تھم و سے ویا۔ ان مظلوم امیر ول میں سید عبداللہ کے مال جائے بھائی محرب عمرو بین حضرت عمان جھی شامل تھے ، ان کے الماک واحوال صبط کر لئے گئے ، پہلے بید عمرو میں قید و سے ، پھر آئیس پا بجو لاں عراق بلاکر ہاشمیہ (۱) کے صحبس میں ڈال مدید متورہ میں قید و سے ، پھر آئیس پا بجو لاں عراق بلاکر ہاشمیہ (۱) کے صحبس میں ڈال

دیا ممیا ان پر جوتعدیاں ہوئیں ان کاؤکر پڑھ کر آج بھی رو تکنے کھڑ ہے ہوجاتے ہیں۔
سید محمد المبدی نے اسپنے بھائی سیدا براہیم کوبھر و بھی دیا۔ تجویز بیتی کہ دونوں بیک
وقت دوخلق حصول سے منصور کے مقاللے کیلئے اٹھیں ، چنا نچہ سید محمد نے مدیند منور و کو
مرکز بنا کر بالا علان بیعت کا سلسلہ شروع کیا ، سید ابراہیم نے بھر و میں رفیقوں کی خاص
بڑی جماعت بیدا کر لیا۔ مدیند منور و میں امام ما لک نے سید محمد کی حمایت میں فتوی دیا ،
بھرو میں امام ابوطنیفہ نے سید ابراہیم کی تائید فرمائی اور جار ہزار در ہم کی رقم بھی ان کے
بھرو میں امام ابوطنیفہ نے سید ابراہیم کی تائید فرمائی اور جار ہزار در ہم کی رقم بھی ان کے
باس بھیج دی۔

منصور نے اپنے ایک سید مالار میسی بن مول کو دی ہزار توج دے کر مدیند منورہ بھیجا، سید مجمد نے شہر میں بیٹے کر مقابلہ کا فیصلہ کیا، خند تی بھی تیار کر لی۔ مدیند منورہ کے شال میں جبل سلع کے قریب مقابلہ ہوا، سید محمد بزی مردائی سے لڑے، اچا تک ایک وشن نے ان کی بہت میں فیزہ مارا، وہ جھکے تو دوسرے نے سینے پر نیز کا دار کیا۔ وہ فیز سے کو کان کی بہت میں فیزہ مارا، وہ جھکے تو دوسرے نے سینے پر نیز کا دار کیا۔ وہ فیز کے کھا کر سید محمد ورج کر گئے ، ان کا سرمبارک تلم کر کے منصور کے پاس بھی دیا گیا۔ میت کو تین روز تک سولی پر لٹکا نے رکھا، ان کی بہت زیرت نے تیسرے دن اجازت لے کر میت جنت ابقیع میں فرن کی ربید جادث فاجعہ کا رمضان المبارک ۱۳۵ھ (۱۲ رجنوری میت جنت ابقیع میں فرن کی ربید جادث فاجعہ کا رمضان المبارک ۱۳۵ھ (۱۲ رجنوری میت جنت ابقیع میں فرن کی۔ بیا جادث فاجعہ کا رمضان المبارک ۱۳۵ھ (۱۲ رجنوری میت جنت ابقیع میں فرن کی۔ بیا جادث فاجعہ کا رمضان المبارک ۱۳۵ھ (۱۲ رجنوری میت جنت ابقیع میں فرن کی۔ بیا جادث فاجعہ کا رمضان المبارک ۱۳۵ھ (۱۲ رجنوری میت جنت ابقیع میں فرن کی۔ بیا جادث فاجعہ کا رمضان المبارک کو می المبارک کا مورمیان پیش آئی ا۔ (۱)

سيدابراتيم

سیدابراتیم بھرہ میں فوج جمع کررہے تھے، انہوں نے اپنے دائی اہوازیں بھی بھیج ویے تھے۔ فری قعدہ ۱۳۵ ھیں ایک لاکھ آ دی لے کر کوفہ پر بوسھے، کوفہ سے سولہ فرسٹگ پر ایک مقام ''باخری' ہے، یہاں منصور کی فوج سے مقابلہ ہوا، اینڈا میں عہاسی فوج

<sup>(</sup>١) قيركا كونى نشان تيم من بشهارت كي حكرته بين مميات جو١٩٣٧م تك موجود قدر

شکست کھا کر بھا گ نگل ، دو ہار ہ جمع ہوکر مقابلہ کیا ، اتفاق ہے آیک تیرسید ابراہیم کے حلق میں لگا اور وہ شہادت یا محکے ، ساتھ ہی ان کی فوج بھم گئے۔ یہ ۲۵ روی قعد و ۱۳۵ھ ( سار فروری ۲۲ سے ) کا واقعہ ہے۔

منصور نے سید ابرا ہیم کا سرسید عبد اللہ انحض کے پاس بیل خانے میں بجوادیا تھا، انہوں نے سیدل گداز و جا تکاہ ' تخف' و کیے کر بیغام بھیجا کہ جماری مصیبت کے وان تیرے عروج کے دنوں کی طرح جلد جلد گذر جا کمیں گئے، پھر عنظریب ہم سب اس ابدی عادل کے سامنے حاضر بھونے والے ہیں جو ہمارے اور تیرے درمیان انصاف کرے گا۔

سیدابراہیم نے اپنے بھتیج سیدعبداللہ الاشتر (ابن سید محمدالمبدی) کوسندہ بھتے ویا تھا، جہاں کا گورز عمر بن حفص ساوات کا عقیدت مند تھا۔ جب سیدابراہیم کی شہادت کی خبر سندہ پہنچی از عمر بن حفص نے سیدعبداللہ کوایک مقامی سروار کے پاس بھتے دیا۔ منصور نے تھا، قب نہ چھوڑ ااور اس سروار پر چڑھائی کا تھم وے ویا۔ سیدعبداللہ ایک روز دی سواروں کے ہمراہ دریا کے کنار سے سرکرر ہے تھے، اچھا تک سامنے سے وشمن کی جعیت آگئی سید نے نہ بھا گنامناسب سمجھا، نہ قدم چھیے ہٹایااور وین لڑ کرشہادت پائی۔ ان کی المیداور بھیجے دیا گیا وروین کے گرفتار ہوکرمنصور کے پاس بہنچے، انہیں مدیندمنورہ بھیجے دیا گیا۔

سیدعبداللہ انحض اور ہاتی اسیر قید کی حالت میں واصل بدقت ہوئے۔ گویاسیدا حمد بریلوی کے اسلاف کرام میں سے امیر الموسین حضرت علی اور امام حسن کے بعد سید عبداللہ انحض ،سید محمد المہدی ،سید ابراہیم اور سید عبداللہ الاشتر کے بعد ویگر ے ضلعیت شہاوت سے سرفراز ہوئے:

اين راه به پاکتن به پایال ندرسد 🐞 تاجال ندزند قدم به جانال ندرسد

#### سيد قطب الدين محمر

جس حدتک میں مراغ نگاسکا ہوں ،سیدصاحب کے اجداد کرام میں سے پہلے پہل سیدرشیدالدین (شجرے میں ۲۱) نے مدینہ منورہ چھوز ااور بغداد میں مقیم ہوئے معلوم نہ ہور کا کہ ترم نبوی کا جوار ترک کرنے کی دجہ کیا ہوئی؟ آیا جہاد وغز اکا ارادہ تھایا کوئی اور خدمت میش نظر تھی؟ قیاس بیہ کے اہل وعیال کے ساتھ آئے ہوں سے ،اس لئے کہ مدینہ منورہ واپس جانے کی کوئی روایت نہیں منتی ۔انہوں نے بغدادی میں وفات پائی اور حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی کے حظیرے میں فن ہوئے۔

ان کے فرزندسید قطب الدین محمد بغداد سے اٹھ کرغزنی پنجے ،معلوم نہیں کئی ہدت وہاں تھیرے ۔ کو اور ۱۱-۱۳۱۰ء) میں وہ اقربا دمریدین کی ایک جماعت کے ساتھ ہندہ ستان چلے آئے۔ قلب ہند میں اسلامی سنعنت قائم ہوئے صرف سترہ اٹھارہ برس گذرے تھے اور سلطان انتش کی قربال روائی کا سکہ روال تھا۔ سلطان نے سید قطب الدین کے اعزاز واکرام میں کوئی وفیقہ اٹھانہ رکھا الیکن انہوں نے وہلی میں تھیر تامناسب الدین کے اعزاز واکرام میں کوئی وفیقہ اٹھانہ رکھا الیکن انہوں نے وہلی میں تھیر تامناسب سند تھیا، بورب کی سمت روانہ ہو تھے ، نواح کر امیں ایک بڑا علاقہ رفتح کر کے وہیں سکونت انتظار قربالی ۔ خاتمانی تجرول میں انہیں ''امیر کیر'' کے لقب سے یاد کیا جا تا ہے۔ کر امیں بیا جا تا ہے۔ کر امیں بیا ہے وہا ہوا۔ سید احمد کے اجداد میں سے یہ بہلے قیام کے باعث ''انگروی'' کی نسبت کا اضافہ ہوا۔ سید احمد کے اجداد میں سے یہ بہلے برگ بیں جو ہندوستان آئے اور یہاں توطن افقیار کیا۔

میرا خیال ہے کہ سلطان دیلی نے سید قطب الدین محدکوکڑا ہے بلا کر دیلی میں شخ الاسلام کا عہدہ وے دیا تھا، تاریخ فیروز شاہی میں مرقوم ہے:

از سادات که بزرگ ترین بزرگانِ امت اندفظب الدین هیخ الاسلام خبرجد بزرگوارقاضیان بدایون ـ (۱)

<sup>(</sup>۱) خررخ نیروزشای می:۱۱۱

توجعه: سادات على بجوامت كي برركول على محي برركاكا انتياز ركمت جي قطب الدين جي ،جنهيس شهريس في الاسلام كاستعب حاصل بهاوره وقاضيان بدايول كي جد بزركوار بين -

آ نیزاود هیں بحوالہ بحرالانساب مرقوم ہے کہ سید قطب الدین ۱۸۵ ھ (۱۵۸ء) میں پیدا ہوئے اور ۲۷۷ھ (۱۲۷۷ء) میں وفات یا گی۔

#### سیدقطب الدین کے اخلاف

سید موصوف کے تین فرزند تھے، بڑے سید نظام الدین، بیٹھیے سید قوام الدین اور چھوٹے سید توام الدین اور چھوٹے سیدتاج الدین ۔ ان میں سے سید نظام الدین کے متعلق بچھ معلوم نہ ہوسکا ، سید توام الدین کے معال سے جس '' تذکرۃ الا برار'' کا بیان ہے کہ وہ ملم قبل میں متاز اور اپنے عبد میں ساوات کے سرتاج تھے۔ سلطان شس الدین التمش نے اپنی ایک صاحبز اوی معدمین ان کھی ، یہ میں دے دی تھی ، یہ امر بجائے خودان ساوات کی برتری و بلند یا گئی کا ایک روش تجوت ہے۔ (ا)

سیدتاج الدین کو اند کرہ الایرار ایس مشہور برسراج شہید اکھا گیا ہے، جمعے اس شہرت کی کیفیت معلوم نہ ہو تکی ، تاریخ فیروز شاعی کا بیان ہے:

سيد الساوات سيد تاج الدين، پسر شخ الاسلام سيد قطب الدين بوده است وسيدتاج الدين خركوره پدرسيد قطب الدين وجدسيد اعز الدين قاضيان بدايون بودند وسالها قضائ اوده حوالت او بود لطفان علاؤ الدين اورا از اوده معزول كرده قضائ بدايون داد وسيدتاج الدين عليد الرحمة والغفر ان بزرگوارسيد يوده است ـ (۲)

ترجمه: سينتاج الدين، في الاسلام سيدقطب الدين كفرزند

(r) عاري فيروزشاي سي ۲۳۹،۳۳۸

(1) تذكرة الإيرادي (11)

ستے، ان کے بیٹے سید قطب الدین اور پوتے سید اعز الدین بدایوں میں منصب قضاء پر فائز رہے، سید تاج الدین کی برس تک اور ہیں قضی تھے، سلطان علاء الدین ظلجی نے آئیس اور ھی قضا سے بٹا کر بدایوں کا قاضی مقرر کردیا۔ مرحوم ومنفور بوے بائد مرتب سید تھے۔

سید قطب الدین کے بڑے جئے سید نظام الدین کے فرز ندسید رکن الدین کے متعلق میا والدین برنی نے لکھا ہے۔

سید رکن الدین برادر زاده سید تاج الدین ندکور قاضی کر ایوده است وباری تعالی سید رکن الدین را جامع فضائل آخریده بود و به کشف وکرامات آراسته ..... روز گار بزرگی او در ترک وتج ید و در اعطا ویثار کراند شده است مولف و تاریخ فیروز شاهی سعادت ملاقات سید تاج الدین وسید رکن الدین رخم، الند دریافته است و شرائط پابس ایش بجا آورده و من مثل آس سادات بزرگوارد ادساف سقید و شمط کدداد و خدا الیثان داشتند کمتر دیده . (1)

قاضى سيدمحمود وقاصنى سيداحمه

قاضی سیدرکن الدین کے بعد جو پشتوں کے حالات معلوم نہ ہو سکے ،سید قطب

<sup>(</sup>۱) جریخ فیروز شای من ۳۳۹

الدین ثانی (شجرے بیں ۱۱) کے متعلق صرف بیر معلوم ہوسکا ہے کہ کڑا ہے اٹھ کر جائس ہیں مقیم ہو گئے تھے، وہیں انہوں نے اور ان کی اہلیہ نے وفات پائی۔ ووٹوں کی قبریں انسار یوں کے محلے ہیں جیں، ان قبروں کے غربی جانب جومبحدہ، بیسیدصاحب قطب الدین ٹانی ہی نے بنوائی تھی ۔ ان کے فرزندسید علاء الدین کی سکونت جائس ہی ہیں رہی، لیکن پوتے سیدمحود کو نصیر آباد ہیں قضا کا عہدہ مل کیا تو وہ نصیر آباد ہیں خفل ہو گئے۔ وہاں کا محلّہ قضیانہ انہیں کا آباد کیا ہوا ہے، ابتدا ہیں اس کا نام محلّہ قاضی محود تھا، وہ فوت ہوئے تو ان کے فرزندسیدا حمد قاضی ہے۔

یہ بڑے غیور وہ بندار سے، ایک مرتبہ ایک قریبی رشتہ دار کا مقدمہ ان کے ساسنے چش ہوا، شریعت کے مطابق اس کا فیصلہ قریاد یا، جورشند دار کے خلاف تھا، اس کم سواد نے ناکائی کے رنج جس ایسے الفاظ کہد دیے جن سے تھم شرقی کے خلاف بیزاری کا بہلو نگاتا تھا۔ قاضی سیداحمہ نے بیدا لفاظ کہد دیے جن سے تھم شرقی دے ویا اور نصیر آباو سے تھا۔ قاضی سیداحمہ نے بیدا لفاظ سنتے بی منصب قضا سے استعانی دے ویا اور نصیر آباو سے اللہ دعیال کے ساتھ نگل کررائے بریلی چلے سمتے، پھر جیتے جی نصیر آباویس قدم ندر کھا۔ فرمائے سے بیزاری کا اظہار کیا تھی جس آبادی شرقیم شریعت سے بیزاری کا اظہار کیا تھی ہو وہاں موکن کے لئے تھی جس آبادی شرقیم شریعت سے بیزاری کا اظہار کیا تھی ہو وہاں موکن کے لئے تھی بین انہیں۔

قاضی سیداحد کے بعدتصیرا آباد میں قضا کا منصب سید فتح عالم بن سید محمد بن سید محمود نے سنجال لیا، خاندان میں غالباً وہی پہلے محص ہیں جنہوں نے مغل در بار سے علالا کہ خاص پیدا کیا۔ ان کے فرزند سید ابو محمد ، شنرادہ مراد بخش این شاہ جہاں کے ہاں دیوانی کی خدمت پر مامور تھے۔

سيدمحر فضيل

قاضی سیداحد نے اپنی زندگی کے دن رائے بریلی میں پورے کئے ،ان کے فرزند سید محد معظم بھرا ہے خاندان والوں کے پاس نصیر آباد چلے مسئے ،ان کے دو بیٹے ہتے،سید محرفتیل اورسید محمد اسحاق، دونوں بڑے عابد وزاہد متھ ، نصوصاً سید محرفتیل کوعلوم خاہری و باطنی دونوں بیں بلند مرتبہ حاصل تھا۔ اپنے اوقات گرال ماریکا بیشتر حصہ عزیزوں ، بحسابوں اور ضعیفوں کی خدمت میں بسر کرتے تھے، روزاند ایک ایک دروازے پر جا کر بوجھتے کہ کوئی کام جو تو بتا و یا جائے ، یہاں تک کہ کسی کو ایندھن کی ضرورت ہوتی تو بازار سے خرید کراہے سر پراٹھالاتے ۔ ان خدمات سے فراغت یاتے تو طلبہ کو پڑھانے میں مشغول ہوجاتے یا درویشوں اور عقیدت مندوں کے کاموں میں ہاتھ بڑاتے۔

ایک موقع پر برادری کے آدموں نے بعض فاندانی نزاعات کے تصفیے کے لئے اجتماع سنجھ کے لئے اجتماع سنجھ نفیل ہمی اس می شریک تھے، مختلف افراد کی جو بزیں من کر موصوف نے کہا:

'' بھائيو! ہر فيصله شريعتِ حقہ كے مطابق ہونا جاہتے اور قانونِ اللي كو معيار تحكيم بنانا جاہئے''

بعض امحاب نے اس جویز کی خالفت کی ،سید محرفضیل اس وقت مجلس سے اٹھ گئے ،گھر چنجتے ہی رخت مسئر باندھااور شام سے پہلے پہلے نسیر آباد نے نکل مجئے ۔فرمات سے جہاں شریعت حقہ کا احتر اس محفوظ ندر ہے ، وہاں مسلمانوں کیلئے بود وہاش حرام ہے۔ ان کے داوا قاضی سیداحد نے تو نصیر آباد جھوڈ کردس میل پررائے بریلی میں سکونت اختیار کر گئی ،سید محدنفنیل ہندوستان جھوڈ کر جہاز چلے مجئے ،اوائے جج کے بعد یہ پنہ منورہ میں مقیم ہوگئے ۔اواخر ڈی الحجہ ۱۳۲۳ ہے (متبر ۱۹۲۳) میں وہیں آخری فیندسوئے۔

ان کی شادی قاضی سید فتخ عالم کی صاحبزادی صاحب النساء سے ہوئی تھی ، یو ہے فرز ندسید داؤ ددو تین برس کے ہوں ہے ، چھوٹے قرز ندسیدعلم اللہ ان کی وفات سے دو مہینے چودہ دن بعد ہیدا ہوئے ۔ بہی سیدعلم اللہ سیداحمہ شبید کے جدا مجد تھے،عبد عالمگیری کے الم حن میں ان کامشیل وُظیرکوئی نہ تھا۔

د دسراباب:

# حضرت سيدعكم الله

### ابتذائي حالات

شاہ علم اللہ ۱۲ ارزیج الا ول ۳۳ اے ( ۲۳ رد مبر ۱۹۳۳ء) کونصیر آباد کے محلہ قضیانہ میں بوقت سے پیدا ہوئے ، والدان کی دفات سے پہلے فوت ہو چکے تنے ، والدو نے پہر مدت بعد وفات پائی۔ دیوان سید ابو محمد نے ، جوان کے حقیق ماموں سے ، انہیں اوران کے برت بعائی سید داؤ دکو بیگانہ محبت وشفقت سے پالا ، یہاں تک کہ جرمعا ملے میں انہیں این کے بیون پرمقدم رکھتے تنے۔ اس احسان کے اعتر اف میں شاہ علم اللہ اکثر فر بایا کرتے سے کہ میری اولا دیرلازم ہے کہ سید ابو محمد کے ساتھ تعظیم و تحریم اور حسن سلوک کو اینا شیو کا خاص بنا کمیں ، بیام مرمرے کئے دلی فوشنودی کا باعث ہوگا۔

ایک فاعدانی روایت ہے، سید محرفضیل نے شاہ علم اللہ کی پیدائش سے پہلے خواب دیکھا تھا کہ گھر میں مٹی کے ایک طشت کے بینچا لیک آ قباب چھپا ہوا ہے اور کرنیں پھوٹ پھوٹ کر باہرنگل رہی ہیں۔ آخر آ فقاب آ ہستہ آ ہستہ طشت سے باہرنگل آیا اور بلند ہوا، کھر کے درود یوارا وراطراف وجوانب اس کی ضیاعتری سے بعتد رفود بن مجتے۔

شاہ علم اللہ بیدا ہوئے تو خواب کی تعییر میں بھی گئی کدان کی برکت سے سنب سدید ک تجدید ہوگی، بلاشبہ شاہ علم اللہ اتباع سنت کا درخشاں سورج سنے، جس کی برکت سے اسلامیت کی روشنی بھیلی الیکن میرا خیال ہے کہ یہ بشارت شاہ علم اللہ سے بھی بڑھ کرسید احمد شہید پر چہیاں ہوتی ہے، جن کی سعی دہست سے ہندوستان وخراسان بیں دین تن اور سنن رسول پاک کا احیاہ ہوا، اور جن کی وجہ سے فائدان علم اللہ کے ایک ایک فرو کے اسوال دسوار نے کی ہمیں جنجو ہے۔

عبدطفلی کا ایک واقعہ ہے کہ شاہ علم اللہ ہم س بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اس اشاہ میں شیخ بندگی جعفرا بیٹھوی کا گذرہ وا، جو بندگی نظام الدین کے فرزندار جمند تھے، اور اپنے شیخ الشیوخ مخدوم حسام الحق والدین کے مزار پر فاتحہ خواتی کے لئے ما تک پورجارہ تھے، شیخ کی نظر شاہ علم اللہ پر پڑی تو تھبر گئے اور دیر تک آئیس و کیھتے رہے، عقیدت مندول نے اس توجہ کا سبب یوچھا تو شیخ نے فر مایا:

''اس بچ کی بٹانی ہے جی اعظم کے نور کی موجیس اٹھ رہی جی ،امید ہے کہ اس کے فیوش ہے ایک جہان منور ہوگا۔''

شیخ جعفر بندگی ۴۰ واجد میں فوت ہوئے لبذا یہ دانعہ اس زمانے کا ہونا جاہئے جب شاہ علم انٹہ کی عمریا کچ چھ برس کی تھی۔

# ملازمت اورترک وتجرید

شاہ مم التدس بلوغ کو پہنچے تو ان کی شادی شخ ہاتھ جائس کی صاحبز اوک بی بی صالحہ
سے ہوگئ ۔ پھران کے مامول سید ابوٹھ نے آئیس ملازمت کی غرض سے لا ہور بلوالیا۔
"تذکرۃ الاہرار" کابیان ہے کہ سید ابوٹھ دو تین مرتبہ انہیں در پارشاہی میں لے گئے الیکن ملازمت کی تو بت نہ آئی ، ہر ذہاب وایاب میں شاہ ملم انڈ کا دل و نیوی عز وجاہ کی جانب
سے افسروہ ہوتا رہا۔ ایک روز خیال آیا کہ دنوی سلاطین کی بارگا ہوں میں صاحب
ودر بان مقرر ہیں ، بھی بارسا ہے بھی نہیں سا۔ ان سے کنارہ سی ہوکر کیوں نداس ما لک حقیق کی چوکھٹ بکڑ لی جائے جسکا دربار ہر دفت ہرشاہ وگھا کہ کیلے کھا رہتا ہے ، اس پر حقیق کی چوکھٹ بکڑ لی جائے جسکا دربار ہر دفت ہرشاہ وگھا کیلئے کھا رہتا ہے ، اس پر صحیح ودار اور جاجب ودر بان کا کوئی انتظام نہیں اور وہی بندوں کی پہلی اور آخری پناہ گاہ

<u>ڄ</u>

چنانچہ آپ سب پکوچیوڑ کر شکے پاؤں اور شکے سر باہرنکل آئے اور صلائے عام ریدی کدمیر اسابان جوشش جا ہے ہائے۔

"وقائع احدی" کی روایت ہے کہ سواروں بیل ملازم ہو چکے تھے، ایک مرجہ مرکب شای موسم سر ما(۱) بیل لا ہور پہنچا، رات کے وقت شدید بارش ہوگئی، بادشاہ نے ایپ ایک معتد کو بھیجا کہ جا کر دیکھو، کون کون اس وقت پہرے پرموجود ہے۔ معتد نے جگہ جگہ کچر کر دیکھا صرف ایک مقام پرایک پہرے دار گھوڑے پرسوار موسلا وھار بارش میں کھڑا تھا، نیز وہاتھ بیس تفاا درقر آن پڑھ رہاتھا، نام پوچھا تو بتایا بعلم اللہ۔

دوسرے روز بارشاہ نے علم اللہ کو بلایا اور مستعدی وفرض شناسی پرخوشنودی کا اظہار فرسایا۔ جب سید موصوف کو معلوم ہوا کہ بیا ظہار خوشنودی موسلا دھار بارش میں پہرے پر عاضر رہنے کا بتیجہ ہے، تو معا خیال آیا کہ دبنوی بادشاہ فرائفس منصی کی بجا آوری پرخوش ہوتا ہے، آگر ما لک حقیق کی خدمت گزاری کوشعار خاص بنالیا جائے تو بیامر ہزار درجہ ہز ھ کر تو اب وانعام کا ستحق ہوگا۔ اس خیال کے آتے ہی ملازمت جھوڑ دی ، مال واسباب لٹادیا اور فقیر بن کر بیڑھ گئے۔

ان میں سے کسی روابت کو درست مان کیجئے ، اس وافقے میں کوئی شبہتیں کہ شاہ علم القدنے اوائل شباب ہی میں و نبوی ترفع کے بہترین وسائل ہے کنارہ کش ہو کراپی زندگی فقر وانز واکے لئے وقف کردی تھی ، دیوان سیدا بوجمہ بڑے پر بشان ہوئے ، اس وجہ

(۱) یہاں سے بتادیتا چاہیے کہ میری تحقیق کے مطابق شاہ جہاں سردیوں کے موسم بیس تین مرتبداہ ہور آیا ، پہلی مرتبہ و جب ۱۳۳۹ء اور تومبر ۱۳۳۸ء) میں دومبری مرتبہ شوال ۱۳۹۹ء اور جنوری ۱۳۲۰ء) بیس، تیمبری مرتبہ رمضان ۱۵۰۰ء (وکبر ۱۲۳۰ء) بیس اگر افقائع احمدی آگ بیان کو درست مانا جائے تو یہ افقائد اور بیس جنوبی اور کا طافت الیا، شاہ علم الشافع یا وفتر کے بعد میکود ریفس کئی کی مشق کرتے رہے ، جرمعزیت آوم بنوری کے پاس بینے فرق طافت الیا، وطن کے اوردی اورس رائے پر کی بیس آیادہ میں ہے۔ ے بھی کہ بھانجا بچوں سے بڑھ کرع پر تھا، اورا سے نقیری کے رنگ میں ویکھنا گوارا نہ تھا۔ اس وجہ سے بھی کہ خود در بارش ہی کے امرا میں شار ہوتے ہے، اورا یک قربی عزیز کا یوں ددر لیش بن جانا، عام نصور کے مطابق انہیں گوارانہ ہوسکنا تھا۔ فوراً بھا ہجے کے پاس پہنچہ سمجھایا، منت ساجت کی ،آ تحرابنا سر بہیٹ لیا اور گریبان بھاڑ ڈالا، لیکن شاہ علم اللہ نے اپنے دل میں قطعی فیصلہ کر کے جوقد مما اٹھا یا تھا، اسے والیس لینے پر آ ماوہ نہ ہوئے۔ شفق ماموں سے بدادب عرض کیا کہ آپ نے بڑی شفقت فر مائی اور اب میری تغییرا حوال پر یقینا آپ کو ہزار تج ہوگا، لیکن میں کیا کرون ہرانسان کے بہلو میں صرف تغییرا حوال پر یقینا آپ کو ہزار تج ہوگا، لیکن میں کیا کرون ہرانسان کے بہلو میں صرف ایک دل ہوتا ہے اور میں اس سے بہلو وقت دومتفار کام تبیں لیا کہا۔

یا خانہ جائے رخت بود یا سرائے دوست ''سوج سجھ کر فیصلہ کرچکا ہوں،اسے بدل نہیں سکن''۔ ماموں کے علاوہ دوستوں نے بھی سمجھا یا،لیکن شاہ علم اللہ اپنے عزم پر چان ک خرج جیمد ہے۔

#### بيعت وخلافت

اختیارِفقر کے بعد خاصی مدت تک نئس کئی کی مشق کرتے رہے جوراوی جی وصول کمال کی پہلی منزل تھی۔ روزاند سی کے وقت باہر نگل جاتے ، جنگل سے بکڑیاں کاٹ کر لاتے اورلٹکر جی فروخت کرتے ، جیتنے ہیے ہے ، ان جی ہے چند پھیے اپنے کھانے پر صرف کرتے باقی محتاجوں جی بانٹ ویتے ۔ بھر پیرطریقت کی تلاش شروع ہوئی ، لاہور جی ایک درولیش کی خانقاہ بن رہی تھی ادراس کے لئے مٹی جمع ہور ہی تھی ، نیاز کے طور پر چندنو کریاں وہاں ڈالیس بھر شخ آ دم بنورگ (۱) کی ضدمت میں بہتی گئے ، چند ہی روز جی

<sup>(</sup>۱) على آدم بنوري معزت في المرجد القد الى سربندى ك اكار ملفائل في سيال ماشيا كل سنى بيسا

شاہ علم اللہ اپنے والد ماجد کی برادری کے تناز عات سے بہت مکدر تھے، فیصلہ کے بیٹے تھے کہ جاتے ہی بیوی کوساتھ لیس اور حربین شریفین چلے جا کیں۔ شخ کواس ارادہ کا علم ہوا تو فرمایا: بہتر ہے لیکن اہل اللہ میں سے اگر کوئی راستے میں روک لے تورک جانا اور وہیں اقامت اختیار کر لینا۔

# رائے بریلی میں قیام

بہر حال شاہ کم اللہ شخ ہے رخصت ہو کر وطن پنچے اور باہر ہی ہے اہلیہ کو پیغام بھیج و یا کہ بھی ترک وتیج بدکی راہ اختیار کر چکا ہوں ،اگر اس مسلک ہے بدول وجان اتفاق ہے

و و آرم کے ساتھ ہرودت پنھانوں کی آ کے بوی جماعت و بختی ہی بعض دربار ہوں نے اس معیت کوسیا کی دنگ وے نر باوشاہ سے علم لے لیا کوشنے کی کوسینے جا کیس وہ کوالیا رہوتے ہوئے تجاز بیطے کئے ۵۲-۱ھ کی بھی شریک ہے۔ بھیے (فروری ۱۲۳۳) ہ)، پھر ندیند منورہ پہنچے، وہاں سما شوال ۱۵۳ اسے (۱۲۴۳ دیمبر ۱۲۴۳ د) کوفوت ہوئے اور منعزے مثمان کے متح سے متحق کے متحق کے اور منعزے مثمان تو گھر کا سارا مال واسباب مختاجوں میں بانٹ دو۔ سیدہ نے بے تال بیتھم پورا کردیا۔
اقربائے اینے اسوال واملاک میں سے ایک ایک حصد نکال کرشاہ علم اللہ کی خدمت میں
پیش کردیا انہوں نے بیعطیہ بھی مساکیون میں تقسیم کردیا۔ کہتے ہیں کہ جارمرجہ یکی
صورت چیش آئی آخرا قربائے بچھلیا کہ ان کی خدمت میں کوئی چیز چیش کرنا ہے سود ہے ،
بیخوداس سے فائد و نہا تھا کمیں ہے۔

نسیرآ باوے نظیق کیکی منزل رائے بریلی بیلی ہوئی، وہاں کچھ دن اپنے خالہ زاد بھائی کے ہاں تھہرے رہے۔ لیکن یہ قیام عارضی تھا، اسی مقام پرشاہ عبد الشکور بجن وب جائی سے ملاقات ہوئی۔ شاہ علم اللہ بہت تڑکے اٹھوکر شی تدی پر چلے جاتے ، وہیں تنہائی میں تبجد ادا فرمائے ، ایک روزشاہ عبد الشکورل گئے ، جب انہیں معلوم ہوا کہ علم اللہ ہجرت کے ارادے سے نکلے ہیں تو باصرار روک لیا۔ اس وقت سیدعلم اللہ کواپنے شیخ کا فرمان یاد آیا، چنانچہ رائے بریاضی ہوگئے۔ یہ مقام اجنی ندتھا، ان کے جد ایجد آیا، چنانچہ رائے ہر بلی میں تھہرنے پر راضی ہوگئے۔ یہ مقام اجنی ندتھا، ان کے جد ایجد نے بھی بھر بھراں گزاری اور عزیز بھی رہتے تھے، ایک مقد می زمیندار کوان کے ارادہ قیام کا مقام ہوا تو آباوی سے باہر تی تدی کے کنارے دن بھیے زمین بہ طیب خاطر ہدکردی ، یک مقام آگے چل کردائر وہم اللہ یا بھی علم اللہ کے نام سے مشہور ہوا، ای جگہ سیدا حرشہید بیدا مقام آگے چل کردائر وہم اللہ یا بھی علم اللہ کے نام سے مشہور ہوا، ای جگہ سیدا حرشہید بیدا موت ، اوراسی جگہ انہوں نے زندگ کے ابتدائی جائیس برس گزارے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) روائٹوں میں ہے کہ شاہ عمد التکور پہلے منگے پھرتے وہتے بھے بھرانڈ رائے پر کی بہنچ تو شہ و مہا مب نے چٹائی لہیت کرستر عورت کا بندونیست کرنیا۔ لوگوں نے ہس قبائی تغیر کا سب پوچھاتو شاہ صاحب نے کہا کہ اسلی آ ہ ت ہے! معنی آ دی آ رہا ہے ۔ شاہ عمد المقتور ہی نے بھی کی جگہ تجو ہر کی اور سید علم اللہ کے سکان و سمجد کے مقاہ سے منعین فریائے۔ رائے پر لی کے ایک محلے کا تا موان فی و ہے بہیں کے زمیند روانت خوں نے دس بیکھے زمین دی تھی بھم اللہ نے چھیر وال کرد ہے کی جگر بنائی اور ایک بھی سے تھیر کر لی۔

سفرجج

جس عدتک بی تحقیق کرسکاہوں ، شاہ علم اللہ نے ۵۰ اھ (۱۹۴۰) بین دائرے کی بنیا در کھی تھی ، خاصی دیرگذر جانے کے بعد رج کا اداوہ کیا۔ اس سفر کی سیح تاریخ معلوم جیس ۔ " نتائج الحربین " کے مصنف نے ۵ کا اھ (۲۵ –۱۲۹۴ء) بین آئیس مکہ معظمہ بین دیک تھا۔ " نتائج الحربین " کے مصنف نے ۵ کا اھ (۲۵ –۱۲۹۴ء) بین آئیس مکہ معظمہ بین دیک تھا۔ " نذکر قالا ہرار' بین مرقوم ہے کہ شاہ علم اللہ جج کیلئے گئے شے تھے آپ کے تیم تو آپ کے تیم فرز ندسید ابوطنیفہ بھی ساتھ تھے، جو اس وقت بارہ ہراں کے تھے ۔ سید ابوطنیفہ بیس برس کی عمر یا کر رہیج الاول ۱۹۸۸ھ بی فوت ہوئے ، وس بنا ، پرسفر جج ۱۹ -۱۸ داھ بیس ہونا جا ہے ، دونوں روایتوں میں تو افت کی صورت یہ ہو گئی ہے کہ شاہ علم اللہ بیں ہونا جا ہے ، دونوں میں روایتوں میں تو افت کی صورت یہ ہوگئی ہے کہ شاہ علم اللہ بین بین تیم ہم رہے ، ورند دونوں میں سے ایک کو غلط بائے بغیر جارہ آئیس ۔

بیان کیا جاتا ہے کہ بائیس آدی ساتھ تھے، رائے ہر لی سے سمندر تک (غالبًا بندرگاہ سورت ) سارا فاصلہ پیدل اور نظے یاؤس طے کیا۔ عقید سے مندوں نے سواریال چیش کیس، علم اللہ نے کوئی سواری قبول ندفر مائی اور اپنی ضرورت کا سامان (شلّا بستر، مصنّی وضو کا لوٹا اور قرآن پاک) بھی کس سے انفوا تا گوارانہ کیا۔ ان کی نیکی اللہبت اور کمال اتباع سنت کود کی کر ماکان جہاز اس ورجہ گردیدہ ہوگئے کہ سارے قافلے کو مفت کے جانا چاہا، شاہ صاحب نے انکار کردیا اور بائیس دو ہے فی کس کے صاب سے پورسے قافے کا کرایے اوافر مایا۔

مناسک حج ادا کرنے کے بعد مدیند منورہ گئے، ہندوستان کے سفر میں اس خیال سے جوتا نہ پہنا کہ ہیت اللہ کی زیارت کے لئے جارہے ہیں، اور جز واوب کے طاہری تقاضوں کو بھی حتی الا مکان کمال پر پہنچانا جا ہے ہے انمقدس بھنچ کراس وجہ سے جوتا نہ پہنا کہ یہ پاک سرز مین خواجہ دُوجہاں سلی اللہ علیہ وسلم کی خرام گاہ رہی ہے، اس پر نظم پاؤں بی پھر نا مناسب ہے۔ قیام مدینہ کے دوران میں نماز کے بعد جنگل میں چلے جائے۔ کنٹریاں کاٹ کرلائے ، انہیں فروخت کر کے جننے پسیے ملتے ، ان سے فرج چلاتے۔ مشائخ ترمین نے انہیں ''مثیل ابوذر '''کالقب دے دیا تھا۔

۱۹۸۰ء میں دوبارہ جج کیا اس مرتبرم پاک کا نقشہ بنتین طول دعرض کاغذ پر تھینج کرساتھ لائے اور اس کے مطابق تنکیے میں مجد بنوائی۔ یہ خیال احترام حرم طول وعرض میں چند آنگشت کی کی کردی اس کی بنیاد میں آب زمزم ڈ ڈلا ۱۹۸۰ء (۱۶۷۲ء) میں یہ مکمل ہوئی '' قبلة ٹان'' سے تاریخ شکیل ٹکتی ہے۔

#### فضائل

 سلام کا جواب نددیتے ، اور ندان کے ہدایا قبول کرتے ،گھر کے تمام کا موں میں شریک ہوتے ، مثلاً جماڑ ودیتے ، پانی پلاتے ، کھانا پکانے میں مدودیتے ، بنگل سے لکڑیاں کا ث کرلاتے ، بہمی کسی کوکسی کام کا تھم ندویا ، جو کام جیش نظر ہوتا خود شروع کردیتے ، عزیز یا ارادت مندخوداس میں شریک ہوجائے تو آئیس منع ندکرتے ۔

ایک مرتبہ چھیر بنانا منظور تھا بخوداس کا م کا آغاز کردیا، سجد کے لئے چونا در کارتھا تو اٹھے اور خود زمین کھود کر روڑی نکالنے لگے، بازار سے چیزیں قریدنے جاتے تو ساری چیزیں اپنے سریرافعا کرلاتے۔

کھانا ہمیشہ یکجا پکواتے ، پھر سارا کھانا گھر والوں ، عزید وں اور ارادت مندوں ہیں بدھ مدساوی تقسیم فرماد ہے۔ ایک مرتبک نے جاریا چیسنتر نزر کئے ، شاہ علم اللہ نے اس کا عرق نظوا کر کھانے ہیں ڈالوادیا ، تا کہ اس تقیر ہے کی تقسیم ہیں بھی مساوات قائم رہے ۔ متوسنین میں سے ہمیشہ شیر خوار بچول کی ماؤں کو فشک رسد دے دیے تا کہ اپنی ضرورت کے مطابق بچا کر کھا کیں ، مقروضوں اور فریجوں ہے بھی ہدید نہ لیا ، جن دولت مندلوگوں کے اقربا فریب تھے ، وہ بھی کوئی چیز نذر کے لئے لائے تو لونا دیے ، فرماتے قرض کی ادا یکی اور ذری الا رجام کی پرورش فرائفن میں داخل ہے ، اور ہمیں دینا زیادہ ترض کی ادا یکی اور دول فرائفن ہیں کا آئی کرتے ہیں ، ان کی نظی عوادت کیوں کے مقبول ہوگئی ہے :

ایک مرتبہ تی ندی میں طغیائی آئی اورآپ کا مکان پائی میں ڈوب کر ڈھے گیا۔
ایک خلص ارادت مند نے تغییر جدید کے لئے پانسوروپ کی رقم بطور ہدیے پیش کی، آپ نے تمام رفیقوں کو جمع کر کے فر مایا کہ اگراپ ہاتھ سے مکان بنانے کے لئے تیار ہوجاؤ تو سید دو بید تمہاری عام ضرورتوں پر خرج ہوگا، ور شرح دوروں کو دے دیا جائیگا۔ رفیقوں نے بہفیب خاطر ساراکام اینے ذمہ لیا، شاہ علم اللہ خودسب کے برابر کام کرتے رہے ہمی

کھود تے ،کہ مگل بناتے اور ٹو کری<u>اں اٹھاتے۔</u>

## صحيح اسلامی زندگی

اسینے تمام فرزندوں کے نکاح میں ٹیمن کے طور پر وہی مہریا تدھا جورسول پاک صلی
اللہ علیہ دسلم سے ٹابت تھا۔ ای طرح اپنی بیٹیوں کے نکاح میں دھزے فاطمۃ الزہراک مہراور جیز کومعیار بنایا اور نکاح کے بعد آئیں سیدۃ النسائی طرح بیادہ رخصت کیا۔ ایک بیٹی آپ کے عمرزاد بھائی سید ہدایت اللہ کے فرز تدسید عبدالرجم سے منسوب تھی، وہ فصیر آباد میں رہے تھے، شاوعلم اللہ نے جب بیٹی کے نکاح درخصت کا فیصلہ کیا تو خور لھیرہ آباد میں رہے تھے، شاوعلم اللہ نے جب بیٹی کے نکاح درخصت کا فیصلہ کیا تو خور لھیرہ آباد میں رہے تھے، شاوعلم اللہ نے جب بیٹی کے نکاح درخصت کا فیصلہ کیا تو خور لھیرہ آباد کے درخصت کا فیصلہ کیا تو کو درخصت کا کہ نکاح کے اس طریقہ سے کہا: میاں وضو کر کے آ بے تا کہ نکاح کے درخیا جائے، رشتہ داروں نے اس طریقہ سے اختلاف کیا اور کہا کہ نکاح کے لئے باقاعدہ تاریخ مقرد کر کے برادری کوجع کرنا بچا ہے اور جوڑے جائے تیار ہوئے جائیں، باقاعدہ تاریخ مقرد کر کے برادری کوجع کرنا بچا ہے اور جوڑے جائے تیارہوئے جائیں، شاہ علم اللہ نے جیپ جاپ نکاح پڑھوا یا اور بیٹی کو پیدل رخصت کردیا۔

مناع دمزامیر کو بہت براجائے تھے۔ ایک مرتبہ شخ محدسئون والے رائے بریلی آئے ،ان کی مجلس میں ہاع کا سلسلہ اکثر جاری رہتا تھا۔ شاہ علم اللہ سے ملاقات کا وقت مانگاء آپ نے کہلا بھیجا کہ آپ باہر سے آئے ہیں اور ملاقات کے لئے مجھے حاضر ہونا چاہئے ،لیکن چونکہ آپ کے ہاں ساخ دمزامیر کا سلسلہ موجود ہے اس لئے میں معذور ہوں بہیں آسکا۔ ایک مرتبہ ملاجون الیشھوی نے ساخ کے متعلق مناظرہ چھیڑدیا، شاہ علم اللہ نے اعتراضات کے تولا صاحب بھی جواب نددے سکے۔

یملے یا دوسرے سفر تج میں ایک مقام پر تغمبرے اور نماز جعدادا کرنے کے لئے معجد میں گئے، وہاں ایک پیر چلکٹی میں مشغول تھا اور اروگرد کے لوگوں میں اس کی خدار سیدگ کی بہت شہرت تھی۔ شاہ علم اللہ بھی اس سے ملنے کے آرز و مند بتنے، سیجھتے ہتے کہ نماز کے بعد مجد میں ضرور ملاقات ہوجائے گی لیکن بیر صاحب جمعہ کی نماز بیں شاقل نہ ہوئے ،
شاہ کلم اللہ بعد نمازا پنی قیام گاہ پر چلے آئے اوراس پیر کے مریدوں ہے کہا:
جوشی نماز کے لئے باہر نہ نکلا اوراس نے کسی شرقی عذر کے بغیر قطعی فرض
ترک کردیا، اس کا مندو کھنا ہر گز روانہیں اوراس سے ملاقات سراسر خطا ہے۔
محلہ لو ہانی پور کا آیک زمیندار بیرخاں ، شاہ علم اللہ کا خاص عقیدت مند تھا، ایک مرتبہ
وہ آم بطور نذر لا یا، شاہ صاحب نے فر بایا کہ بیر آپ کے بھائیوں کا مشتر کہ مال ہے، اگر
آپ اپنا حصہ تقسیم کرا نے لاتے تو میں اسے ضرور لے لیتا، اب نہیں لے سکتا ہے بیر
خاص نے عرض کیا کہ بھائیوں کے حصے کا میں ذمہ دار ہوں ، وہ آم چھوڑ کر تھوڑ کی دور میا
ہوگا کہ شاہ علم اللہ نے آ دنی تھی کراسے واپس بلا یا اور کہا:

میں نے جب سے فقر کی راہ اختیار کی ہے، ہارگاہ یار کی نعال میں ہمیشہ دعا ما نگٹا دہا ہوں کہ جھے حرام اور مشتبہ مال سے محفوظ رکھا جے ۔ آپ کا ہدیہ مشتبہ مال ہے، میں اسے قبول نہیں کر سکتا۔

عافظ محر حسین مراد آبادی، صاحب انوار العارفین کی روایت ہے کہ علیم مغیث اللہ بن سہار نپوری نے جن کا ایک پاؤال خشک اور مفاوح تھا، سید احمد شہید کو دعوت طعام وی، اس موقع پرسید صاحب نے خود فر مایا، میرے جدا مجد نے بارگا ہائی میں وعا و کہ تمی کہ میری اواز دکو و نیا کا جیس تعییب نہ ہو، مہادا وہ یا و خدا ہے نمافل ہوجا کیں۔ میں ایک روز مراتب میں تھا کہ گھر ہے بلاوا آیا۔ جھے خیال ہوا کہ شاید روز انہ کے مصارف کے لئے با با ہو، دل میں خیال گذرا کہ جدا مجد کی وعاء منظور ہو چک ہے، انہذا افلاس سے رہا کی ممکن نہیں ،اس حالت میں عبادت کی فرصت بھی میسر نہیں آسی ہیں گھر نے گیا اور جدا مجد کے مزار پر پہنچ کر مراقبہ کیا۔ جدا مجد کے جسم کا نصف حصہ قبر سے با ہرنگل آبا، قبلہ رو ہو کر ان ہوائی ۔ اس رہو کر کے مزار پر پہنچ کر مراقبہ کیا۔ جدا مجد کے جسم کا نصف حصہ قبر سے با ہرنگل آبا، قبلہ رو ہو کر ہاتھ ان میں دعاء کی ،اس روز سے نگ دی تم ہوگئی۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) انوار فعارفین من:۹۰۵

" تخزن احدی" کابیان ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کے لئے بار ہافقرونک دی کی دعاء کی تاکہ وہ لوگ زخارف دین کی داہ نہ الجھ کردین دققو کی کی داہ نہ محلادی۔(۱) چنا نچہ اس مقدس خاندان میں اگر کسی کے ہاں غرورت کی چیزیں نہ موقعی اورفقر واحتیاج کی توبت آج تی تواس حالت میں خیش کی تعبیر کا ایک طریقہ بیٹھم محیا تھا کہ فلال کھر میں شاوعلم اللہ تشریف فرماییں۔

حضرت شیخ میا میر لاہوریؓ کے ایک خلیفہ شیخ عبد الحمید ابدال ہے، ان کے ایک مریدئے شاہ کلم اللہ کے متعلق ہو چھاتو ابدال صاحب نے فرمایا:

اے عزیز احضرت سیدا تہائے سنت اور پیروی رسالت میں اس عہد کے ایکا نہ فرد ہیں ، اسلاف میں اس عہد کے دیکا نہ فرد ہیں ، اسلاف میں بھی ان جیسے آ دی بہت کم گذر سے ہیں۔ ان کوسید ہونے کے باعث فرزندی کار تبد حاصل تھا ، پھرمجو ہیت کا منصب مل گیا ، یہ بلند درجے بہت کم آ دمیون و تصیب ہوئے۔

#### شانِ استغناء

ﷺ آ دم بنوریؒ ہے جن بزرگوں نے فیض حاصل کیا ، ان بیس شاہ کم القد کے علاوہ ﷺ کم سلطان ساکن بلیا اور شخ عثان کو شاہشاہ اللہ عمر سلطان ساکن بلیا اور شخ عثان کو شاہشاہ عالکیر کے بال اعتاد کا خاص درجہ حاصل تھا۔ ایک موقع پر انہوں نے اپنے دونوں رفیقوں کے کزارے کی شخص ملطان کی مفتوں کے کزارے کی شخص سلطان کی فائقاہ کے لئے روزید مقرد کردیا ، لیکن اے معلوم تھا کہ شاہ علم اللہ روزید قبول تہیں کریں ہے ماک لئے ماک روزید مقرد کردیا ، لیکن اے معلوم تھا کہ شاہ علم اللہ روزید قبول تہیں کریں ہے ماک لئے تھا دیدیا کہ جس مال سے خود میرے لئے کھانے کا انتظام ہوتا ہے ، اس میں ہے دوسور و یہ بطور نذرشاہ صاحب کے ہاں بہنچا دیے جا کمیں ۔

<sup>(</sup>۱) مخوزن احمدي ص: ۲۶۰

شاہ صاحب کواگر چہمعلوم تھا کہ کہ نذر وجہ طلال سے آئی ہے اور نذر پیش کرنے والا وہ سلطان ہے جس سنے بڑھ کرصاحب تقویٰ سلطان کم از کم ہندوستان کے تخت پر خبیں جیفا، پاس ہر نذرلوٹاد کی بیان کی شان استغناع تھی۔

صاحب ''نتائج الحرمین'' نے لکھا ہے، زیادہ تر مشارکن کا طریقہ یک رہا ہے کہ ابتداء میں تخت ریاضی کیں، آخر میں فراغت شعارین مجے۔ شاہ ملم اللہ کی عالت بیتی کا ابتداء میں تخت ریاضی کیں، آخری و ور تک فقر کی تختی و تکی کوراحت جان کر قبول کرلیاء میہ سب پھے سنت کی بیروک میں اختیار قرمایا۔ اس پر بورے ابتمام سے عمل بیرار ہے اور لذات و نیوی کواسے یاس تک ندآنے ویا۔

صاحب'' بحردَ خار'' فرماتے ہیں کہ طریق نبویؑ کی بیردی میں دنیا ہے نفرت کے متعلق جور یاضتیں اورمجاہدے شاہ علم اللہ نے کئے الن کی مثالیں صحابہ کرامؓ کے بعداولیاء میں بھی بہت کم ملیں گ ۔

### كمال دضا

آپ کے فرزندسید ابوصنیفہ نے بیٹس برس کی عمر پائی دہ خدا پرتی اور دینداری کی وجہ سے آپ کے فرزندسید ابوصنیفہ نے بیٹس برس کی عمر پائی دہ خدا پرتی اور دینداری کی وجہ کے قت ان کا انتقال ہوا، آپ نے گھر کے تمام لوگوں کو قضا کے سما سے بہطیب خاطر سرجھ کا دینے کی تنقین فر مائی اور رونا تو رہا ایک طرف بھی نے ایک آ ہے ہوگی تو آپ نے نے ایک آ ہے ہوگی تو آپ نے الحمینان سے باجماعت نماز پڑھی، پھر اٹھے اور آیک صاحب سے کہا کہ رات میاں ابوصنیفہ فوت ہوگئے ، ان کی جمیز و تحقین کا انتظام ہونا جا ہے۔

محبوب جگر بند کوآغوش کحد میں سلا چکنے کے بعد قربایا :الحمد مند میاں ابوطنیفہ اس دنیا ہے دولت ایمان کے ساتھ گئے۔ گریس ایک معیفد دزانہ جزنہ چایا کرتی تھی ، سوت کا نے کے سوااس کا کوئی کام نہ تھا۔ سید ابوصنیفہ کی وفات کے دن اس نے سوگ میں اپنا کام بندر کھا۔ شاہ علم اللہ گھر مجھے تو بوچھا: چرند کیوں بند کیا؟ صعیفہ نے عرض کیا کہ ابسالائق اور جوان بیٹا و نیا ہے اٹھ میا، کیا جمیس چرنے کا ہوش رہ سکتا ہے؟ فرمایا بیرسب قضا وقدر کے تھم ہیں ، اللہ کے فرمان میں کون وم مارسکتا ہے؟ زندگی بہر حال چند روزہ ہے، جمیں روضی بدر ضا رہنا چاہئے ، اپنا کام بندنہ کرو۔ رضا بہ قضا کی ایس یا کیزومثالیں کہاں گئی ہیں؟

وصال

آخری عمر میں غذا بہت کم کر دی تھی ، یہاں تک کہ چنے کی دال کا تھوڑا ساپانی اور چند دانے چاول کے کھالینے پرائٹٹا فریائے۔ کمال حب اتباع میں برابر دعا وفریائے رہنے کہ عمر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنٹی ہو۔ ۸رڈی المجہ ۴۹ الھ (۲۶ راکتو بر ۱۹۸۵ء) کو دوشنبہ کے دن داصل بخق ہوئے۔ باسٹھ برس، آٹھ میبنے اور چھیس دن کی عمر پائی'' دوست بفردوس رسید'' آپ کی تاریخ وفات ہے۔

عالمگیرکوشاہ علم اللہ سے برای عقیدت بھی ، انہیں دنوں بیں خواب دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی اور ملا تکہ کرام حضور صلی القدعلیہ وسلم نے رحلت فرمائی اور ملا تکہ کرام حضور صلی القدعلیہ وسلم نے جناز ہ مبارک کو آسان پر نے گئے۔ اس خواب پر عالمگیر شخت پر بیٹان ہوا ، ملاجیون سے ذکر کیا تو انہوں کہا کہ غالبًّ شاہ علم اللہ فوت ہوگئے۔ چن نچہ خواب کی تاریخ کلھ لی گئی ، پھرو قائع نوایس کی رپورٹ سے تصدیق ہوگئی کہ واقعی سیدعلم اللہ ای اور ذفوت ہوئے۔ بادشاہ نے ملاجیون سے بوچھا کہ آب نے تعییر سردلیل کی بنا پر کی تھی ؟ کہا صرف اس بناء پر کہ کمال التباع سنت کا جیسانمونہ شاہ علم اللہ تھے ، اس کی مثال تبین ملتی ۔ ان کی وفات کا مطلب سے اتباع سنت کا ایک نہا ہت یا کہ مناز نیا ہے اٹھر گیا۔ (۱)

<sup>(</sup>١) وَرَالِهِ رَفِ (شَاءِ عَالِمَ عِلَى كَيَالِمُوطَاتِ)

تيسراباب:

# علم اللبى خاندان

ایں سلسلہ از طلائے تاب است ایں خانہ تمام آفاب است

سيدعكم الندكى اولا د

شاہ علم اللہ کی شاوی سید ہائم جائس کی صاحبز ادی بی بسالحہ سے ہوئی تھی۔اس بی بی سے چار بیٹے اور دو بٹیال ہوئیں، بیٹیوں میں سے ایک،سیدہ حنیفہ کی شادی سید عبد الرحیم بن سید ہدایت اللہ (بن سید اسحاق براور سید نفتیل ) سے ہوئی۔ دوسری سیدہ حلیہ سید بحمد جعفر بن سید قطب عالم سے بیاتی تمکیں۔

بیوں میں سے بوے سید آیت اللہ تھے، دوسرے سید محمد ہدئی تیسرے سید ابو منیفہ
اور چو تھے سید محمد۔ پہلے دو کے حالات ہم ذرا تفصیل سے بیان کریں گے۔ ان میں سے
ایک تعمیا لی دشتے میں سید احمد شہید کے جدا مجد تھے، اور دوسرے دوھیا لی دشتے میں۔ سید
ابو منیف سید علم اللہ کی زندگی تی میں ۱۰۸۸ ہے میں قوت ہوئے، سید محمد وائرے کی سکونت
جیوز کر شہر دائے ہر بلی کاس جھے میں جا بسے تھے، جو قطع کے نام سے موسوم تھا۔ والدہ
کو بھی ساتھ لے گئے تھے، وجی ایک وائرہ ہنالیا تھا اور ایک مجد تغیر کر لی تھی ، ان کی والدہ
سیدہ صالح اپنے بلند منزلت شوہر سے بارہ برس بعد اار صفر ۱۱۵ ادھ (۱۳۰۰ راگست ۱۲۹۱ء)
کو عازم فردوس ہوئیں، خود سید محمد نے ۱۲۷ روزیج الی فی ۱۵ ادھ (۱۲۰۰ راگست ۱۲۹۱ء)

وفات يائي\_

سید علم اللہ نے آیک وصیت بیفر مائی تھی کہ میرے بعد کسی فرزند کی دستار بندی نہ کی جائے بعث کسی کو جانتیں نہ بنایا جہتے ،اس لئے کہ بجادہ آرائی کا جوسلسلہ عام طور پر رائج تھا ، اس سے خت تنفر سے اور چاہجے ہتھے کہ بیسلسلہ ان کے خاندان میں جاری نہ ہو۔ چنانچہ ای پڑمل ہوا ، اس گھر انے کے سی فرد نے اپنے طلعے سے باہر جا کر بھی کسب فیفس میں کبھی تال نہ کیا۔ اگر کوئی فحض خود ان سے استفادہ کا خواہاں ہوا تو اس کی آرز دبھی بیری کردی ،لیکن با قاعدہ گدی بنا کر کوئی نہ بینجا۔ ای طرح دبنوی دولت کی طلب میں سرگر دانی کوئی سے نہیں اور محتاجوں میں بائٹ دینے بی کوایک ایک فردسعادت بھتار ا

#### سيدمحمرآ يبت الله

فرزندا كبرسيد آيت الله يزے شجاع اور جوانمر و تقے، علوم ويديہ كى يحيل كے ساتھ ساتھ قرزندا كبرسيد آيت الله يزے شجاع اور جوانمر و تقے، علوم ويديہ كى يحيل كے ساتھ والدنے پيغام بھيجا كدرائے بريلي آجا كي اور نماز تراوی شي قرآن سنا كي فسير آباد شي اللہ نے بيغام بھيجا كدرائے بريلي آجا كي اور نماز تراوی شي قرآن سنا كي فسير آباد شي الله نے اصراركيا كہ جب تك جميں پوراقر آن ند سناؤ كے، جانے ندديں كے سيد آيت الله نے پہل رائ تروائى كى دوركھتوں ميں انتيس پارے ختم كرديے اور باقى ركھتوں ميں تيسواں پارہ تمام كرديا ، اس طرح عم محترم كى خواہ ش پورى كركے كيم رمضان كورائے بريلي بائنج گئے۔

آغازِ شباب میں انہیں جہاد وفز اکا بڑا شوق تھا، ای شوق میں چند اقر با کو لے کر ناظم گورکھپور سکے پاس ملازم ہو گئے نقے۔ آبک دفعہ ایک جا گیردارس کش ہوگیا اور اس نے گورکھپور پر دھا دا بول دیا۔ جمعہ کا ون تھا، سید آبت اللّٰہ نماز کے لئے متجد جارہے تقے کہ ناظم فوج لے کرمرش کے مقابلے کے لئے نکل پڑا، سید آیت انڈ نے فر مایا کہ پہلے جعد ادا کر لینا چاہئے ، پھراڑیں گے۔ ناظم بولا کہ جب تک آپ جمعہ سے فارغ ہوں گے، دشمن نینا کام فتم کر کے چات ہے گا۔ آپ پیرزادے ہیں، نمازادا کریں اور دعا فرمائیں، ہم تو سب سے پہلے دشمن کا تماع تع کریں گے۔

سیدصاحب نے بیسنا تو کچھ جواب نددیا، مجد میں جاکر اخمینان سے جمعہ پڑھا،
پھراہے ساتھیوں کو لے کر لڑائی کے لئے نظے تو دیکھا کہ ناظم کے آدی باغیوں کے
مقالجے میں فکست کھا کر بہا ہوئے ہوئے شہر کے قریب پڑھے گئے ہیں۔ سید آیت اللہ
نے آئیس ردکا، جب دیکھا کہ دہ سب ہمت ہار چکے ہیں تو اپنی جماعت کو ساتھ لیا، بگوار
سیھی کر بجل کی طرح وشن کی صفوں پر جاگرے، اور آئیس سراسمہ دار بھا گئے پر مجبور
کردیا۔ اس لڑائی میں آپ کے بہنوئی سیدعبدالرجم (ا) اوروہ بھائی بھی شریک سے، سید
عبدالرجم نے اسی معرکے میں شہادت یائی۔

آخری عمر میں ملازمت چھوڑ دی تھی۔ ایک مرتبہ بعض خاندانی جھٹڑوں کے نیسلے

کے لئے آپ کو عائشیر کے درباریں دکن جانا پڑا دایک بھزئی دوصا جبزادے اور خادم
ساتھ تھے، تمام امور کا فیصلہ کرا کے واپس ہوئے تو رائے میں بیار پڑھے، یکا کیک صالت
غیر ہوگئی، استحضار کا وقت آیا تو سور کا زلزال پڑھی اور چا دراوڑ ھکرسو گئے۔ سمجھا گیا کہ آپ
آرام فر مارہے ہیں۔ ایک امیر، جوشاہ علم اللہ کا ارادت مند تھا، مزاج پڑی کے لئے آیا
کیفیت کی تو بولا کہ دہ ایری فیندسو گئے۔ کیٹر امنہ سے ہٹا کرد یکھا تو واقعی جال بجق ہو چکے
سے میں ایک بعد میت کو

<sup>(</sup>۱) سیدظم اللہ کے خاندان سے سیدعبدالرجم کا تعلق تجر سے واضح ہوسکتا ہے، یہی میدعبدالرجم شہید مولا تا بھیم سید عبدالمحی موجوم ناقع ندوۃ العلماء کے ہزرگوں بھی تھے ۔ تجرۂ نسب ایال ہے: سیدعبدالکی بن سیدنخ نالدین ، بن سیدعبد انعلی مہی سیدغی تھے، بن سیدا کمبرشاہ ، بن سیدقرتی ، بن سیدعبدالرجم ۔ مولانا سیدعبدائی کے قرز ندا کمبرۂ اکثر سیدعبدالعلی مرجوم ناقع نددۃ العلماء اور دومر ہے قرزندمولانا سیدالہ اس تلی معنف "سیرۃ سیدناچہ شہید" ہیں۔

تا ہوت میں ڈال کر بریلی پہنچایا حمیااور وہیں والد بزر گوار کے پہنو میں فرن ہوئے۔

## سید محد حسن اوران کے بھائی

سید آیت الله کی شادی سید قطب عالم کی صاحبز ادی سیده سلنی ہے ہوئی تھی، پانچ جینے اور دویشیاں یادگار چھوڑیں۔ بیٹول کے نام بیہ ہیں: سیدمحرسن، سیدمحد ضیاء، سیدعظیم الدین شہید، سیدمحر فیاض، سیدمحرصا بر، بیٹیوں ہیں ہے سیدہ تجید کی شادی سیدمحرسعید بن سیدفیض الله بن سیدداؤر (برادر شاہم اللہ) ہے ہوئی اور دوسری سیدہ سیدہ سید آیت اللہ کے بھانے سیدمحدا شرف بن سیدمحرج معفر سے بیابی گئی۔

سید تظیم الدین کوشائی در بارے رائے ہرین کی حکومت کا پروانہ بھی فل گیا تھا۔ یہ حکومت ہیلے شیر انی افغانوں کے قبضے میں تھی ، انہوں نے قبضہ چھوڑ نے سے انکار کر دیا اور مقابلے کے لئے تیار ہو گئے۔ اس اشاہ میں عید آئی ، افغانوں نے باہم ساز باز کرلی کہ جونبی سید تظیم الدین ٹماز کے لئے عیدگاہ میں آئی اوپا تک تعلمہ کرے انہیں شہید کر ڈالا جائے ۔ سید موصوف اس سازش سے بالکل بے فہر تھے ، وہ چند آومیوں کے ساتھ عیدگاہ میں ہنچ تو لوگ نماز کے لئے کھڑے ، و گئے ، شیر انیوں نے دفعۃ حملہ کر دیا ، سید عظیم الدین نے بیاحالت دیمی تو ساتھ وال سے باقل جائے ، فود انہیں انکا لئے کی کوشش کی ٹی تو فرمایا:

این مراداز خدای خواشم چول چین آیده است روی از ال شکردانم -تسو جسمه : میں خدا ہے شہادت کا آرز ومند قعان اب سیمراد پوری ہونے کاموقع سامنے آگیا تو اس سے روگردال نہیں ہوسکتا۔

غرض وہ خوداوران کے چند ساتھی لاتے ہوئے شہید ہوگئے۔ بیخبردائرے میں پینی توسید محمد ضیاء خطبہ پڑھ رہے تھے، آپ نے کمال صبر واستقامت سے خطبہ پورا کیا، دعاء فرہائی، پھرسید محمد حسن آدمی لے کر گئے اور شہید بھائی کی میٹ اٹھالائے، انہیں وفن کر کے قلع پر مملد کیا، شیرانیوں نے عاجز آگر صلح کی درخواست کی ،سیدمحمد سن نے سلح کرلی، لیکن شیرانیوں کوان کے گھروں سے نکال ویا۔

سید محرصن نے خود حکومت سنجال لی دو برس کے بعد ان کی معزد کی کا فرمان صادر ہو گھیا۔ عالمگیر کا انقال ہو چکا تھا، شاہ عالم بہادر شاہ و کن میں تھا، سید محمصن نے وکن کا قصد کیا تاکہ بادشاہ سے ٹل کر اپنی جا کمبریں بحال کرائمیں، بربان پور میں صحیح بخاری ک سند لی اور وہیں فوت ہوئے۔

ان کی شادی سیدہ مہتاب بنت سیدعبدالرحیم سے ہوئی تھی ، وو بیٹے ہوئے :سیدمحمد جامع اور سیدمحمد مقار، بیدونوں لا ولدرہے - بھائیوں میں سے سید عظیم اللہ بن شہیداور سید محمد فیاض کے بھی اولا دنتھی ،صرف سیدمحمد صابراور سیدمحمد ضیاء سے خاندان کا سلسلہ چلا۔

یہ یاں میں اور اس میں اور اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس کی محبت میں اس میں میں اس کی محبت میں سلوک کی منزلیس طے کی تھیں ،شوال ۱۹۲ ہے (اکتوبر ۱۷۷۹ء) میں فوت ہوئے ،جود وسخا کا بہتا دریا تھے ،جو کچھ یاس ہوتا ضرورت مندول کودے دیے -

ایک دفعه ایک سائل آیا تو بالکل خالی باتھ تھے، اپنی ٹی دستارا تارکراہے دے دی کہ بازار میں پیچ کر جو پچھ ملے اسے اسپے مصرف میں لاؤ۔

سید محمر ضیا و بس برس تک اصلاح ونز کید بیل مشغول رہے۔۱۲رمضان ۱۲۱اھ (۱۳۱۷ جولائی ۱۷۵۳ء) کوفوت ہوئے ،ان کے دو بیٹے تھے،سید محمر معین اور سید ابوسعید۔ سید ابوسعید ،سید احمد شہید کے حقیق نانا اور سید محمد معین سید شہید کی بزی بمشیر سیدہ نجیہ کے جد مادری تھے۔

سيدابوسعيد

سيدابوسعيد نے عالم شباب ميں اپ عم كرم سيدمحد صابر سے بيعت كي تقى ، پھراپ

والد کے فلیفہ محمد یونس ہے آبائے کرام کی نسبت حاصل کی ، بعد از اں شاہ ولی اللہ محدث وہلوی ہے تعلق پیدا کرلیاا در بھیل سئوک کے بعد خلافت کا منصب پایا۔

> ءلـ سيادت ونجابت مّب، حقائق ومعارف آگاه، مير ابوسعيد سلمه الله تعالى \_ <u>. ت</u> ........... خلاصهٔ دود مائن نج بت، مير ابوسعيد سلمه الله تعالى \_

ت حقائق ومعارف آگاہ سیادت ونجایت دستگاہ اسلالیۃ الاکا ہرمیر ابوسعید۔ (۱) شاہ دلی القدمحدث دہاوی ۴۰ رمحرم ۱۷ ساتھ (۲۰ راگست ۱۳ سے ۱۰) کوفوت ہوئے، اس وقت خاندان علم اللّٰمی میں سے سیدنعمان آپ کے پاس بتھے، بنہوں نے سید ابوسعید کی سیدنتج افز اخبر مندرجہ ذیل الفاظ میں بہنجائی۔

منحضرت صاحب قدس سرة (شاه صاحب) آپ ہے (سید ابوسعید ہے) بہت فوشنو و تھے، اور آپ کے صل پران کی توجہات عائیات بیان میں نہیں آسکتیں، اکثر اوقات آپ کے صالات دریافت فرمائے تھے، شاید آپ ہے سے شخری ملاقات کی آرزوتھی۔ ایک مرتبہ فرمایا: سید ابوسعید آنے کا ارادہ کئے بیٹھے تھے، جدر بیٹی جا کمی تو بہت اچھا ہو۔''

سید ابوسعید بزے بخی مهمان نواز اور فریب پر در نے۔ ایک مرتبدایک لا کاروپید

<sup>(1)</sup> يوجموعه مكاتيب اب الغرق ن الاعتفار اول الرجم الرجم الرحيد آباد سنده ) ين وراقبه طاجه بيايا ب

کہیں ہے آیا، جب تک پورے کا پوراستخفوں بیں بانٹ ندلیا، گھر میں قدم ندر کھا۔ اطراف بدراس میں ارادت مندوں کا وسیع حلقہ موجود تھا، ان کے خلفائے خاص میں سے مندرجہ ذیل قابل ذکر ہیں:

میرعبدالسلام بدخشانی بیشخ محمد مراد بهون تا جمال الدین بهولا ناعبدالله آفندی معاجی این الدین کا کوروی اور شاه عبدالقا درخالص بوری –

سید ابوسعید ۹ ررمضان المبارک ۱۱۹۳ه (۲۰ رحمبر ۲۵ عام) کوفوت ہوئے ، ان کے دو بیٹے تھے اور چار زیٹیاں، بیٹیوں میں سے ایک کا نام ناجہ باعا فید تھا(۱) بیسید احد شہید کی والدو تھیں، میوں میں سے سید ابواللیث سید شہید کے تھی ماموں تھے، مج سے واپسی پر ۹ ۲۰ اے میں کوڑیال بندر پہنچاتو بھار ہوکروفات بائی اور وہیں ڈن ہوئے۔

#### سيدمحمه مدئ

سیدهم اللہ کے دوسرے فرزندسید محمد ہدی ہی ہزے عالی ہمت اور تقوی شعار ہے۔
سفاوت کا بیا لم تھا کہ بھی کی کا سوال رونہ کیا، یہاں تک کدایک مرتبہ پاس کچھ نہ تھا تو
اہلیکا زیورا تر واکر سائل کے حوالے کرویا۔ ان کے پاس کی جا گیریں تھیں، مرف نصیر
آباد کی جا گیرے اپنے گھر کا خرج بورا کرتے، باتی جتنی آمدنی تھی وہ لوگوں کو دے
ویتے، دو تمن گاؤں برادری والوں کے لئے الگ کررکھے تھے۔ ایک روز کہیں سے بارہ
ہزار عالمگیری و بنار آئے، آپ نے ایک ہی مجلس میں سب بانٹ ویے اور خود رات
فاتے میں گزاری۔

اگر چہامیراور جا میردار تھے،لیکن اپنے لئے کوئی پختہ مکان نہ بنوایا،اگراس طرف تو جہدولائی جاتی تو کہتے: چند سانس گزار نے کے لئے چھیراوراو فچی محارتیں بکسال ہیں،

<sup>(</sup>۱) خاندانی روانی سی دونوں نام آے ہیں چین طور پرکوئی صاحب نداتا میک کرس نام کوڑنی حاصل ہے۔

چھیروں میں ہمی جمعی عمدہ لکڑی استعال ندگی، شاہ عالم اول سے ملنے کے لئے نکلے، وہ دکن کی طرف جار ہا تھا، بر ہان پور پنچے تو وہاں رئٹ الاول ۱۱۲۰ھ (مٹی یا جون ۱۵۰۵ء) میں فوت ہوئے۔ اقر بانے میت کو بطور امانت بر ہان پورکی خانفاہ تقشید ریمی وفن کیا، ایک برس کے بعد اے تابوت میں رکھ کردائے بر کی لائے۔

آپ کے دوفرزند متھ، بڑے سید محدنور، چھوٹے سید محد سا۔ سید محد نورز بدو تعقویٰ کے پکر متھ ابتدائی تربیت شاہ علم اللہ کی محرائی میں ہوئی۔ دادے کواس بوتے سے بوی محبت تھی، سید محمد بدی اکثر فرمایا کرتے ہتے، اسید ہے اس بیچے کی تربیت سے میری مغفرت ہوگی۔

سيد محمرتور جوان بموع توشاعي ملازمت كے لئے وكن عجمة \_شاہ علم الله كے اورادت مند دں میں ہے ایک امیر نے واسطہ بن کر انہیں شنراوہ اعظم جاہ کی سرکار میں ملازم كراديا، اورخاص ان كيلير وربار كے عام طريق حليم و بندگي كي جگه صرف ساام مسنون كي اجازت حاصل کی۔ چودہ برس کی ملازمت کے بعد ایک مرتیہ خواب دیکھا کہ ایک وسیع میدان میں نہایت خوب مورت معجد ہے، اس میں نورانی شکل کے ایک بزرگ بیٹے ہیں، سامنے ایک دستار رکھی ہے، انہوں نے دستار بھاڑ کرر کھودی، سیدمحمر نور نے بوجھا یہ كيابوا؟ بزرگ نے فرمايا كديياعظم جاه كى سلطنت تفي جسكى دستاديزياره ياره كاردى كن\_ خواب سے بیدار ہوتے ہی طبیعت ملازمت سے بیزار ہوگئی، دو برس کی رخصت الع كر كمر بيلية عن المحراستعفاء ويدويا الينا جديز كوار شادعكم الله كي طرح الل بدعت کے بدایا قبول نہیں کرتے تھے، اکل حلال کا خاص اہتمام تھا، عزیزوں ہمسابوں اورغر بيول كي خدمت كوذ رييه معادت مجهة تم اوتات كراى كابيشتر حدانيس خدمات یں بسر ہوتا تھا۔ ۱۳ رہما دی الانز کی ۱۳۸ اور ۱۹۹ راکٹو بر۳۵ کا می کودوشنیہ کے دن تعییر آیا د یں وفات پائی اورا ہے تا ناسید داؤو (برادر حقیق شاہ ملم اللہ ) کے قریب دفن ہوئے۔

#### سيدمحمد نوركى اولا د

ان کی دوشادیاں ہوئیں ،ایک نی بی سے صرف ایک فرزند ہے، سید محمد ممران -دوسری بی بی سے تین بیٹے تھے، سید محمد حمان ، سید محمد تعمان ، سید محمد عرفان اور دو بیٹمیان : صانعہ اور ناطقہ -

سپر محر عران نے چھیاسٹھ برس کی عمر یا کرام رشعبان ۱۸۵ ادھ (۱۴ رئو مبر ۱۷۷ ء) کو

رائے بر کمی میں انتقال کیا، ان کا صرف ایک فرز ندتھا ہیں وحمہ نفران دہ لا دلد نوت ہوا۔
سیر محر نعمان کوذکر وکٹر اور سلوک ہے گہری دلچہیں تھی، پہلے خیال ہوا کہ دالد سے
جدی نسبت حاصل کریں، وہ بیار ہو مجھے تو اس فیض کو صحت پر موقوف رکھا، لیکن اسی مرض
میں والد فوت ہو مجھے ہیں جو نعمان کو اس دولت ہمر مدی سے محروم رہنے کا قاتی مدت العمر
رہا، پھر کھر سے نکل پڑے اور دیلی بیٹی کرشاہ ولی اللہ محدث سے کسب فیض کیا، بعداز ال
حرمین شریفیں بیٹی مجھے۔

ج کے بعد مدینہ منورہ ہوتے ہوئے بیت المقدی چلے گئے، دہاں سے چندمیل مشرق میں دریائے اردن کے قریب ایک قبہ حضرت موی علیہ السلام سے منسوب ہے، اس کی زیارت کیلئے محصور جین دات البحب کا عارضہ لاحق ہوا، ۵ رجمادی الثانی ۱۹۱۳ھ (۱۹۸ جون 2 کاء) کور بگرائے عالم بقا ہوئے ۔ اس قبے کے پاس انہیں فن کیا گیا۔ انہوں نے اپنے جدا مجد کے حالات ہیں ایک کتاب ''اعلام البدئ '' کے تام سے مرتب انہوں نے اپنے جدا مجد کے حالات ہیں ایک کتاب ''اعلام البدئ '' کے تام سے مرتب کی تھی ، خاتی ان کی انام'' تذکر قالا برزر'' رکھا گیا۔ کی تھی ، خاتی مالات کے قالات معلوم نہ ہو سے ، ان کی شادی میر مجراتی کی صاحبز ادی سیدھ مقال کے حالات معلوم نہ ہو سے ، ان کی شادی میر مجراتی کی صاحبز ادی سیدھ مالہ سے ہوئی تھی ، صرف ایک جیٹا یادگار چھوڑ انسید عبدالسجان سیدھ میں مرف ایک جیٹا یادگار چھوڑ انسیدعبدالسجان سیدا حرفی شہید کے بہنوئی اور سیدھ ملی ، صاحب '' مخز بن احمدی'' سیدا حملی شہید بھولاہ ، سیدا حدی شہید کے بہنوئی اور سیدھ ملی ، صاحب '' مخز بن احمدی'' سیدا حملی شہید بھولاہ ، سیدھ مید الدین اور سیدعبدالرحلیٰ سے والد شھ عالم اللہ تھے۔ عالم الکھنوئ میں ملازم ہو گئے تھے ، وہیں سیدھ مید الدین اور سیدعبدالرحلیٰ سے والد شھ عالم اللہ اللہ علی میں مالہ دم ہو تھے ، وہیں سیدھ میں ملازم ہو گئے تھے ، وہیں

شوال ۱۲۱۲ ہے(فروری یا مارچ ۱۷۹۸ء) میں عبد القادر خال جائسی کے مکان واقع اساعیل تنج میں فوت ہوئے اور عبد اللہ شاہ کے تکلیے میں انہیں ڈنن کیا گیا، تاریخ وفات میہ ہے: زرضوان چو جستیم تاریخ فوت ہے گفتا کہ خوش آمدی مرحیا

#### سيدمحد عرفان

سید محمد عرفان ،سیداحد شہید کے والد ماجد تھے ،ان کے بارے میں اسے زیادہ کچھ معلوم نبیل کہ سوکل اور پر بیزگار بزرگ تھے اور لکھنؤ میں رہے تھے۔ شاید ملازمت کا علاقہ تھا ،۱۲۱۴ھ ( ۱۸۰۰ء ) میں خانبا پیمار ہو کر لکھنؤ سے رائے بریلی جارہے تھے ، وطن کے قریب بینی کر دائے تی میں فوت ہوئے ،میت رائے بریلی میں فون کی گئی ،اس وقت سیداحد شہید تیرہ بری کے تھے۔

سید محمد عرفان کا بہلا تکان سید محمد معین این سید محمد ضیاء بن سید آیت اللہ کی صاحبزادی سیدہ نقیہ سے ہوا تھا۔ ان سے صرف ایک بیٹی ہوئی: سیدہ نجیہ، زوج سید عبدالسبحان ۔ بیہ لی بی فوت ہوگئیں تو سید محمد عرفان نے مدت تک دوسری شادی نہ کی، سیدہ نجیہ بالغ ہوئیں، بلکدان کی شادی بھی ہوگئی تو انہوں نے خودوالد کی شادی اپنے نا نا سیدہ نجیہ بالغ ہوئیں، بلکدان کی شادی کے حقیقی بھائی سید ابو معید کی صاحبزادی سے کرائی، جن کا نام سیدہ تجیہ عرف ناجہ تھا۔ بعض نے عافیہ لکھا ہے، جو سیدہ بسید احمد شہید نیزان کے دو بھائیوں اور تمن حقیقی بہنوں کی والدہ ماجدہ ہیں، ان کی وفات ۱۳۲۹ھ (۱۸۱۴ء) ہیں ہوئی، جب سید صاحب، نواب امیر خان کے باس شھے۔

سید شہید کے بھائی اور بہنیں

سیدشہید کے بڑے بھائی سیدابراہیم نے مخصیل علوم پرزیادہ تو جہند کی ملازمت کا

خیال آیا تو نواب امیر خاس کی بوی شہرت تھی ،راجیوتا نہ جا کرنواب ہی کے فشکر میں ملازم ہو صحنے رمیراخیال ہے کہ ابتدا میں خالبًا سپاہی تھے، پھران کا زبدوتفوی دکھے کرا ہامت کی خدمت سونب دی گئی افشکر ہی میں ہم رشوال ۱۳۲۴ ہے (۱۲رنومبر ۱۸۱۰ء) کوفوت ہوئے۔ ان کی شادی حقیقی ماموں سیدا بواللیث کی بوی صاحبز ادی سیدہ فاطمہ ہے ہوئی تھی ،اولاد میں ایک بیٹا تھا اورا کیک بٹی ، بٹی کا فکاح سید شہید کے چھوٹے بھا نے سید عبد الرحمٰن سے ہوا، بیٹے سیدمحمد یعقوب کے حالات موقع ہر بیان ہوں ہے۔

دوسرے بھائی سیداسخاق نے کسب علوم بین درجہ کمال حاصل کیا۔ دائی بڑی کرشاہ عبدالعزیز اورشاہ عبدالقادرے حدیث وتغییر کی کما بین پڑھیں، کما بین جمع کرنے کا بہت شوق تفاادر فن تغییرے خاص شغف رکھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ صرف اس مضمون کی دوسو کما بین ان کے پاس تھیں، فاری اور عربی بین شعر بھی کہتے تھے، مثلاً دوسو شعر کا ایک قصیدہ میراث بین لکھا اور اس کی شرح کی، پھر نحوی مسائل لقم کئے، فاری کے ایک قصیدہ میراث بین لکھا اور اس کی شرح کی، پھر نحوی مسائل لقم کئے، فاری کے ایک قصیدہ میں اہل بدر کے اسائے گرائی جمع کردیے۔ بدر جمادی الاخری ساموں کی قصیدے میں اہل بدر کے اسائے گرائی جمع کردیے۔ بدر جمادی الاخری ساموں کی صاحبز ادی سیدہ ولیہ ہے ہوئے۔ ان کی شادی حقیق ماموں کی صاحبز ادی سیدہ ولیہ سے ہوئی تھی، صرف ایک بین سیدا سامیل یادگار چھوڑ ایسیدہ ولیہ کا صاحبز ادی سیدہ ولیہ سے ہوئی تھی، حرف ایک بین سیدا سامیل یادگار چھوڑ ایسیدہ ولیہ کا کہ بیان ہوں گے۔

سید شہید کی بہنوں میں سے سیدہ صنیف اور سیدہ صاحب النساء کی شادی کے بعد و کرے سید معموم احمد سے ہوئی، سیدہ صالحہ سید مصطفیٰ سے بیائی کئیں، بید قلع میں رہتی تھیں، انہیں سے لئے کیلئے سید شہیدروز انہ کی بیٹا ہم اللہ سے قلع جایا کرتے تھے۔(۱)

<sup>(</sup>۱) سیدمعموم احرکانب ہیں : سیدمعموم احدین سیدمحدواضح بن سیدمجرها برین سیدآیت القدین سیدهم انشداد رسید محرصعتی سیدهم انشدے چوشفے فرز تدسید محرک اولا ویش سے جھے سیدھے مصطفیٰ بن سیدمحد بہتی بن سیدمجرتھم بن سیدهے بن سیدهم النف

سیداحدشہیدی والدہ ماجدہ کی تاریخ وفات معلوم نہ ہوگی، لیکن بیمعلوم ہے کہ جب سیدصاحب تعلیم و بحیل سلوک کے بعدد ہلی ہے رائے ہریلی پہنچ تو و وزندوتنس -

سيدههبد كابيان

سید شہید نے شاہ بخارا کے نام جو کنوب بھیجا تھا،اس میں اپنے خاندان کے تعلق تحریر فرمایا تھا:

بیخاکسار ساوات عظام کے فائدان ہے ہے۔ اس مسکین کے اسلاف کرام صدیوں ہے باو ہند میں ارش و تلقین کی مندوں پر شمکن رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی عمری رہ العالمین کے احکام کی اطاعت اور حضرت سید الرسلین کے اوامر کی ہیروی میں بسر کرویں، جولوگ ان سے استفاد ہے کی غرض نے کراتے ، ان کے وامن فیض کی دولت ہے تھرے۔ چنانچاس ضعیف کے میناز بردگوں میں ہے بارگاوالی کے مقرب سیدعلم اللہ، حضرت سید آ وم ہنور گ کے ظام ایک کہار میں سے بارگاوالی کے مقرب سیدعلم اللہ، حضرت سید آ وم ہنور گ کے ظام ای کہار میں سے بیے، وہ سنت تھرید کے احیاء اور طریقہ تھرید کی اشاعت میں اسے عہد کے تمام بردگوں سے آھے تھے۔

سیخن مسری نہی بلک ایک حقیقت کا ظہارتھا، اور ہم سید شہید کے اسلاف کرام کی نسبت اجمالا جو بجو اور پر لکھ ہے ہیں وہ اس حقیقت کی شہادت دے رہا ہے۔ صرف شاہ علم اللہ سے سید احمد شہید تک ہو رہتوں میں جبیوں افراد ہوئے ، جن کے آثر برزبال حال اس دو سے محمد ق جیں۔ جہاد وغرا، جود وسی ذید وتقوی ، ریاضت وصفاء مبر وقو کل ، فقر وسکنت یادو سرے انسانی فضائل وہاس کا کونسا محوشہ ہے جس جس اس فاتھ ان عالیہ کے افراد کا حکم انظامی فضائل وہاس کا گونسا محوشہ ہے جس جس اس خاتھ ان عالیہ کے افراد کا حکم ان فظر مسئنت یا دو درے انسانی فضائل وہاس واللہ یت کے ای حلقہ کسانیہ سید خاتھ ان اور آئیس آثر حسنہ کی آخوش مقدس جس تربیت یا کروہ مملکت میں تربیت یا کروہ مملکت عربیت کے ای اور انسانی آثر حسنہ کی آخوش مقدس جس تربیت یا کروہ مملکت عربیت کے ای ان اور آئیس آثر حسنہ کی آخوش مقدس جس تربیت یا کروہ مملکت عربیت کے ایکا دار ہے۔

ذاتى شرف ادرخا ندانى عظمت

محض خاندانی فضائل کی داستان سرائی کسی کیلئے بھی وجیشرف نہیں ہو یکی، اور اسلاف کرام کی انتخوال فردشی ہے عظمت و برتری کے بازار میں کری ہنگامہ پیدا کرنا تطعا ز پیانبیں، اصل میے حسن عمل اور فعنیات کردار ہے۔ سید شہیداس وجہ ہے بڑے نہیں ہے تھے کدان کے بزرگوں میں سے سیکڑوں افراد نے اپنی زند کیوں کا ایک ایک لحد دین حق کی خدمت کیلئے وقف رکھا تھا، اس وجہ سے عظمت و برتری کا ورجہ حاصل کیا کہان کی شان اخلاص اورعز بیسته عمل سے کر شے ندمحض ان سے عبد میں بلکہ پیشتر کے اکثر عموم واعصار میں بھی نگاند حیثیت رکھتے تھے۔ وہ یورے خاندان کے مگل مرسید تھے، ورخشال ستاروں کی اعجمن میں مہتاب عالم تاب ہتھے،حسن کرامت کی بیعزے مبت کم افراد کو <mark>ل</mark>تی ہے کہ اول میراث ہر لحاظ ہے قابل نخر ہو، پھر وہ اپنے حسن ممل سے جلادے کر اس میراث کوعوام کی ہدایت کاسرچشمہ نُور بنادے۔سیدصاحب کوخدانے دونول نعمتوں ہے سر فرازی بخش \_ خاندان وہ ملاجس کے افراد بشتوں سے خدامستی اوراسلام دوئی میں اقمیازِ خاص کے بالک تھے، پھر ہمت وعزیمت کی وہ دولت عطا ہو کی کہ ند محض خاندان بلکہ بوری ملت میں قرون ود ہورتک ان کے بائے کا مرد محام نظر نہیں آتا۔

## چوتھاباب:

## پيدائش اورعهد طفوليت

#### پيدائش پيدائش

سیداحدشہید7 رصفرا ۴۰ اھ(۴۹ رنومبر ۱۷۸۶ء) کو پیرے دن رائے پریلی میں ہیدا ہوئے۔'' مخزنِ احمدی''سیدصاحب کے ابتدائی حالات کے متعلق متندترین ما خذہب، اس میں بتایا گیاہے:

ونا دت باسعادت معفرت سيدالمجامدين درشرصفر بعد گزشتن يک بزاروه صدسال درئن اول قرن قالت عشراز بجرت فيرالبشرني الاي صلى الندعليه وسلم درقصيدا كريني سركار ما يک پورمضا فات صوبيالياً بارواقع شرديده د (1)

(1) '' نخوان الهرق' معلود عن ۱۲ معنوکا مهین ۱۳ تومیر ۱۸۰ ماه کوشروع بوکر ۱۹ رئیس ۱۵۸ او کوشتم جوار مهاحب '' نخوان الهرگ' نے معین تاریخ نمین لکھی بعرف مهین تحریفر بازیند پراکتفا ک نفس ہے کہ آئیس میچ تاریخ بازند او د ۱۲ معنوکی تاریخ نمیص سیدمها صب کے بیٹیج سیوٹر بعثوب کی والد ہے ایک دین سے علم اول ، دوفر بائی ہیں: ''سیدمها حب جب والد ہ کے بیٹ میں ہے جا اس محتر سائٹ ایک دور تونب دیکھ کہ میر سانون سے ایک کا غذائدہا

سیومیا جب جب والدہ ہے ہیں۔ اس سے اس میں سے ایک در حوال اور استان کے دار دسید عمد استان نے ساتھ کا مدمعیا حمیا ہے، جو تمام عالم میں از تا گھرتا ہے۔ اس پرمشوش ہو کیں، بیشواب ان کے دار دسید عمد استان نے ساتھ کہا کہ قشویش کی خرورت نہیں دائن کی تعمیر بیائے کہ جو رکھ آپ کے بہت میں ہے دود نیا تیں بہت نامورہ وگا۔ ایام جمل حمیل کے قریب چنچا قویکا کیک میل کے نو ہری آئی ریش کی سمنی داریہ معلوم ہوئے لگا کہ وقع کا زمان ایکی دور ہے تھوڑ ہے دن ابعد وہ موکر اٹھی تو گھر اور ہے آئی زمود اردو مجھے معلوم کی جھی تاریخ کوسیومیا جب پیدا ہوئے ۔

اس دوایت کے معلیم ہوئے کا قصہ ہزا جیب ہے اسید صاحب کے خاندان کے جن افراد سے ملاقات کا شرف جھے۔ حاصل ہوا ان شرائے کی کو مجھے جاری کا علم داتھا۔ ش نے کراٹ کی آخری شیش شروع کرد کی تھی اکٹو ک سے افوال کا مجاری ''اوقائع احمدی'' کا ایک ناتھی و بھر آخو جرے ہا ہم آیا اس کے قان طی سے باتی حاشیہ اسکام تھے ہے۔ نسو جمعه : جرت بوی سلی الشطیه وسلم پرباره صدیاں گذر یکی محمیر، جرت بوی سلی الشطیه وسلم پرباره صدیا کا پہلا سال شروع ہو چکا تھا، ای سال حمزت سید الحجابدین کی ولادت باسعاوت مفرکے میپنے می تصیدرائے برلی میں ہوئی، جو سرکار ما تک یوراورصوبہ الرآباد میں شامل تھا۔

تعليم

جب عمر چار بری، چار مہینے اور جار ون کی ہوئی تو شرفائے ہند کے معمول کے مطابق آ ب کو کتب میں بھا یا گیا۔ اگر وہ ۱۲ رصفر کو پیدا ہوئے تو سمجمنا جا ہے کہ کتب میں بیٹھنے کی تاریخ وار بھا دی الاحری ۱۵ و ۱۹ رصفر کو پیدا ہوئے تو سمجمنا جا ہے کہ کتب میں بیٹھنے کی تاریخ وار بھا دی الاحری ۱۵ و ۱۹ اور ۱۵ وری ۱۹ کا وی ہوگی۔ فاتدان کا سب سے بڑا سرمایہ یاعلم دین تھا یا ذکر وسلوک، اس لئے یقین ہے کہ تعلیم کے اہتمام میں کوئی دوقت کے فیز کو است نہ ہوا ہوگا۔ لیکن کوشٹول کے باوجو وسید صاحب کی طبیعت تحصیل علم کی طرف مائل نہ ہوئی۔ "مخز ن احمدی" کا بیان ہے کہ تمین بری تک برابر کھتب جاتے رہے الیکن اس مدت میں قر آن پاک کی چند سور تمی حفظ کر سکے اور مفر وحر دف کے سوا کے بھی تاریخ الیکن بار بار لکھنے ہوئے سے کہے لکھنا نہ آیا۔ آپ کے بڑے بوانے ، سید ابراہیم اور سید اسحاق بار بار لکھنے ہوئے سے کہے لکھنا نہ آیا۔ آپ کے بڑے بھائی ، سید ابراہیم اور سید اسحاق بار بار لکھنے ہوئے سے کہے لکھنا نہ آیا۔ آپ کے بڑے بھائی ، سید ابراہیم اور سید اسحاق بار بار لکھنے ہوئے سے کہے لکھنا نہ آیا۔ آپ کے بڑے بھائی ، سید ابراہیم اور سید اسحاق بار بار لکھنے پور ھنے کی

م گذشتہ منظر کا بقید ماشیہ ... و قبل ورق منگے ہوئے تے ،اور ان پر بعض روزیتی مرقوم تھیں ،ان میں ہے۔ ایک دوایت بریمی تی ۔

مؤلف ''قوار نظ جمید'' (سعروف برموائع اموی) نے خداجات کس بنا پر کلیدو یا کہ سید صاحب کیم مرم اورائع اور کیم سید اور نے میں مادات مندول نے ای اور نظ کو درست مان ابو اور تیرجو میں صدی کے پہلے دن پیدا ہوئے کو بھی سید صاحب کی مجدد بت کے والائل عمل سے ایک ایم دلیل بنالی کیا۔ لیکن کا بر ہے کہ سید ماہ ب کی اعظمت و فضینے کی بنا د سینیس کرہ والیک خاص تاوی کا کو بیدا ہوئے ، بلکران کی فضیلت مخصوص و ممتاز کا رناموں پر بٹی ہے ۔ بر عمر ماہ اور ا کو ضاجائے اس دیا علی کتنے نئے بیدا ہوئے ، لیکن ان بھی سے کتنے جیں جن کی زندگی کا ایک ایک لیے لوسید ما دہ ب کی طرح خدمت میں بھی گذرا؟ عظمت کی بنیاد مست عمل ہے نہ کہ خاص بے مہاج نامی یا تاریخ ، وقت پیدائش ۔ بہر مال اس تا کیدکرتے رہتے ،ٹیکن معلوم ، وتا ہے کہ والد بزرگوارای تا کیدکو بالکل ہے۔ وو سمجھ بچکے تھے، چنانچے دوفر ہاتے ہیں: اس کا معالمہ خدا پر چھوز دو، جو پچھاس کیلئے متحسن اور اولی ہوگا،ظپور میں آ جائے گا۔ طاہرا تا کیدمفیدنظر نہیں آتی ۔ (۱)

#### أميت كاافسانه

یہ بتانا مشکل ہے کہ ابتدا میں سیدصا حب کو کیول تعلیم سے چندان ولچین نہ تھی ٹیکن انہیں رہی علوم سے بیٹندان ولچین نہ تھی ٹیکن انہیں رہی علوم سے بیٹا نہ محض طاہر کرنے کی سعی صدورجہ تجب انگیز ہے۔ بیٹینا انہوں نے ظاہری علوم میں درجہ انتصاص حاصل نہ کیا ، تا ہم فاری بخو بی جائے تھے اور اس میں ہے تکلف بات چیت کرتے تھے۔ عربی میں اتنی مہارت پیدا کرئی تھی کہ مشکلو قالمصابح کا مطالعہ بطور خود کر لیتے تھے، جیسا کہ آ گے جل کرمعلوم ہوگا۔ حافظہ بیدل اور بعض دوسرے مطالعہ بطور خود کر اور بعض دوسرے شعرائے اشعار بھی انہیں یا دیتھے۔

میرا خیال ہے کہ انہوں نے بعض شعراء کے دوادین یا منتب اشعار کے مجموعے ضرور دیکھیے ہوں ہے۔ ''امیرالروایات''میں خان صاحب امیرشاد خان نے اپنے استاذ میا تجی تھری کی ریدردایت بیان کی ہے کہ بیل شاہ محمدا سحاق سے کاتیہ پڑھتا تھا، سید صاحب تشریف لائے تو انہوں نے میز ان شروع کی اور آئی جلدی ترقی کی کہ نصف ہے آگ مجھے کا فیہ میں پکڑ لیا، کا ڈیر ہی پڑھتے ہوئے انہوں نے شاہ صاحب سے مشکو تا بھی شروع کی کردی اور کوئی کتاب شاہ اسامیل ہے بھی پڑھتے تھے۔ (۲)

مولوی عبدالقیوم کابیان ہے کہ اٹنا پخصیل علم میں سیدصاحب کی بدیقیت ہوئی کہ جب کتاب کو و کیمھتے تو حروف ان کی نظروں سے غائب ہوجائے ۔ خیال ہوا کہ شاید کوئی بہاری ہوگئ ہے ۔ طبیبوں سے رجوع کیا عمیا ، تکریہ کیفیت زائل نہ ہوئی۔ شاہ عبدالعزیز

<sup>(1)</sup> مخون احدى مطبور ص ۱۳ (۲) ارواح ثلاث طلاق ش ۹۸۰

سک مید بات کینی تو انہوں نے فرمایا: جالی وغیرہ باریک چیز دن پرنظر جماؤ اورد کیموکدہ و بھی نظروں سے عائب ہوتی ہیں یانہیں؟ کوئی باریک سے باریک چیز عائب شہوئی توشاہ صاحب نے قر ویا کہ پڑھنا چھوڑ دو۔ جب سی نیاز مند نے اس تھم کا سب ہو چھاتو فرمایا: اگراور باریک چیز میں غائب نہیں ہو تیں تو معلوم ہوا کہ بیمرش نہیں ، ظاہراً میں معلوم ہوتا ہے کیا ہری ان کی قسمت میں نہیں ، ان کو تعلیم سے پڑھنا نہ آئے گا ، بلکہ علم لدنی صاحب ہوگا۔ (۱)

جھے اس روایت کے متعلق ہی عرض کرنے کی ضرورت نہیں الیکن مطوم ہے کہ سید ساحب علم سے کورے نہ تھے، بے شک انہیں کیا لی علوم میں وہ درجہ حاصل نہ ہوا ہوسٹلا شاہ عبدالعزیز یا شاہ اساعیل شہید کا تھا، تا ہم وہ خاصے پڑھے لکھے تھے، شرگ اوامر ونوائق سے بخولی وزنف تھے۔ عربی اور فاری بے لکلف سیجھتے تھے، آیات وا عادیث کے معارف بیان فرمائے تھے، اور انہیں ''فاہر کرنامراسر عجائب پسندی کا ایک کرشہ ہے۔

## مردانه کھیاوں کا شوق

مولانا سیدابوالحس علی ندوی خاندانی بزرگون کی زبان سے بیان فرماتے ڈن، آپ کو بھین سے تھیلوں کا بڑا شوق تھا، خصوصہ مردانداور سیا بیاند تھیلوں کا، کبڈی بڑے شوق ہے تھیلتے ،اکٹر لڑکوں کو دوگر دووں بھی تقشیم کرد سیتے اور ایک گروہ دوسرے کروہ کے قلع پرحملہ کرتا۔ (۲)

''تواریخ مجیبہ''میں ہے:

لبتی کے ہم من لڑکوں ہے ایک'' لشکر اسلام'' جمع کرتے ، بطور جہاد یہ آواز بدند تحبیر میں کہتے ہوئے ایک فرضی'' لشکر کفار'' مرحملے کیا کرتے ہتے ،اور ''وہ مار'''' یہ لتے ہوا'' بین صدا کمی' لشکر اسلام' سے بلند ہوتی تعیں۔ (۳)

(1) ارواح ۱۱ يس (4) ميرة سيداحرشهيد طبع تان من ۴۶ (۴) توارين مجيم من ۴

#### جذبه كجهاد

سیدصاحب خودفرماتے ہیں کہ عبدطفی ہی ہے یہ بات میرے دل میں ہم گئی تھی کہ شی کا فرول ہے جہاد کروں گا اورا کڑاس کا اظہار ہوتار ہتا۔ تمام اقربا میرے ان الفاظ پر سنجب ہوتے بعض بچھتے کہ یہ بختیان کی انگھیلیاں ہیں، بعض نے بار باریجی سنا تو خیال ہوا کہ ممکن ہے یہ کہتا ہو، صرف والد و کا جدہ میرے اس دعوے کو حرفا حرفا ورست مجھتی محمل ہے تا ہو، صرف والد و کا جدہ میرے اس دعوے کو حرفا حرفا ورست مجھتی محمل ہے تا ہوں سے دیوان حافظ محمل ہے دیوان حافظ سے فال نکالی تو یہ محمل کی انہوں نے دیوان حافظ سے فال نکالی تو یہ محمل کی ہوں کے مطابق انہوں نے دیوان حافظ سے فال نکالی تو یہ محمل کا دیا

تینے کہ آسائش از فیفِ خود دہر آب تھا جہاں مجیرہ بے منت سپاہی ایک بڑھیا پاس میٹمی تھی، اس نے شعر کا ترجمہ سنا تو ہولی کہ انہیں کو (لینی سید صاحب کو) واقعی سیاد کی حاجت نہ ہوگی۔

عجب امریہ ہے کہ جب سیرصا حب ہندوستان سے بچرت کر کے بعز م جہا دسرصد جارہے تھے، تو کا بل میں بعض اصحاب کوان کے رفقاءاورا سباب حرب وضرب کی قلت پر سخت تعجب ہوا تھا، انہوں نے بھی و بوان حافظ سے فال لکالی تو یہی شعر لکلا، اس کا ذکر موقع برآئے گا۔

## ورزشيں

غرض سیدصا حب کو ابتدائے عمر میں تعلیم ہے کہیں زیادہ سید سالاری اور تہیہ غزا و جہاد سے دلیسی تھی ، اس وجہ سے انہوں نے سخت ورزشیں کر کر کے اپنے جسم کو انتہائی شدا کد کا عادی بنائیا تھا۔ آپ کے بھا نے سیدعبد الرحمٰن کا بیان ہے کہ سورج نگل آئے

ے تھنٹوں بعد تک ورزش اور کشتی ہیں مشغول رہتے۔ ہیں بچے تھا اور ورزش کے دوران ہیں آپ کے بدن پرمٹی ملا کرتا تھا، مجھے اپنے ویرول پر کفٹر اکر کے بیانسوڈ نڈ پیلتے۔ پھر تھوڑی دیر کے لئے سستاتے ، بعد از اں اس طرح ڈنڈ پیلنے ہیں مشغول ہوجاتے ، ہیں سیر ہمیں سیر اور من بھر کے مگدر بنار کھے تھے، دودوجارجار کھنٹے برابر انہیں بلاتے رہتے۔

### غيرمعمولي قوت

جسم میں توت خلقا بھی غیر معمولی تھی، ورزشوں کی کثرت نے اس میں اور اضافہ کردیا تھا۔ یہی زمانہ ہے جس میں سید صاحب نے عام آلات مثلاً تکوار، تیر، کمان، ہندوق کا استعال سیکھا اور ان میں بھی غیر معمولی مثق بم پہنچائی۔

تیے کے قریب، نی ندی کے تنارے معین خال کا مقبرہ ایک مشبور مقام ہے۔ سید صاحب کے زمانے میں یہ مقام شدزروں کی ورزش گاہ تھا۔ مقبرے کے پاس پھر کا ایک بھاری چراخ وال پڑا تھا، جس کی ہضع ایک ستون کی تی تھی، لمب کی میں چیدف سے کم نہ ہوگاء اسے اٹھانا بھی زورو تو ت کی نمائش کا ایک بڑا کا رنامہ بھاجا تا تھا۔ عام طریقہ بی ہوگاء اسے کھڑا کر میاجا تا بھر پوراز ورلگا کر اٹھا یا جا تا۔ عام پہلوان صرف زانو تک اٹھا سکتے بعض کر تک لے جاتے سیدعبد الرحن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ چاند کی رات بٹس سید سکتے بعض کر تک لے جاتے سیدعبد الرحن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ چاند کی رات بٹس سید صاحب چند رفیقوں کے ساتھ اُدھرے گذرے اور چراغ وان کو و کھے کر فرمایا کہ اے اٹھا تا جاتھا۔ پھر اپنا کرتا اُتا کر کہ گدی کی بنائی اور کند سے پر رکھ کی ، اس کے بعد جھکے، پھر کو اُتا کہ دیا ہے کہ رکھ کر ہیں قدم جلے اور اسے زمین پر بھینک ویا۔ جس مقام پر بید کو بید تکلف کند سے پر رکھ کی ، اس کے بعد جھکے، پھر کو اصل جگہ سے ہیں قدم کر اُن وہ کی دور کرے دور کر دور کو کوں نے پھر کو اصل جگہ سے ہیں قدم کو خواصل جگہ سے ہیں قدم کے فاصلے پر ویکھاتی حرائی رہ گا ، دو سرے روز لوگوں نے پھر کو اصل جگہ سے ہیں قدم کے فاصلے پر ویکھاتی حرائی رہ گا ، دوسرے روز لوگوں نے پھر کو اصل جگہ سے ہیں قدم کے فاصلے پر ویکھاتی حرائی رہ گا ، دوسرے روز لوگوں نے پھر کو اصل جگہ سے ہیں قدم کے فاصلے پر ویکھاتی حرائی رہ گا ، دوسرے روز لوگوں نے پھر کو اصل جگا ہوں کے فاصلے پر ویکھاتی حرائی رہ گا ، دوسرے روز لوگوں نے پھر کو اس کو کھاتی حرائی رہ گا ، دوسرے دونوگوں نے پھر کو اصل کو کھاتی حرائی رہ گا ، دوسرے دونوگوں ہے کہ کو کہ کا کی میں کو کھاتی حرائی رہ کھاتی حرائی رہ کے ، دوسرے دور کی کھر کی کو کھر کو کھر کی دی کھر کو کھر کو کھر کی دور کھر کے دور کو کھر کو کو کو کھر کی کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کی کھر کر کے دور کی کو کھر کو کھر کے دور کھر کی کو کھر کو کھر کھر کو کھر کو کھر کو کھر کے دور کھر کے دور کے دور کھر کو کھر کے دور کھر کو کھر کے دور کھر کے دور کھر کی کھر کو کھر کے دور کے دور کھر کو کھر کے دور کھر کے دور کھر کے دور کے دور کے دور ک

#### شناوري

شناوری میں کمال پیدا کرایا تھا، دہلی میں مولوی سنیم انٹد پیرا کی کے مشہورا ستاد تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ پانی کے تیز بہاؤ کے فلاف بے تکلف تیرنے کا وصف میں نے سید صاحب میں ویکھا، اپنی عمر مشاقی میں گزار دینے کے باد جود میں اس کمال کو تہ گئے سکا۔ وم ا تنابی صالیا کہ تو طرائگا کر دریا کی تہدیل بیٹھ جاتے اور اتنی ویر تک بیتھے دہتے کی نمازی اس و ثنابی ورکعت نماز اواکر لے۔

غرض قوت وطاقت اورمشاتی وچ بک رئ کے جتنے مردانہ فنون اس زمانے میں رائج تھے،سیدصاحب نے ان سب میں اعلیٰ درجہ حاصل کرایا۔ بید کہنا مشکل ہے کہ شوق جہاد کی وجہ سے ان فنون کی طرف توجہ مبذول ہوئی یاو نسے عی طبیعت کو کتابوں کے مطالعے کے بجائے ان امورے زیادہ لگاؤ تھا۔

## کلیجی کھانے کاشوق

سیرصاحب نے ماکولات وبلیوسات میں ہے بھی کسی چیز کی حادث ندا آئا ، جو کچھ مل جاتا کھالیے اور جو کچھ میسر آجاتا بہن لیتے ۔ صبیعت میں ایٹ رکا مادہ اتنا زیادہ تھا کہ دوسروں کو ہمیشہ اپنے اوپر ترجیح دیے ۔ ایک مثالیس بھی بکترت بنتی جیں کہ خود معمولی غذا کھا کرگزارہ کرلیا اور دوسروں کو بہترین چیزیں کھلائیں ، بھی آپ فاقد کرتے اور پوری غذا دوسروں کے حوالہ کروسیتے ، لیکن ماکولات میں سے پلجی آپ کو بہت پیندھی ، اسے بوے شوق سے کھاتے تھے۔

ایک مرتبہ نصیر آباد گئے ہوئے تھے، دہاں اتن کلیمی کھائی کہ پیٹ بیں گرانی محسوں ہونے گئی۔ واپسی کے وقت راہتے ہیں اپنے ساتھی ہے گرانی کا ذکر کیا، اس نے کہا کہ کوئی چورن کھا لیجنے فرمایا: چورن کی ضرورے نہیں ،امجمی اس کا علاج کرتا ہوں۔ چلتے چلتے جب دھانوں کے کھیتوں میں ہنچ تو کرنا انارلیا اور دوڑنے گئے ، اتنی دورنگل گئے کہ مائتی کی نظروں سے اوجھل ہو گئے کہ مائتی کی نظروں سے اوجھل ہو گئے ، پھرراستے سے بہث کرایک سائے میں چا در بچھائی اور لیٹ گئے ۔ سائتی آپ کے پاس پنچا تو فر مایا کہا بگرانی باقی نہیں رہی ، کو یا دوا بھی بیند نہتی جتی المقد درطیعی طلاح ہی کوکانی سمجھتے ہتھے۔

#### خدمت خلق

صاحب "مخزن احمدی" نے تکھا ہے کہ جب سن تمیز کو پنجے تو خدمت خلق کو اپنا شعار خاص بنالیا معیفوں ، بچوں اور بنیموں کے حال پر بے حد شفقت فرماتے ، اس میں اور فی خی یا امیر غریب کی کوئی قید نہتی ۔ ہر شام اور ہر مین غریبوں خصوصاً ہوہ مورتوں کے گھروں پر جانے اور ان کا حال پوچھتے ۔ ایندھن ، پائی یا آگ جس چیز کی انہیں ضرورت ہوتی ، فوراً لا ویتے ۔ ایندھن ، پائی یا آگ جس چیز کی انہیں ضرورت ہوتی ، فوراً لا ویتے ۔ ایل محلّ اور بمسابے سب کے سب علم اللّی خاندان کے مرید تھے۔ اس وجہ سے سیدصاحب کا داعیہ تحدمت و کی کر بہت پریشان ہوتے ، بار بار عرض کرتے کہ حضرت! ہم آپ کے آیائے کرام اور خاندان عالی شان کے خادم ہیں ، ہمارا کام خدمت کرتا ہے ، نے خدمت کرتا ہے کہ خوشتااس پر کریہ طاری ہوجا تا۔

اکشر ایسا ہوتا کہ عزیز دن اور ہمسایوں کے تھروں بیں پہنچ کر پانی کے جس برتن کو خالی پاتے اٹھا کر بھر لا تے ، بھی کسی کو ایندھن کی ضرورت پڑتی تو فوراً جنگل جس نگل جاتے ، لکڑیاں کا نئے ، بھرا پئی چاور بیس یا ندھ کر حاجت مند کے گھر جس پہنچا دیے۔ براوری کے لوگ بید کی کو آپ کو اس شدت سے طامت کرتے کہ سننے والوں کے رو تھئے کھڑے ہوجا تے ، لیکن آپ نے کسی روک نوک کا بھی خیال نہ کیا اورا پنے ڈ صنگ کے مطابق خدمت ہوام کا یہ سلسد ہرابر جاری رکھا۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) مخزن احدی ص:۱۳

## فرقه وارانه مشكش

ایک مرتبدرائے ہرینی کے بعض ہندوؤں ادر مسلمانوں کے درمیان کھٹش پیدا ہوگئ اوراس نے باہم از الی کی شکل اختیار کر لی۔ مسلمان مقابنے کیلئے نظر تو سیدصا حب بھی گھر پنچے کموار سنجالی اور والد و کا جدو سے اجازت کے انتظار میں کھڑے ہو گئے ، جو ٹماز پڑھ رہی تھیں۔ جس خانون نے سید صاحب کو بھین میں کھڑیا اور بالا بوسا تھا وہ روک رہی تھیں ، والدہ نے سلام بچھیر کرواقعہ دریافت کیا ،سب کچھین کران سے کہا:

''مواہے شک حمہیں احمہ ہے مہت ہے، نگر میرے برابرٹیس ہوسکتی۔ بیرا حق تمہارے حق پر فاکق ہے، میدو سے کا کو اساموقع ہے؛ اُنیس جانے او۔ پھر جگر بند ہے می ضب ہوکر فریاہے:'' جلد جاؤ ایکن و کیسنا مقاہبے میں پاپٹے نہ پھیمرنا ورند مرکجر تمہاری صورت ندو تھموں گی۔''(1)

سیدصاحب چلے گئے، کیکن ٹرائی کی ٹوبت نہ آئی دونوں فریقوں نے بات چیت ہی سے سارے جھڑ کے حلے کرئے ۔ کہا جاتا ہے کہ جب فریق مخالف نے کہا ہمیں جانے دو، نہ آپ سے جارا کوئی مطلب ہے اور نہ آپ کوہم ہے کوئی جھڑ اہے، تو سیدصاحب نے اپنے فریق والوں سے فرانیا کہ انہیں جانے دو۔ اس واقعہ سے سیدصاحب کی والد کا ماجدہ کی خبیعت اور شان تربیت کا بخولی انداز و ہو مکتا ہے۔ بیافضا تھی جس کی آغوش میں مرورش یا کروہ جو مرقابل زمانے بھر کے لئے نور بدایت کا سرچشمہ بنا۔

#### فطري سعادت

مختلف اراوت مندول نے لکھا ہے کہ سیدصا حب اسلام پرمجبول تھے۔ ہمارے عہد (۱) ایک روایت کے مطابق والدونے یہ می کہا تھا کہ اگر فریق کالف نگل جانے سے لئے راستان تھے اور سمیہ ہم کا جانے وجیح فراستادید یک۔ میں اسلامیت کا تصوراس قدر بدل چکاہے کہ شاید برخف اس بیان کی ایمیت کا اندازہ نہ کر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں فطرت اتنی سعید، پاکیزہ اور مزگی علی تھی کہ مرضیات انہی ہے خفیف سا اختلاف بھی گوارات تفااورا تباع سنت کا ذوق طبیعت پراس قدر مالب تھا گویاان کی تمام حرکات وسکنات کی عنان شریعت و حقد کے قبضے میں تھی۔ زمانہ طفلی کا بھی کوئی ایک واقعہ ایسا پیش نہیں کیا جا سکتا کہ ان کا قدم بھی جاد کا حق سے اوھراُدھر بڑا ہو یا انہوں نے عزمیت کمل کے مقالے میں رخصت کوتر جیجے دی ہو۔ یہ فطری سعادت بہت کم خوش نصیبوں میں ایک سیداحہ شہید بھی تھے۔ بہت کم خوش نصیبوں میں ایک سیداحہ شہید بھی تھے۔

## يانچوال باب:

## لكھنۇ اور دېلى كاسفر

## سفرلكصنؤ

سیدصاحب غالبًاسترہ اٹھارہ برس کے تھے، جب احباب واقر باکی ایک جماعت کے ساتھ ککھنؤ گئے، یہ جماعت آٹھ افراد پرمشمل تھی (۱)،ان میں سے سیدصاحب کے

(۱) اسخون احمدی اسمی ۱۳۰۰ درائے پر فی سے دواتی کی سی تاریخ کسی نے ٹیس تھی اوراس بارے میں آیا می وقیس کا حوالم بھی پیچیے ہے ، مثلاً:

۱- مخزن احمدی کے بیان کے مطابق سیرصا دب نے سات مہینے مملکت اور دھش گزارے، جار مہینے وہ شرکھنٹوشل رہے (ص ۱۶۰)۔ چروالی تکھنٹو میدوشکار کے لئے انہار کی جانب آگل پڑا تو تین مینینے اس کے لکٹر کے ساتھ پھرتے رہے (ص ۱۵)۔ بعداز ان دکل محکے۔

۴- '''تو اورخ جیبیه'' یمی سیم که شاہ عبد العزیز سے بیعت کے وقت سید صاحب پورے بائیس برس کے تھے (ص. ۸ ) 'نیکن دومغر ۱۲۲۳ احدیمی پورے بائیس برس کے ہوئے ۱۲۲۴ احدیم نمیس بیسیا کہ صاحب ا' تو اربخ تجیبیہ'' نے تکھا سر

۳۰- ان دونوں روانتوں کو درست مانا جائے تو مجھنا جاہے کہ سید صاحب ۱۴۴۳ ہو میں رائے بر مِلی ہے نظے مسامت مینے تکھنٹو بٹس کڑ اور کرامی سال ۱۳۳۴ء کے اوائل بٹس دکلی کینے اور شاہ صاحب سے بہت کی۔

۳- کیمن اس واقد کو درست مجمعتا اس وجہ ہے مشکل ہے کہ سید سب کھرے بیٹے بھے تھے تو واڑھی مذاکی تھی جب تعلیم وسلوک سے فارغ موکر وفن پہنچے تو داڑھی آئی لہی ہو مگل تھی کہ بعض افر یا بھی اول انظر بھی اُٹین بچپان ند سکے۔ پیٹیس عام ب سکنا کراکیس بیا بھی برس تک ان کے واقعی مذاکل تھی۔

۵- حرز اجیرت نے حیات طبیہ مشرکتھ ہے کہ رائے ہر لی سے نگلتے وقت سیوسا دب افغارہ انہیں ہرک کے جول کے (میں ۲۵س) رفتے الاول ۱۲۹ارو (میک ۱۸۰۷ء) میں دبلی پہنچا در تور اگر اس ۱۳۲۰ء (فروری ۱۸۸۸ء) میں تعلیم وسلوک سے قارغ ہوکر الحق والی ہو میک (میں ۲۸۵)۔ ، باقی حاشیہ ایکے منو پر یزے بھا نجے سید محد علی مؤلف'' مخز نِ احمدی'' کے سوائسی کا نام معلوم نہ ہوسکا۔ تمام رفیقوں کی غرض بیٹی کدروز گار کی کوئی صورت پیدا ہوجائے ،لیکن سید صاحب کے سامنے دوسرا ہی مقصد تھا، جیسا کہ آ سے جل کرظا ہر ہوگا۔

ان سب سے پاس صرف آیک گھوڑا تھا، اس پر باری باری آیک آیک دو دوکوس سواری کرتے تھے۔سیدصاحب نے ابتدائے سفر بی میں اپنی باری رفیقوں کے لئے چھوڑ دی تھی اور دائے بریلی سے لکھنؤ تک انجاس میل کا بوراسفر پیدل طے کیا۔

ہرفض کے پاس جو بھی سامان تقاءا سے وہ خورا ٹھا تا۔ چونکہ ان میں سے کوئی بھی مشقت کا عادی ندتھا ،اس لئے آ دھارا سنہ طے کرنے کے بعد سب تکان سے چورہو گئے ، اور سامان اٹھوانے کیلئے مزدور کی تلاش شروع کردی۔ مطلب کا مزدور شال سکا تو سب چران ہو کرایک جگہ بیٹھ مختے اور سو چنے نگے کہ لکھنڈ بیٹینے کی تدبیر کیا ہو نہ بیرہالت و کمچہ کر سے مقبول نر او تو کہوں؟ سب نے کہا: "بسروچیشم" آپ نے ہرایک سے مہدمؤ کر لیا کہ عرف ان کراسے ٹھرایا نہ جائے گا۔ جب اقرار بہ ہمہ وجوہ ہے تہ ہوگیا تو اپنی جا در زمین پر بچھادی اور فر مایا کہ عزدور کی تلاش جب اقرار بہ ہمہ وجوہ ہے تہ ہوگیا تو اپنی جا در زمین پر بچھادی اور فر مایا کہ عزدور کی تلاش جبوڑ دو ، پورا سامان اس جا در میں با ندھ کر میر سے سر پر دکھ دو میں اسے منزل مقصود پر بہنجاد دن گا۔"

کسی کے دل بیں وہم بھی ٹیمن گذرا تھا کہ سید صد حب الیکی درخواست پیش کریں گے، لیکن حتمی اور قطعی وعدہ ہو چیکا تھا، اس لئے سب نے یا دل ناخواستہ سامان آپ کے حوالے کردیا، آپ نے چشتارہ بیٹا کر پوراسامان اٹھالیا اورخوشی خوشی چل پڑے۔ صاحب '' مخزین احمدی'' کے بیان کے مطابق فرماتے جارہے تھے:

یادان و براودان چرچه کداحسان امروز برمن کردید باشیة العمر از ادائے شکرآل برول تخواہم آمد ر(1)

ترجمه : دوستواور بهائيواجواحسان آپ نے آج مجھ پرفر مايا ہے اس كى شكر گزارى كاحق عربهرادان كرسكوں گا۔

غرض خدمت خلق کا جوجذبه اواکل شباب میں اتنا پخته ہو چکا تھا کہ اقربائے طعن وملامت سے بھی اس برکوئی اثر نہ پڑ سکا، دہ سخ کھنٹو میں بھی برابرنمایاں مرہا۔

قيام لكھنۇ كے حالات

کلسنو بینیج بی سید صاحب کے لئے ایک امیر کے ہاں سے کھانا مقرر ہوگیا جوآپ
کے والد ماجداور دوسرے اقربا کا نیاز مند تھا۔ اگر چدائ کا کارخانۂ ملازمت بگز چکا تھا
اورشاہی ور بار بی کسی خدمت کا علاقہ بھی باتی شد ہاتھا، لیکن مخدوم زادے کی خدمت کووہ
اپنی سعادت سمجھتا تھا۔ (۲) سید صاحب کے ساتھیوں کیلئے یا دجود می وظائل معاش کی
کوئی شکل بیدانہ ہوئی اور جوزاو کھر سے لیکر چلے تھے، وہ ختم ہوگئے۔ ان بیس سے جو کہا بت
جانے تھے وہ روزانہ ''کر بھا'' اور '' مامقیمال'' کے ایک دو جز لکھ کر شام کو بازار میں
فروخت کرآتے ، جنہیں بیٹن نہیں آتا تھاوہ بازار سے کیٹراخر ید کرٹو بیاں میسے یا تھیلیاں

<sup>(</sup>۱) مخرف الهري الن. ۱۳۰

<sup>(</sup>۲) "منخون احمری" میں ہے کہ اگر چانجا ہے تک وست بود العامیت سردات نوسے داشت کہ بھتا ہے اور یدہ نہ شد ان کیے بخش برائے جھٹرت طعام روز مر مقرر کردہ بود۔ (ص.۱۳)

بناتے ،اس طرح جتنے پیسے ٹل جاتے ان سے بدشکل دال روٹی کا خرج پوراہوتا۔ سیدصا حب دونوں وقت اپنا کھا نار فیقوں کے دستر خوان پر رکھ دیے ، ہرمکن کوشش کرتے کہ پر تکلف کھا نا ساتھی کھالیس،خود معمولی خوراک کے چند نوالے کھا کر گزارا کر لیتے۔اگر رفیقوں کے لئے دال روٹی کا سروسامان بھی نہ ہوتا تو اپنا پورا کھا نا انہیں وے دیتے ،خود ناسازی طبع کا عذر چیش کر کے فاقہ کر لیتے۔

چار مہینے ای حالت میں گذر گئے ، پھرسید صاحب کے میزیان رئیس کو صرف ایک سوسوار دن کی بھرتی کا تھم ملا۔

اس زیانے میں بے روزگاری کی یہ کیفیت تھی کہ ایک بڑار سوار ساز دسامان ہے۔
لیس ہوکر ملازمت کے لئے حاضر ہوگئے۔ رئیس نے دس آ دمیوں کی برٹو کی میں سے ایک
سوار چن لیا دو آسامیاں سید صاحب کے حوالے کردیں، آپ نے یہ دونوں اسامیاں
اپنے رفیقوں میں سے ان لوگوں کے حوالے کردیں، جن سے براوری یا عزیز داری کا کوئی
علاقہ نہتجاء اور اپنے عزیز دل سے فرمایا کہ خداکے نفشل پر بجروسار کھو، آپ لوگوں کا انتظام
بھی ہو ج نے گا۔ رئیس سید صاحب کے ایٹار سے بے حدمت اثر ہوا اور کہا کہ آپ حضرات
کی مشغولیت کا بند و بست بھی ضرور کروں گا، الکل بے فکر رہیں۔

#### لكھنۇ يەپيكوچ

ای طرح چار مہینے گذر مے ، پھروالی نکھنؤ سیرو ڈکار کے لیے نگل پڑا اوراس ریس کو بھی معیت کا تھم دے دیا جوسید صاحب کا میز بان تھا۔ اسٹے سید صاحب اوران کے عزیزوں کو بھی ساتھ لے لیا کہ مکن ہے سیروشکار ہی بیس مزید اسامیاں نکل آئیں۔ اس سنر بیس بھی سید صاحب اپنے تمام ساتھیوں کا سامان خودا تھائے پھرتے رہے ، تین مہینے انتظار بیس گذر گئے ، لیکن کی کے لئے ما زمت کی صورت پیداند ہوئی ۔ صاحب اسٹون احمدی' کے قول کے مطابق 'معرایائی ، فاقد کشی اور سر ماوکر ماکی صعوبتوں' کے باوجود مرا دیوری نہ ہوئی ۔رئیس نہ کوریسی کہتار ہا کہ بس آج کل میں انتظام ہوجائے گا۔

سید صاحب ابتدائے سفر ہی ہے اپنے عزیز ول کو بار بارتصحین فرمائے کہ بھائیو! لما زمت كاخيال چهوز دواور چلود بلي جاكرسيد الحدثين شاه عبدالعزيز ي سيكسب فيف كرين وه آج الله تعالى كابهت بزانشان مين، هرموتع برخواجه حافظ كابيشعر يزييجة -

معلحت دیدی آنت که یادال جمه کار محرار مدوخم طرو یارے سمیرند

جب كسي رفيق بران نصائح كااثر نه مواتو ايك رات اين بها نج سيدمحم على كوالگ لے گئے اور فربایا کہ میں تو کل یا پرسوں وہلی روانہ ہوجاؤں گا، حابتا ہوں کہتم بھی ساتھ چلو۔سیدمحرعلی نے عرض کیا سامان سفرتو رہا ایک طرف میرے باس تو تن کے کیڑوں کے سوائیننے کی بھی کوئی چیز میں، محراس تبی دئی اور بے مائیگی کی حالت میں وہلی کیے جاسکنا ہوں؟ آی حل وبرد باری کے بہاڑ ہیں اور برتکلیف کوصابرا فد برداشت كرسكتے میں ، محصضعیف میں آئی ہمت وطافت کہال ہے؟ (1)

قصدويلي

اس واقعہ پر دونین ون گذر سے الشکر کوج میں تھا، دوپہر کے دفت منزل ہو کی اور تمام ساتھی ڈیرے پر ہنچ تو دیکھا کہ سید صاحب ٹائب ہیں۔ شام تک جگہ جگہ <del>ا</del>لاش سرتے پھرے الیکن کوئی سراغ نیل سکا۔ ان دنو ل تشکر محدی کے جنگل میں پھر رہا تھا، جہاں جنگلی جانوروں کی کثرت تھی جھوصا شیر، چیتے ، بھیزیے، ریچھاور ہاتھی بہت زیادہ تع، ہرروز ایک دولشکری ان کاطعمہ بن جائے تھے۔ساتھیوں کوخیال بی نیس بھین ہو میا (1) بيرتمام مالات سيد الموقل كا " مخزن اجرى" سے ماخوة بين، دوخود اس سفريس ساتھ تھے اور يو بكوكسا بي يتم ديد

کے سید صاحب کو بھی کسی ورند ہے نے پھاڑ کھایا۔ دودن اور تین را تیں اس رنج دالم میں گذر کئیں، جو مخص کس ست ہے آتا، اسے سید صاحب کا حلیہ بتا کر بع چیتے کہ میں اس وضع کا آدی تو نہیں ویکھا؟

چوتے دن ایک آدی تھے بنگل کی طرف سے آیا، اس نے بنایا کہ میں نے ایبا جوان دیکھا ہے جوراب کا منکا اٹھائے لئے جار ہاتھا، اورا یک سپائی اس کے ساتھوتھا۔وہ جوان فلا ہرا مزدور معلوم نہیں ہوتا تھا، اس کے بشرے سے شرافت و نجابت کے آثار فلا ہرا مزدور معلوم نہیں ہوتا تھا، اس کے بشرے سے شرافت و نجابت کے آثار فران تھے۔ میں نے سپائی سے بات چیت کی تو اس نے بچیب، جرا سایا، کہنے گلا: اجب بھے منکا اٹھائے کے لئے سردور کی ضرورت پڑی تو ایک نجیف و کمزور آدمی کے سوا کوئی نہ لا، بھے اندیشہ تھا کے منکا اٹھا کر تیز جننا اس کے لئے مشکل ہوگا، لیکن اس نے اسرار کیا اور میں نے مزدور کی مقرد کر کے است ساتھ نے لیا۔ تھوڑ کی دور جا کر ووبائینے لگا، اس اثناء میں یہ جوان آگیا۔

مودورکی حالت زارد کی کراس کی آنگھوں میں آنسو بھر آئے اور جھے ہے اس نے کہا کہ بھائی اس غریب کو جرا برگار میں کیڑے بھرتے ہوں خدا سے نہیں ڈرتے؟ میں نے حقیقت حال بیان کی تو جوان نے مزدور کی طرف تو جہ کی۔ اس نے رو کر بیان کیا کہ دات فاتے میں گذری تھی ، آج مجبور ہو کر ہے بو جھا تھائیا کہ چمیلیں گے تو پیٹ بھر ٹوں کا ، اب جانے میں گرجوان نے مجھ ہے کہا کہ اس کے پورے پیٹے ابھی دے دیجے ، اب کا منکا میں اٹھا کر مزل مقصور پر پہنچادوں گا۔ چنانچہ مزدور کی مزدوری دلا کرا ہے واپسی کردیا اور خود منکا تھا کر جل پڑا۔

داستان کن کرسب کو یقین ہوگیا کہ بیدخودسیدصاحب تھے، اس لئے کہ اول حلیہ انہیں کا تھا دوم وہی وہل جائے کا اراد و کررہے تھے،اور یہ واقعہ دبلی کے راستے کا تھا۔سوم عام خلقِ خدا کے ساتھ عمو ، اور ضعفا ومساکیوں کے ساتھ تصوصاً رحم ومروت کا سلوک آپ

ى كاشيوۇ خاص تھا\_

#### سفرکی کیفیت

جہاں سے سید صاحب نے رفیقوں کوچھوڑا تھا دہاں سے شہر دہلی چودہ منزل پر تھا
اورآپ کی جیب بیں صرف تین پینے تھے، اپنی ذات کے لئے کس کے دو برد دست سوال
دراز کرنا قطعا کوارانہ تھا، لہذا پڑت ارادہ کر لیا تھا کہ اول اتنا تیز چلیں کے اور ایک ایک دن
بیں دویا اس سے بھی زیادہ منزئیس طے کرتے جا کیں گے، دوسرے چوتھا کی داستہ طے
لینے کے بعد ایک بیر کھانے پر صرف کریں گے، چنا نچہ چوتھی منزل پر چھنے کرایک پیسے
میں ستواور تھوڑا گرفتر بدا کھول کر بینا چاہتے تھے کہ کان بیں آواز آئی ۔ " چارروز کی بھوک
نے ہلاکت کے کنارے پہنچادیا ہے، مجھے زدو کے تو مرجاؤل گا۔"

سیدصاحب قود بیرحالات بیان کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، بیرے قس نے چاہ کہ ساراستو چپ چاپ ٹی جاؤں، لیکن عقل خداشتاس نے رائے دکی کی حرص کی آگھ بند کر چنانچہ تھلے ہوئے ستو اٹھ نے اور پورے کے پورے اس درولیش کے حوالے کردیے، خود تیج وہلیل اور ذکر اللی میں مشغول ہو مے کہاں سے بڑھ کراطمینان قلب کا اور کو کی ذریجہ نہتا۔ الا بد کو اللّه تَظْمَیْنُ الْفُلُوبُ۔

عام لوگوں کواس متم کے حالات نے عموانس بیٹیس پڑتا، سیدصا حب کوقد رہ نے خاص مقصد کے لئے بیدا کیا تھا، ان کے گروو پٹی تربیت کے سامان بھی خاص فراہم کردیے اور صبر وہمت کے امتحال وآز مائش کی منزلیس برابر قدم لدم پر پٹی آئی رہیں۔ ایسے تی اصحاب کیلئے قرآن تکیم نے قرمایا ہے: یُوْ یُوُوْن عَلَی اَنْفُ بِهِمْ وَلُوْ کَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً فَ

مريدراسته طے كر كے سيد صاحب نے محراكي سيے كے ستو اور تعوز اگر ليا۔

رفیقول سے الگ ہونے کے بعد بیری چیلی چیز تھی جواس خدامست کے حلق سے بیچا تری، مزید دو تین دن سفر بیس گذر گے وہ مشقتول کے عادی بیخے، جسم اتنا زم ونازک تھا کہ شدا کہ یا قلب زادراہ کی تکلیف برداشت نہ کرسکن، لیکن ایک دن جس کئی گئی منزلیس طے کی تھیس ،اس وجہ سے پاؤں میں چھنا نے پڑ گئے۔ بجور بوکر فیصلہ کرلیا کہ ایک دن آ رام کرلیس، مجد میں تغییر گئے رات بہ آ رام گزاری ،اس کھے دن عصر کے وقت ایک غازی مسجد میں غور سے دیکھنے لگا ، پھر ہو جھا:

يعانى صاحب! كهال عا آثاموا؟

قر مایا: پورب ہے۔

پوچھا: نورب کے کون ہے شہرے؟

فرمایا: رائے بریلی ہے۔

و وصحص آپ کے والد کا مرید تھا، رائے ہریلی کا نام بینے ہی پہچان گیا کہ سادات میں سے ہیں۔اصرار کیا کہ گھر چلئے۔سیدصا حب نے قر وایا اس شرط پر چل سکتا ہوں کہ عبد کریں، جھے دبلی جانے سے ندروکیس محمد اس نے جواب ویا کہ ندیمن روکوں گا نہیں، بلکہ خود دالی پہنچادوں گا،البتہ بیضروری ہے کہ آپ چندروز آ رام فر مالیں۔

اس نے گھر لے جا کر پاؤن دھوئے ،حنااور ہول کی بینیاں رگڑ کر چھالوں پرلیپ کی ۔ جب سیدصاحب کے پاؤن ایتھے ہو گئے تو سواری کا انتظام کر کے آئیس دہلی پہنچایا، پھررائے ہریلی جا کراقر باکوسیدصاحب کا پوراحال سنایا۔

بعض عجيب وغريب روايتين

مرزاجيرت نے"حيأت طبيه"ميں لکھاہے۔

مل سید صاحب لکھنو سے وہلی روانہ ہوئے تو آپ کے والد کے روست نے

بداصراراً کیک گھوڑا اور پکھزر رنقذ دیا، یہ چیزی آپ نے کان پور میں چار مصیبت زدہ آدمیوں کے حوالے کردیں، جن بیل ہے ایک سریف تھا، دوسرازخی اور دو بوڑھے تھے۔ مع راستے بیل سیدصاحب نے ایک ضعیف کواسپے کندھے پر اٹھا کراس کے گھر پہنچایا، جو تیرہ میل کے فاصلے پر تھا۔

سا ایک سرائے کی مہترانی نے سیدصاحب کے زخمی پاؤل پردوالگائی۔(۱)

ان میں ہے کوئی بات بھی غیرا غلب نہیں، لیکن اس دوایت کی تصدیق کسی ذریعے
ہے نہ ہو تکی اور جب بیٹا بت ہے کہ سیدصاحب لکھنؤ سے نہیں بلکہ کھیری فکھیم پود کے
اطراف ہے دیلی عظے بتے، تو انھیں کان پور جانے کی کیا ضرورت تھی، جوال کی جائے
مدائی ہے دور جنوب بیس واقع تھا اور وہ سید ھے مغرب کو جانا جا ہے تھے۔ میر سے
نزو بک اس دوایت کے لئے کوئی بنیا دواسا س موجو دئیں۔

ای طرح" ارواح ٹلاٹ، میں ہے کہ سیدصاحب پہلے پہل شاہ و فی القد کی خدمت میں حاضر ہوئے ، حالا تک شاہ و فی القد کی وفات اور سیدصاحب کی پیدائش میں کم وہیش چوہیں برس کا فصل ہے۔ پھر فر مایا گیا ہے کہ سیدصاحب پہلی مرتبہ صرف جیدروز دیلیا میں مخبر کروائیں جلے مجنے ، اور چید مہینے کے بعد دوبارہ آئے۔ (۲) جومتندروائیتیں او پر بیان ہو چی میں ، انہیں سامنے رکھتے ہوئے چیدروز تھم کر والیس جانا اور چید ماہ بعد دوبارہ آٹا بالکل مستجد معلوم ہوتا ہے۔ "اردائی ٹلاٹے" کی روایات میں ایک کی خامیاں ہیں۔

<sup>(</sup>۱) حیات فیرش ۱۲۷۸ ۲۵۹ م

<sup>(</sup>۲) ارواح الاعلام (۲)

چھٹا ہاب:

# د ماغی اورروحانی تربیت

#### شاہ عبدالعزیز سے ملاقات

ویلی وینچے علی سید صاحب شاہ عبد العزیز کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پہلے ہے شاسائی نتھی، اور نہ سید صاحب نے کسی ذریعۂ تعارف کا انتظام کیا تھا۔ شاہ صاحب نے معمول کے مطابق مصافحت ومعانقت کے بعد پاس بٹھا کر پوچھا: کہاں ہے آئے ہو؟ ا

سیدصاحب:رائے بریلی ہے۔ شادصاحب: نم قوم سے تعلق ہے؟

سادھامب، راوم سے ن ہے: سروم

سید صاحب: وہاں کے سادات میں محسوب ہوں۔

شاه صاحب: سيدا يوسعيدا ورسيد تعمان كوجائع موا

سيدصاحب: سيدابوسعيدمير \_ حقيق ناناتھے،اورسيدنعمان حقيقي جيا۔

یہ سنتے بی شاہ صاحب نے دوبارہ گر مجوثی سے معانقہ فرمایا اور پوچھا: کس فرض سے استے لیے سفری صعوبت گوارا کی جسیرصاحب نے عرض کیا کہ آپ کی ذائت مقد س کوفیمت مجھ کر اللہ تعالی جل شانۂ کی طلب میں بہنچا ہوں۔ شاہ صاحب نے فرمایا: خدا کا قضل شامل حال ہے تو اپنی بدری اور مادری ورافت حاصل کر لوگے۔ پدری اور مادری ورافت سے اشارہ دما فی اور دوحانی تربیت کے آئیس مداریج عالیہ کی طرف تھا جوسید ابوسعیدا درسیدنی من پہلے حاصل کر بھیے تھے۔ پھرائیک خادم کو تھم دیا کہ آئیس میرے بھائی مولوی عبدالقادر کے پاس اکبرآبادی مسجد بیس بیٹیا کران سے کہنا کہ ان مہمان عزیز کا مفصل حال میں خود ملاقات کے وقت بیان کروں گارآئیس غنیمت مجھیں اور خدمت بیں جتی الا مکان کو تا ہی نہ کریں۔

# أكبرآ بإدى مسجد

اکبرآبادی مبوری میں سیدصا حب نے تعلیم پائی ،اس کے ایک جرے میں انہوں نے ابترائی قیام دہلی کی پوری مدت بسر کی ،اس کے ایک جرے میں دہ اس وقت تشہر سے جب دائے ہر فی سے نواب امیر خال کے پاس راجیوہ نہ جاتے ہوئے وہ بلی سے گذر سے تھے۔ نواب سے الگ ہوئے کے بعد بھی اسی مجد کے ایک جر سے میں مقیم ہوئے بھے ، اور جہاد کے لئے تنظیم کی مستقل اسیم مرجب کی تھی ۔ یہی مجد تھی جہاں شاہ عبدالقا در محد ث وہلوی نے برسوں درس دیا ،ان کی وفات پر سے خدمت شاہ رفیع الدین سے متعلق ہوگئ ، وہلوی نے برسوں درس دیا ،ان کی وفات پر سے خدمت شاہ رفیع الدین سے متعلق ہوگئ ، محبد کی حیثیت ہے کہ شاہ صاحبان سے بہلے بھی اس مجد میں درس جاری ہوگا۔ کو یا دہلی میں اس معبد کی حیثیت ایک بہت بوے دین دارالعلوم کی تھی ،افسوس کے اب اس کا کوئی نشان باقی مسجد کی حیثیت ایک بہت ہوئے وہاں کی ایمان افروز بہاری دیکھنے دائی کی سجد میں اور کی مجبد کی مرب بھی میں موجود ہیں ،لیکن اکبرآبادی مجد کے قدرت نے شان اسلامیت کے ساتھ ہی سطح ارض سے ناپید کردینا مناسب سمجھا۔ بادی لف کے جس جھکڑ نے اسلامیت کا میں تھی رض سے ناپید کردینا مناسب سمجھا۔ بادی لف کے جس جھکڑ نے اسلامیت کا میں بی بادی اللامیت کا جس جھکڑ نے اسلامیت کا جس بھی رض سے ناپید کردینا مناسب سمجھا۔ بادی لف کے جس جھکڑ نے اسلامیت کا جن کی کے اسلامیت کا ایک کی تھا اس نے اس میں کی بھی اینٹ ہے اینٹ بے ادی د

یہ سجد شاہ جہاں بادشاہ کی بیگم اعزاز النساء نے رمضان السبارک ۲۱ اور (اگست ۱۹۵۰ء) میں بنوائی تھی۔ چونکد بیگم کا خطاب اکبر آبادی محل تھا، اس لئے سجد کا نام اکبر آبادی مشہور ہوا، اس پر ڈیز ھالا کھ زو نے صرف ہوئے تھے، اور دو برس میں پائیے بھیل کو میچی تھی یہ سجد کا مسقف حصد تر یسٹھ گز لسبا اور ستر ہ گز چوڑ اتھا، اس کے تین گنبد اور سات در تھے، منقف جھے کے سامنے کی طرف واکمی باکنیں ووخوب صورت اور بلند بینار تھے، تر یسٹھ گڑلمبائی اور تر ایسٹھ کرچوز اعمیٰ تھا، جوز بین سے تین گز اونچا تھا اور اس کے گرد تین گز اونچا کشبرا بنا ہوا تھا۔ محن سے باہر سامنے کی طرف وضو کے لئے حوض تھا، اس کے دونول جانب سے مسجد میں جانے کیلئے سے حیاں تی ہوئی تھیں۔

پوری نمارت سنگ سرخ کی تھی ، ساسنے کی طرف سنگ مرسمر کی خوبصورت بلیل بنادی گئی تغییں ، مسجد کی شال ، غربی اور جنوبی سست میں تھوڑی کی جگہ جھوڑ کر جحروں کی قطاریں کھڑی تغییں ، خوب کھلے اور صاف جمرے ، ان کے آھے برآ مدہ ، برآ مدے کے آھے تین چارگز چوڑا چہوٹرہ ، اس نقشے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سمجد خاص طور پرتعلیم کی غرض سے بی تجمی ، اس کے ساتھ خاصا بڑا وقف تھا ، جس سے طلبہ کو وظیفے ملتے تھے ، اور ان کے خانے سنے یا وہ سرے مصارف کا انتظام ہوتا تھا۔

یه مجدنیف بازار میں داقع تھی جوقلعہ ہے شروع ہو کر دیلی دروازے تک جاتا تھا۔ اب بازار کا صرف ایک حصہ باتی رو گیا ہے۔ معجد کی ا**صل جگہ دو تھی جہاں** اب ایڈ در ق یارک بنا ہوا ہے۔

شائی معجداور قلعے کے درمیان اب جو وسیع میدان نظر آتا ہے یہاں غدر سے پہنے مختان آبادی تھی اور قلعے کے لا ہوری درواز سے شائی معجد تک ایک پر روئق ہازار جاتا تھا، جسے اردو بازار کہتے تھے، ای جسے میں خانم کا بازار تھا۔ آبادی کی ابتدا بول ہوئی کہ جن امراء کو قلعے میں نو بت بانوبت حاضر رہنا پڑتا تھا، انہوں نے پاس بی حویلیاں بنالیس، ان کے ساتھ متوسلین کے مکانات تقمیر ہوگئے ۔ کہ ۱۸۵ء کے بنگاہے کے بعد انگریزوں نے بیساری آبادی منبدم کرادی، مکان اور محلے بارود سے اڑاد ہے۔ یہ میدان آس پاس کی سر کوں سے کئی فٹ بلند ہے، اس کی وجہ بہی ہے کہ منبدم مکانوں کا لمبہ کی ہوئی کے کہ منبدم مکانوں کا لمبہ کی ہوئی از کرائے۔

سرسیداحد خال نے جب آٹارالصنادید کھی تقی تویہ سجد موجود تھی ، البنداس سے ایک مینار کی بر کی ٹوٹ می تھی ، اب مجھ بھی باتی نہیں رہا ، کھدائی کی جائے تو یقین ہے کہ سجد کی پوری بنیادیں نکل آئیں۔

#### سلام مسنون كامعامله

ارون خلاشین ایک روزیت ب کرسیدصاحب دیلی پنج تو خودشاه عبدالعزیز کے خاندان میں بھی سلام مسنون کا رواج نہ تھا، بلکہ دقت کی عام رم کے مطابق اس طرح سلام کیا کرتے ہے: '' عبدالقادر تسلیمات عرض کرتا ہے' '' رفیع الدین تسلیمات عرض کرتا ہے' '' رفیع الدین تسلیمات عرض کرتا ہے' ۔'' رفیع الدین تسلیمات عرض کرتا ہے' ۔ سید صاحب شاہ عبدالعزیز کی ضدمت میں پنچ تو '' السلام علیم' کہا۔ شاہ صاحب استے خوش ہوئے کہ تھم ویدیا، آئدہ سب لوگ ای طریقہ پرسلام کیا کریں۔ (۱) مارواج خلاف کی الی کسی روایت کواس وقت تک اطمینان قلب سے قبول کرلیما مشکل ہے، جب تک کہ کسی دوسرے ذریعے سے اس کی تصدیق نہ ہوجائے، لیکن اس حقیقت میں کوئی شبہیں کہاس ذمانے میں سلام مسنون کا طریقہ بانع وم مث چکا تھا، اور بعض او نے گھر انوں میں تو شری سلام کو آ واب کہلس کے منافی شمجھا جا تا تھا۔

سید صاحب نے جب نواب امیر خال ہے الگ ہوکر اصلاح وتجدیدگی ستفل دعوت کا انتظام کیا تھا اور اس سلسلے میں مظفر نگر، سبار نپور وغیرہ کا دورہ فرمایا تھا تو سمس الدین نام کے ایک صاحب نے بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ان کے والد زندہ تھے اور خاصے امیر تھے۔شمس الدین نے گھر بیٹی کر والدکو آ داب و بندگی کے بجائے السلام علیم کہا تو وہ اسے ناراض ہوئے کہ کہنے گئے جم محفل نے تہیں (معاذ اللہ) ہے اولی کا میشیوہ کھایا ہے، میں اس سے ضرور سمجھوں گا۔

<sup>(</sup>١) ارواح اللايس ١٩٢٠

# مخصيل علم

بہر حال سید صاحب نے اکبرآ بادی مبحد ش سکونت اختیار کی اور شاہ عبد القاور سے عربی وفاری کی کتابیں پڑھنے گئے۔ ہم چو تھے باب بین 'ارواحِ ثلاث 'کے حوالے سے میز این ، کا فیہ اور مشکلو آ پڑھنے کا ذکر کر چکے بین ، اس سے زیادہ تغصیل معلوم نہیں ۔ یہ حکایت بھی لکھ چکے بیں کہ تماب و کیھتے حروف ان کی نظروں سے غائب ہوجائے حکایت بھی لکھ چکے بیں کہ تماب و کیھتے و کیھتے حروف ان کی نظروں سے غائب ہوجائے تھے ، اور اس بناہ پرشاہ عبد العزیز نے کہ دیا تھا کہ انہیں کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ۔ مقص اور اس بناہ پرشاہ شوق ورتحصیل کا بیل بڑھنے کی ضرورت نہیں ۔ علم باطن بیشتر بود۔ (۱) یعنی صرف وخو بھی کی قدر پڑھی تھی ،علم باطن حاصل کرنے کا شوق بہت زیادہ تھا۔

بلاشہ سیرصاحب نے خالص دری نقط کا و سے علوم میں دوممتاز درجہ عاصل نہ کیا جومثلاً شاہ اساعیل یا مولا نا عبد انحی کو حاصل تھا، کیکن وہ عربی وفاری بولنے بھی تھے اور مجھتے بھی تھے۔ جنگ بالا کوٹ سے بیشتر چوں میں تھہرے ہوئے تھے تو شاہ اساعیل سے فریاد یا تھا کہ عازیوں کوروزا تہ مشکلوۃ کاسبتی دیا کریں، چنا نچے شاد صاحب روزانہ مسج کی نماز کے بعد اور ظہر وعصر کے درمیان مشکوۃ کی ایک فصل پڑھ کرحد یڑوں کے مطالب ومعانی کی شرح فریاتے مولوی سید جعفر علی نفوی لکھتے ہیں:

امیرالمومنین ہم اسرار و نکات از بعض احادیث از زبان فیض ترجمان خود می فرموند درمسلمانان از ال بهر دُوانی می اندوختند \_(۲)

**نٹوجیں** : سیدصا حب بھی بعض احادیث کے اسرار و نکات ذبال قیق ترجمان سے ارشاد فرمائے اور مسلمان ان احادیث سے پورافا بعدہ اٹھائے۔

<sup>(</sup>۴) منظورهم (۴۰

<sup>(1)</sup> الوازالعارفين ص: 19

#### اى مليخ مى لكھتے ہيں:

آ نجناب کتاب موصوف را دردست گرفته در اکثر اوقات شغل بدال می داشتند ، احیانامعنی کدام لفت از برکس که پیش می گزشت می پرسیدند ــ (۱)

تسر جمعه : سید مساحب می اکثر مشکلون کامطاند فرمات ریج تیم،
اگر کسی غفله کے معنی ندآت توجو پاس سے گذرتا، اس سے پوچھ لیمتے ۔
جومحص مشکلون پڑھ سکتا تھا اور اس کے مطالعہ میں خاصا وقت بسر کرتا تھا، اسے "ا می" نابت کرنا سراسر تعجب انگیز ہے۔

علم كالتيح مفهوم

سرحد بیں ایک مرتبہ سیدصاحب کے ایک عقیدت مندملا نے عرض کیا تھا کہ اخوند درویزہ نے اپنی کتاب'' مخزن'' میں مرشد کے لئے عالم ہونا شرط قرار دیا ہے ، اس کا مطلب کیا ہے؟ سیدصاحب نے فرمایا:

مرادازی لم این نیست که صدر اوش باز نه خوانده باشد، بلکه مرادازی هم بهین است که مرضیات و نامر ضیات حضرت بروردگار نعالی شاندرا بخونی دانسته باشد. حضرت صدیق اکبروهم فاروق رضی انتدعنهما مدایه و شرح وقایه نه خوانده بودنده چیزوائے صاحب بدایه وصاحب شرح وقایه مستند که مصنفان این کتب بلکه مجتمدان و پیشوایان شان از کلام یاک آن بادیان دین سندی آرند و آن دا محک امتحان قرار داد و مرواز نامره ممتازی سازند (۱)

تسوجمه : عالم سے بیمرادنیس کدد دصدرااورش بازغه برده چکامو، یه سلم سے میکی مراد ہے کہ جاتا ہو، او نجی شان دالا پر دردگار کن باتوں سے راضی ہوتا ہے اور کن باتوں سے تاراض ( لینی ادامر دنو اس کا اسے بوراعم ہو )

(۱) منظوروس ۱۹۶۰ (۲) منظوروس ۱۹۹۰

حضرت صدیق اکبڑاور حضرت عمر فاروق نے ہدایہ یا شرح و قاید ہیں ہے تھی الکین وہ ہدایہ ان کے بیٹوا تھے، ندصرف بیلوگ بلکدان کے چیٹوا تھے، ندصرف بیلوگ بلکدان کے چیٹوا اور جمہندین ہمی آئیس ہادیان وین کے کلام پاک سے سندیں لاتے ہیں ادرے کر کھرے کو کھونے سے انگ کرتے ہیں۔

یقیناعلم اصل میں میں ہے کہ باری تعالی کے مرضیات و نامرضیات سے انسان بخو بی آگاہ ہوجائے باتی چیزیں علم نہیں بلکہ صرف آرایشِ علم میں:

اين بابمدآ رايش افسانة عشق است

ان معنوں میں سید صاحب بائغ نظر عالم تھے، اگر چہ انہوں نے بعض دوسر بے مشہور عالموں کی طرح علام آلید کی تحصیل میں محر کا بڑا حصہ صرف ندکیا، پھروہ عالم عامل تھے، لیعن مرضیات ونا مرضیات کا ندصر ف علم حاصل کیا بلکہ اس علم کے سائچ میں اپنی پوری زندگی ڈھال لی، بھی علمی روح وہ برسنمان میں بہذا کردیے کے آرز ومند تھے۔ اس مقصد کی راہ میں سعی وجہاد کرتے ہوئے درجہ شہادت حاصل کیا، یہ مقام بلند برخوص کے جھے میں نہیں آتا۔

یہ رجبہ بلند ملاجس کو مل حمیا ہر مدی کے واسطے وارور سن کہال

# ز مانهٔ طلب علم کے بعض واقعات

روایت ہے کہ شاہ عبد العزیز نے تمین آدمیوں کوسیدصہ حب کی خدمت کے لئے مقرر کرد یا تھا: ایک سید شن علی خان بوری ، دوسرے قاری سے خان بوری ، تیسرے قاری صاحب کے چھوٹے بھائی۔ ان سے کہدویا تھا کہ سید صاحب کو جس چیز کی ضرورت بڑے ، اس کا انتظام کردیا کر واور ایک شملیا اپنے پاس سے دی جس جس سید صاحب کے لئے دریا سے یائی لایا جاتا تھا۔ قاری شیم اور ان کے چھوٹے بھائی زید وتقوی جس است

بلند پاید سے کہ عام لوگ مولوی مظفر حسین صاحب کا ندھلوی کے تقویٰ کوان کے تقویٰ ہے تھید دیا کرتے ہے۔

ای زمانے میں شاہ صاحب کے خاندان میں شادی کی ایک تقریب ہوئی، جس مقام پرشامیانہ تا ناجانا تھا، وہاں نیم کا ایک درخت تھا، اس وجہ سے شامیا ندٹھ کے تھیک تنظ نہ تھا، ادراس میں جھول رہتا تھا۔ سیدصاحب نے بیرحالت دیکھی تو خود نیم کے درخت پر جڑھ گئے، ادراس زور سے شامیانہ کو کھینچا کہ جھول بالکل نکل گیا، غیر معمول جسمانی توت کی یہ بھی ایک روش نمائش تھی۔

یہ بھی لکھا ہے کہ شاہ عمدالقادر نے سیدصاحب سے کہد یا تھا کہ شغل وذکر کے دفت میری سددری کے پاس بیٹھا کرو، چنانچہ بیندآ تا یا آندھی آئی یا دھوپ، سیدصاحب مقررہ جگہ پر بیٹھے رہتے اور جب تک شاہ عبدالقادر کا تھم نہ ہوتا، ندا ٹھتے۔(1) بعض روا جوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شغل وذکرادر تعلیم سے فارغ ہوکر جمنا بیس شناوری کی مش بھی فربایا کرتے تھے۔

سید صاحب کی طبیعت کو غیر مشروع مشاغل ہے اس ورجہ ناماز گاری تھی کہ ان میں شریک ہونے یا حصہ لینے کا ظاہر اُامکان ہی نہ تھا۔ جمنا کے کنارے ہندوؤں کا ایک میلہ لگا کرتا تھا، جس میں عور تمیں یہ کثرت جمع ہوتی تھیں، بے تکلف رفیقوں نے ایک مرتبہ سید صاحب کو بھی اس میلے میں لے جانا چاہا، آپ نے اٹکار فرما دیا۔ دوست جبراُ الف کر لے گئے، جب میلے کے قریب پہنچ تو آپ پر سکرات موت کی کی کیفیت طاری ہوگئی۔ رفیق بیدا کی کرؤر گئے اور وہیں ہے آپ کو والیس لے آئے۔ '' تو ارت کا تجیبہ'' میں ہوگئی۔ رفیق بیدا کی کرؤر گئے اور وہیں ہے آپ کو والیس لے آئے۔ '' تو ارت کا تجیبہ'' میں ہوگئی۔ رفیق ایک مرتبہ آپ کوایک مجلس میں لے گئے، وہاں اچا تک ساز بجنے گئے تو آپ ہوگی ہوگئے۔

<sup>(1)</sup> يدين روايتي الرواح علاقة است باخوزين (على: ٩٤،٩٢)

# بيعت تزكيةهس

الالا حین سید صاحب نے شاہ عبد العزیز سے بیعت کی، اس وقت ہندوستان میں تقوف کے تین سلسلے زیادہ رائج تھے، لین نقش ندید، قادر بداور چشتید طالب جس سلسلے میں بیعت کرنا جاہتا تھا، شاہ صاحب ای سلسلے کا طریقنہ و کروشغل سکھاتے تھے۔ سیدصاحب نے نتیوں سلسلوں میں بیعت کی۔(۱) پہلے دن لطیقہ اول یعن و کروقلب کی تعلیم ہوئی، دوسرے دن باقی لطائف لیعتی لطیفہ کروٹ، لطیفہ کر، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفی اور لطیفہ نشس کا و کرسکھایا گیا، تیسرے جلے میں سلطان الاو کاراور چو تھے جلے میں و کرنی و اثبات بتایا گیا۔ پھر شغل برزش کا تھم ہوا جس میں صورت شیخ کا تصور صوفیہ میں مروج تھا۔ (۱)

تضور صورت بین کیا تھم ساتو سیدصاحب نے ادب سے عرض کیا کہ دعترت! اس شخص اور بت پرتی ہیں کیا فرق ہوا؟ مفصل ارشاد ہو۔ شاہ عبد العزیز نے جواب میں خواجہ حافظ کا پیشہور شعریز حا:

بے ہوادہ رکھیں کن گرت بورمفال کو یہ کہ سالک بے خبر نبود زراہ ورسم منزلہا سیدصاحب نے دوبارہ عرض کیا کہ میں بہر حال فرماں بردار ہوں اس لئے کہ کسب

<sup>(</sup>۱) مسلخزن احمدی شعب سے: درستہ بست دوم بعد مرور یک بزار ود دبست وبست دو اسال ای سعادت عظمی وعطیہ محبری معنزت ایٹال دست داد (مس ۱۸۰)

<sup>(</sup>۲) المفا مُفسست کی مرمری کیفیت ش سف فیش کردی ہے، سلطان الا ذکارکا مطلب یہ ہے کرمرایا ڈکرین جائے ، فی واٹبات شرح کا محاج نیش سان تمام امور یافغل برزخ سک منعلق اس سے زیادہ بکوئیس کے سکتا اس مختے کہ فوداس کو ہے سے نابلد ہوں۔ البت بیرموش کردینا شروری ہے کہ متن کے تمام مطالب "مخز ب احری" (ص: ۱۹،۱۸) اور" وقا کئے وحری" (ص: ۲) سے مافوذیوں۔

فیف کی غرض ہے آیا ہوں ،لیکن تصور شیخ تو صرح بت پرتی معلوم ہوتا ہے۔ اس خدشے کو زائل کرنے کے لئے قرآن وحدیث سے کوئی دلیل چیش فریادی، ورنداس عاجز کو ایسے شغل سے معاف رکھیں۔ شاہ صاحب نے یہ شنتے ہی سید صاحب کو سینے سے لگالیا، شغل سے معاف رکھیں۔ شاہ صاحب نے یہ شنتے ہی سید صاحب کو سینے سے لگالیا، رخساروں اور پیشانی پر بوسے ویے اور فرمایا: ''اے فرز نوار جمند! خدائے برتر نے اپنے فضل ورصت سے تھے ولایت انہا وعط فرمائی ہے۔ ا'(۱)

#### ولايت إنبياءا ورولايت اولياء

سیدصاحب نے ولا بہتوا نبیاء اور ولا بہتوا ولیاء کی تشریح بوچھی تو شاہ صاحب نے فربایا: جس محض کوولا بہت اولیاء عطام وقی ہے وہ رات دن ریاضت و کا بدات ، صوم وصلو قا اور کشر ت نوانل میں مشغول رہتا ہے ، لوگول کی صحبت ایند نہیں کرتا۔ چاہتا ہے کہ گوشہ تنہائی میں خدا کی یاد سے لذت اندوز ہوتا رہے۔ اسے قاسقوں اور فاجروں کو وعظ السحت ہے کھر وکارنیس ہوتا، صوفیا ہے کرام کی اصطلاح میں اسے 'قرب بالنوائل'' کہتے ہیں۔

ولایت انبیا مکا در جہ جس خوش نصیب کو مرحمت ہو، اس کے دل میں محبت النی اس طرح ساجاتی ہے کہ اس کے سواکسی چیز کے لئے تمنیائش ہاتی نہیں رہتی۔ وہ ہروقت

(۱) پردایت مخزن احمدی دوقائع احمدی اور دو مری کتابون ش ای طرق درج ہے۔ ممکن ہاں ہے کی صاحب کو وصوبہ بیدا ہو کہ کیا تاہ مخبوالعزیز جیسا بھا ہو کہ اس انتخاب کو اس بیدا ہو کہ کیا تاہ ہو کہ العزیز جیسا بھا ہو کہ اس انتخاب کو اس انتخاب کو اس بیدا ہو کہ کا سند موجود کیا ہو اس بیا ہو کہ اس کیا تھا کہ کہ کا سند موجود کیا ہو کہ بیات ہو کہ اس کیا تھا ہو ہو کہ کہ کہ کہ کہ کا استخاب کی اس بی سے ایک طریقہ تعلق موجود ہو کہ کہ کہ کا بیدا ہو گئی ہو ہو کہ کہ کہ کہ بیدہ سید کے مواق کا بیاک دمزی تھی کہ اس کی جو بیات کی بیاک دمزی تھی کہ اس کی جو کہ کہ بیدہ سید کے مواق کے لئے سازگار شاد کی بیدہ سید کے مواق کے لئے سازگار شاد کی بیدہ اس کی جو بیات کی مواق کیا تھا تو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو گئی ہو اس کی جو کی کی جو اس کی جو کی کی جو اس کی جو کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کر کی کی کو کر کو کر کی کو کر کی کو کر کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر کو کر کو کر کر کو کر

بندگانِ خداکو نیکی کی راہ پرنگانے کے لئے کوشال رہتا ہے۔ مرضیات باری تعالی کے کی کام میں دنیا داروں کے طعن وطامت کی پروائیس کرتا۔ وہ تو حید کی اشاعت میں بے خوف اور سفن رسول پاک کے احیاء میں بے باک ہوتا ہے۔ ضرورت بیش آئے تو خوف اور سفن رسول پاک کے احیاء میں بے باک ہوتا ہے۔ ضرورت بیش آئے تو خالفوں کے ساتھ ہجا ہوات میں مال وجان قربان کرتے وقت بھی متال نہیں ہوتا۔ وہ لللہ فی اللہ تمام مخلوں اور مجلسوں میں جاتا ہے، سب کو وعظ وقعیحت سناتا ہے۔ اس کا برخیر میں جو تکیفیس اور اذبیتیں بیش آئیس اُن برصر کرتا ہے۔ اسے اصطلاح میں قرب بالفرائعن کہتے ہیں۔ (۱)

بہر حال سید صاحب نے سیر وسلوک کی منزلیں بڑی جیزی سے طے کرلیں، شاہ عبدالعز بزنے فودایک مرجبار شاوفر مایا:

ایس سید عالی تنار در علم باطن چنال ذکی بلطیع اند که به اندک اشاره مقامات عالیه دافیم شموده طے سے کنند۔

ترجمه : سيرعالى تاريلم باطن بس اتن ذكى بين كمعمولى سد اشارك بناه يرمقامات عاليكو مجموعات بين اور أنيس طركر لين بين -

#### شب قندراور سعادت يحضوري

اس زمانے ہیں سیدصاحب نے بری تھن ریاضیں اور بجابدے شروع کرویے تھے۔ نواب وزیرالدولد مرحوم نے لکھا ہے کہ آغاز سلوک میں سالباسال تک سیدصاحب عشاء فجر کی نمازیں ایک وضوے اوا کرتے رہے، یعنی دونوں نمازوں کا درمیانی وقت کا طاعباوے میں بسر فرماتے تھے۔ (۲) بعض روانیوں میں بتایا گیا ہے کہ تیام کیل کے باعث آپ کے یاؤں متورم ہوجاتے تھے۔

(۱) بیایان مخزن احمدی اور او قائع احمدی کی تحریرات پرهنی ہے۔ (۲) وسایا نسف اور اس ۲۵۹

رمضان السبارک۱۳۳۲ه کی اکیسوین تاریخ کوشاه صاحب کی خدمت میں حاضر بوکر بوچھا کہ لیلیۃ القدر کوئی رات ہوگی؟ رات بھر مبادت گزاری معمول بن گئ تھی، استفسار ہے مقصود عالباً بیرتن کہ اس مبارک شب بین جا گئے کا خاص اہتمام کرلیں۔شاہ صاحب نے فریایا:

"فرز تدعزیزاشب بیداری کا معمول جاری رکھو، بیھی واضح رہے کہ محض جائے رہے کہ محض جائے رہے ہے ہوں کا معمول جاری رکھو، بیھی واضح رہے کہ محض جائے رہے ہے ہوں گرانیوں فیض آسانی کی دولت سے کہا حصہ ملت ہے۔ خدائے برتر کا فیض شامل حال ہونا جائے انسیب یاور ہوتو انسان کو ہوتے ہے جگا کردامن طلب برکات کے موتول ہے بجرد یا جاتا ہے۔"

سید صاحب قیام گاہ پر ہے آئے گئی را تیں ہیداری میں گزاریں۔ ۱۷ رمضان المبارک (۲۸ رنومبر ۱۸۰۷) کوعشاء کے بعد باحشیار نبیندآ گئی سرات کا ایک حصہ یاتی تھا کہ اپ بک کن نے جگادیا، اٹھے تو دیکھا کہ دائیں بائیں حضور سرور دوعالم صفی القدعیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبرتشریف فراجی ، اور زبان مبارک پریدیکھات جاری ہیں : "اوجر الٹھ اور خشل کر، آج شب قدر ہے، خدا کی یاد میں مشغول : و اور قاضی الحاجات کی بارگاہ میں دیا ور منا جات کر۔"

آ پ آ شے۔ کیز ول سمیت حوض بین قسل کیا، پھر کیزے بدل کر عیادت شن لگ علام اس کے ساتھ ہی حضوری کی سعادت شن لگ علام اس کے ساتھ ہی حضوری کی سعادت ختم ہوگئی۔ سید صاحب نے بار ہا فر مایا کدا س رات مجھ پرافضال النبی کی بجیب بارش ہوئی اور جیرت اٹھیز وار دات روح افروز ہوئے۔ بصیرت باطنی اس طرح روش ہوگئ کہ اشجار وا مجار بھی بارگا وایز دی میں سر بھی دنظر آتے بھے، اور اس طریق رشیج جبلیل کرر ہے تھے کہ اسے معرض بیان میں لا نامشکل ہے۔ سے اور ان تک بہی کی بیت رہی ایش شہاوت كالبيني رؤيايس سبي ويثي آياعالم اجسام من-

دوسرے دن نماز اشراق کے بعدشاہ صاحب کو ماجرائے شب سنایاء انہوں نے جو کچھ فرمایا اسے سید مجموعلی نے مندرجہ ذیل اشعار بیس بیان کیاہے:

بزار هنگر که بودی گدا دشاه شدی کدذره بودی وخورشید جاشت گاه شدی به فضل ایز و متعال شیخ راه شدی

توبوده چوسها این زمان چوماه شدی کلاهِ گوشته خود رابه آسان برسمان مرید بودی، ایک مراد یافت

به خواب دولت بیداری یافی به کنار کمینه بودی و معول بارگاه شدی(۱)

د بلی سے رائے بریلی

الالا کے اواقر یا ۱۲۲۳ھ کے اوائر یا ۱۲۲۳ھ کے اوائل میں آپ اجازت نے کر وطن مجے ، کمل کا جب بنالیا تھا، سر پر فقیرانہ کلاہ تھی اور ہاتھ میں چڑے کا آبدان۔ شاہ عبدالعزیز نے وہ خاندانی دلتی بھی آپ جوائے کر دی تھی جوشاہ صاحب کے جدا مجد عبدالرجم کے زمانے میں رائے بر بلی سے دبلی آئی تھی ، سمارا راستہ پیدل طے کیا، عصر کے وقت تکریم ماللہ کی مسجد میں بہنچہ چونکہ وطن سے نظے ہوئے جا رہا تھی موجھیں خوب نکل آئی تھیں، نیز لباس بالکل اجنیوں کا ساتھا، اس لئے اول نظر میں اقر با بھی خوب نکل آئی تھیں، نیز لباس بالکل اجنیوں کا ساتھا، اس لئے اول نظر میں اقر با بھی بیجان نہ شکے۔

سیدعبدالقادر بن سیدامان الله تعییرآبادی نے پاسیدعلم البدیٰ (بن سیدمحد البت، بن سیدمحد حیا، بن سیدسنا، بن محمد بدی، بن سیدعلم الله ) نے بوی دیر کے بعد بہچانا اور تمام عزیز دل کوخیر دی۔ اس زمانے بیں الل خابدان عموماً آپ کو "میراحد" یا" میاں صاحب"

<sup>(</sup>۱) شخون احری اص ۲۳۰

کہ کر بکارتے تھے۔ بعض خاندانی و ٹیٹوں پرسیدصاحب نے بطور گواہ دستخط کئے تھے، ان میں بھی اپناتام 'میراحمہ'' ہی لکھا۔

والدواورال فاندان آئیں فقیری کے بھیں اس دیکھ کر تخت متاسف ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ سید صاحب نے ضرور یائی سفر کے پایش نظر میدلہاس پیمن لیا تھا، پھر والدہ اورا قرباکے یاسِ فاطر سے اسے ترک کردیا۔

#### شادی

وبلی سے سید صاحب رائے ہر لی پہنچاتو عمر کے بائیس مرحلے گذر ہے۔ تھے اور تیکیسویں میں قدم پڑچکا تھا، اقربانے طے کیا کدان کا نکاح کرویا جائے۔ ممکن ہے یہ خیال بھی اس تجو پڑکا محرک ہوا ہوکہ نکاح کے بعد خاتی ذمہ دار یوں کا ہو جھ سر پر پڑے گا تو دنیا داری کے لحاظ سے مغید وسود مندکام میں لگ جا کیں گے۔

نبت بہت پہلے سے تغیر پھی تھی اورلڑی والے سید صاحب کے ہم خاندان تنے،
لیکن جب ان کے درویشانہ مشاغل کو دیکھا تو تو قف میں پڑھئے۔ آخر مختف اقربانے
انہیں رامنی کیا۔ چنانچے ۱۳۲۳ھ میں سید صاحب کی شادی نصیر آباد میں ہوئی۔ نی ابی کا تام
سید و زہرہ تھا، جو سید علم اللہ شاد کے حقیق چیاسید اسحات کی اولا ویس سے تھیں رشجر و نسب
سید ہے: سیدہ زہرہ، بنت سید محد روش، بن سید محد شافع، بن سید عبد النفار، بن سید تاج
الدین، بن سید محد اسحاق عمسید علم اللہ (یعنی برادر سید محد نفیل) بن سید محد معظم ۔ ۱۲۲۳ھ میں سید صاحب کی بزی صاحبز ادکی سیدہ سارہ پیدا ہوئیں۔

### عبدالله يبلوان كأواقعه

غالبًا ای زمانے میں آپ ایک مرتب نصیر آباد کے تو عبداللہ ببلوان کے ساتھ کھکش کا واقعہ پیش آبا۔ میض طاقت اور تومندی میں دور دورمشہور تھا، ہروقت فسق و فجور میں جتا رہتا اور تحروافسون بھی جانا تھا۔ سیدصاحب جب اس سے سلتے تو فرما تے: بھائی عبداللہ نماز پڑھا کر داور برے کام چھوڑ دو۔ ایک روز محلّہ قضیا ندگی مجد کے پاس ایک تک کو ہے بش اس سے ملاقات ہوگئ سیدصاحب نے عادت مبارک کے مطابق اسے نماز اور دوسرے احکام دین پرکار بندی کی تلقین فرمائی ، اس نے گڑ کرمجاد لے کارنگ بیدا کر لیا اور بولا:

نمازے کیا حاصل ہوگا؟

سیدصاحب: ادانه کرو <u>محکو فرشته</u> قبریش عذاب دیں گے۔

يهلوان: فرشة أكي هي وودويار يحرسيدكر كانيس بعكادون كا

ہدر ہے۔ ہیں ہوں۔ رہے ہیں ہے فرمایا: اس فتم کے کلمات تکبر موجب کفر ہیں، سید صاحب نے بڑے تل سے فرمایا: اس فتم کے کلمات تکبر موجب کفر ہیں، فرشتوں کو خدائے برتر نے اتنی قوت عطا کرر کھی ہے کہ سادے انسان مل کر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔

پہلوان یہ سفتے بی آگ جُولا ہوگیا اور سید صاحب کو مارنے کے لئے ہاتھ اٹھایا۔
آپ نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لئے اور سید کے پشتے کے ساتھ اس زور ہے رگز اکہ
بات کرنے کی بھی تواں ندر بی۔ ویکھنے والے جیران رہ مجنے اس لئے کہ کس کو خیال بھی
شہیں ہوسکتا تھا کہ بیس با کیس برس کا نوجوان ، طاقت وقوت کے اس دیوکو یوں مسل کرر کھ
دےگا۔ پیلوان اٹھا تو طاقت کا محمنڈ کا فور ہوچکا تھا، بے تو تف سید صاحب کا معتقد بن
حمیاا در تمام منہیات ہے تو ہے کرلی۔

ایک روز کہنے لگا کہ آپ کیلئے شکار لانے کو تی جا ہتا ہے، چنانچہ بندوق لے کرجنگل کوچلا گیا، انفاقیہ سیننگڑے میں آگ لگ گئی، بار در بھڑک آخی اور عبداللہ جل کرفوت ہوا۔

#### سانواں ہاب:

# نواب اميرخال كى رفافت

مستقل مشغوليت كالتظام

سید صاحب ویلی ہے رائے ہر لی سمئے تھے تو عمر کے بنیسویں مرسلے ہیں تھے،
یقین ہے اسی زیانے ہیں سوچنے گئے ہوں سے کہ کونیا مشغلہ افتیار کیا جائے، جو مزاخ
وظیعت کے بین مطابق ہوا وراس ہے پیش نظر مقاصد کی بخیل کوفا کدو پہنچے رخور وقکر کے
بعد نواب امیر خال کی رفاقت کا فیصلہ کیا اور ۱۲۲۲ھ ہیں دوسری مرتبہ وطن ہے نگل
پڑے۔''حیات طیب'' نے جماوی الافری ۱۲۲۴ھ کی تاریخ تھین سے پیش کی ہے۔(1)
مجھے اس کا مافذ معلوم نہیں، لیکن سید الوائح ن علی صاحب نے بعض الی شہادیں چیش کی
ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سید صاحب رہے الائتر ۱۲۳۲اھ تک بیفینا رائے ہر کیلی میں
ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سید صاحب رہے الائتر ۱۲۳۲اھ تک بیفینا رائے ہر کیلی میں
ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سید صاحب رہے الائتر ۱۲۳۲اھ تک بیفینا رائے ہر کیلی میں

ا۔ سید محریلی ،سید احریلی اور سید حمید الدین صاحبان نے اپنے والد ماجد سید عبد البحان کے قرضے کا اقرار نامہ لکھا، جس پرسید صاحب کی توہنی تھی۔اس اقرار نا ہے کی تاریخ ۲۰ ردیج الاول ۲۲۴ ہے (۱۲۴ مریل ۱۸۱۱ء) تھی۔

۳۔ سید قطب الہدیٰ نے اپنی تمام مملوکہ کنابوں کا ببدنامدائیے بھیتیج سید محمد ظاہر حسن کے نام لکھااس پرسیدصا حب کی بھی مہر ثبت تھی ، ہیہ بستامہ ۱۹۸۹رر کی الاول ۱۳۴۹ ہ کولکھا ممیا (۲۷ رابریل ۱۸۱۱ء)۔

(۱) "حيات طيه" ص: ۱۸۹

۳۔ سید نظب الهدئ کا انتقال سیدصاحب کے سامنے ہوا، اور آپ احتفار کے وقت موجود تھے، اس واقعے کی تاریخ گلشن محود کی کے مطابق ۱۹رزیج الآخر ۲۲۲اھ ہے(۱۸۱؍ کی ۱۸۱۱ء)۔

" امیرنامہ" کے بیان کے مطابق دھمکولہ کا محاصرہ ۱۳۲۷ھ میں چیش آیا (۱۸۱۲ء)۔ بہرحال رقط الآخر ۲۳۱ ھ تک سیدصا حب کا رائے ہر ملی میں ہونا بالکل واضح ہے، اور دسلامند کا سفراس کے بعد ہوا۔

نواب کے پاس جانے میں بیام بھی محرک ہوا ہوگا کہ سیدصاحب کے بڑے بھائی سیدا براہیم پہلے نواب کے لشکر میں رہ جھے تھے، غالبًا سپائی کی حیثیت میں ہیتے ، کیکن زہد وتقویٰ کی بنا پرلشکر میں امامت نماز کی خدمت ان سے متعلق ہوئی۔ وسط ہتد کے کسی مقام پر مرشوال ۱۲۲۲ھ (۱۲ رنومبر ۱۸۰۹ء) کی رات کوفوت ہوئے۔ جس حد تک میں جھیت کرسکا ہوں سیدصاحب ان کی زندگی ہیں نواب کے پاس نیس ہینچے تھے۔

اخفاءِ حال اورمثقِ سپدگری

کین سب سے ہزاسوال میرے کہ نواب کے پاس جانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ کیا محض معیشت کی مجبوری انہیں تھیجئے کر لے گئی تھی؟ اب تک سیدصاحب کے جو حالات بیان کیے جانچکے ہیں ،ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسباب معیشت کی ترتیب وفراہمی سے ان کی طبیعت کوکوئی مناسبت زیتھی ،مولوی محرجعفر تھا ٹیسر کی نے کھیاہے:

آپ کو واسطے بھیل اپنے حال کے اس وقت اخفا دمنظور تھا، اور نیز اس جو ہرسیہ کری کی بھی ، جوآپ کے اندرود بعت تھا، مثل کرنی منظور تھی۔(1)

(۱) توارخ جیدس ۱۲- اس کتاب کی عبارت ہے مترخ موج ہے کو یاسید صاحب نے دائے بر لی سے نکل کر د بلی شن سکونت اختیار کر کی چی، چروہ سکونت و دفی کوترک کر کے ٹواب کے پاس گے، بیٹی ٹیس رٹواب کے پاس جائے موت مید صاحب بیٹینا د بلی ہے گذرے واس لئے کہ عام داستہ بکیاتی و دبلی بین خبرے بھی ہوں کے دکشن و ہاں سکونت کر بی نہ ہوئے تھے۔ لیکن پخیل حال اور اخفاء کا بدعا وطن یا ویل میں بوجہ احسن پورا ہوسکتا تھا، اس زیانے میں سیدصاحب ولی اللّٰ خاندان کے ہزاروں مریدوں میں سے ایک معمولی اور میں امرید بیتے، وہ جہاں بھی ہیٹے جائے بخیل حال واخفاء کے مقاصد کوکوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ نواب کے لشکر میں چننچ کے بعد جوصورت حال بیش آئی وہ اخفاء کی مصلحتوں کے سراسر خلاف تھی، جیسا کہ آئے چل کر خلاجر ہوگا۔ جو ہر سے گری آئی وہ اخفاء کی مصلحتوں کے سراسر خلاف تھی، جیسا کہ آئے چل کر خلاجر ہوگا۔ جو ہر سے گری متعدد اکا برکھنے ہیں ملازم رہے تھے۔

پھریے بھی ظاہرے کہ سیدگری کی مشق کا وہ بیانہ سید صاحب کے زمانے بین موجود بی نہ تھا جس کے تصور میں ہم لوگ آج کل سر مست ہیں ، عام ہتھیاروں کا استعال سب لوگ جانے تھے۔ لڑا ئیوں کا طریقہ انہا تھا کہ جوانمر دی اور استقامت ہی کو کا میا بی کا سب سے ہوا کر سمجھا جاتا تھا، خود نواب امیر خال نے کوئی عشری تربیت گاہ میں سیدگری کے ہتر سیکھ تھے کہ اس کے فقر میں شمول جو ہر سیدگری کی مشق کے لئے زیادہ موز وال نظر آیا؟ جب سید صاحب نے خود مستقل فو جی تنظیم کا بندویست کیا تھا تو ان کے دفیقوں میں سے کتنے تھے، جن کے لئے سیدگری کی با قاعدہ مشق کا انتظام کیا تھا؟

شاہ اساعیل صاحب ، سید صاحب کے سید سالاروں عمی سب سے ممتاز مانے جاتے ہے ، انہوں نے بہت الارہ کہ جاتے ہے ، انہوں نے کب اور کہاں سید گری کی مثل کی تھی؟ آخر میں میہ بھی ظاہر ہے کہ سید صاحب نے سات بری نواب کے لشکر میں گزارے، وہ مختلف گزائیوں میں شریک رہے ، لیکن جس حد تک میں معلوم کر سکا ہوں نہاس کے لشکر میں جنگی فنون کی مثل کے لئے کوئی تربیت گاہ موجود تھی اور نہ سید صاحب کو کسی تربیت گاہ میں کم یازیادہ مت بسر کرنے کا موقع بلا۔

#### حقيقي مقصد

جمعے یقین ہے کہ آپ کو وی جذبہ کدمت وین کشاں کشاں نواب کے نظر میں لے کہا تھا جس کی بناہ پر انجام کا رانہوں نے بطور خود فدا کاروں کی ایک جماعت مرتب کی اور حیات طیب کے کراں بہا اوقات جا نبازی اور جانفشانی میں صرف کر دیے ۔ یعنی وہ اسلامی حکومت کے احیاء کی خاطر جباد فی سیس انڈ کاعزم لے کرامیر خان کے پاس کئے تھے، لیکن حالات نے ایک صورت اختیار کرلی کہ امید وآرز و کا یہ چراخ زیادہ دیر تک روشن ندرہ سکا، یہاں تک کہ سید صاحب کونواب سے الگ ہوکر خالص اسلامی اصول پر ایک جماعت منظم کرنی بڑی۔

خودسیدصاحب کابیان ہے کہ نیسی اشاروں کی ب**ناء پر دہ تواب صاحب کے نشکر میں** مجھے تقے دو قائع میں ہے کہ جب وہ فشکر میں تصقوا یک روز فرمایا:

قصددائے برلی میں جھ کو جناب البی سے الہام ہوا کہ یہاں سے نواب ناحداد امیر الدولہ بہاور کے لشکر میں جااور دہاں کی خدمت ہم نے تھے کو دی، وہاں ہم کو تھے سے چھے اور کا مرجمی لینے ہیں۔ بیرم وہ غیبی من کر میں دہاں سے دواندہ وا ،چندروز میں آ کر ملازمت نواب صاحب مدوح کی حاصل کی۔(۱) "منظورہ" کے الفاظ اس سے بھی واضح تر ہیں:

از زبانیکه حضرت امیرالمونین به براههامیکه درباب اقامت جهاد همشد، ریگرائه کشکر ظفر اثر ..... امیر الدوله نواب امیرخال بهادر مرحوم شدند. (۲)

ترجیعه : جس زیائے میں معزت امیرالمونین اقامت جیاد کے متعلق نیبی اشاروں کی بناء پر امیر الدولہ نواب امیر خال مرحوم کے لئکر ظفر اثر

(۱) وقد کیامی: ۲۴ منظور ومی: ۲۳۷

کی جانب روانہ ہوئے۔

''مخزن احمدی'' میں ہے کہ سید صاحب از جانب ایز دستعال مامور دیکوم ہوکر سمنے۔(۱)

غرض، نہ بھیل حال محرک ہوئی، نہ عی اخفاء، نہ سیہ کری ہے جو ہر کی مثل مطلوب متعی نہ وجہ معیشت نے خرض صرف میتھی کہ جہاد فی سبتل اللہ کے تیام کی سعی کی جائے اور سے اقد ام ضبی اشاروں کی بناء بڑمل میں آیا تھا۔

#### هندوستان كاسياسى نقشه

ممکن ہے سوال پیدا ہو کہ اس غرض کے لئے امیر خال کے نشکر کو نتخب کرنے کی کونی وج تھی ؟ اس ابتخاب کا انداز و کرنے کے لئے ہندوستان کے سیاسی حالات کا سرمری نقشہ سامنے رکھ لینا جائے۔

اس زمانے میں مغلوں کی توت مضحل ہو چکی تھی، جس کی عظمت کا ڈ تکا کابل وقت حصارے آسام وارا کان بک اور قرم ہے راس کماری تک اڑھائی سوسال بجتار ہا۔
تمام صوب ایک ایک کر سے مرکز ہے الگ ہو چکے تنے ،اور مغل بادشا ہوں نے ہندوستان کے مختلف فرزوں کو ہاہم جوڑ جوڑ کر اے ایک عظیم انشان ملک اور جلیل القدر سلطنت بنانے کا جو کام دوسو برس میں پورا کیاتھا، وہ بر باد ہو چکا تھا۔ خانہ جنگی اور بنظمی کا دور دور و بنانے ہوں ہو ہا تھا، میسور میں دور کیار آپکی تھیں ۔مسلمانوں کی سیاسی عظمت و برتری کا علم سرگوں ہور ہاتھا، میسور میں حیور علی نے ایک نئی اور مصالے سیاسی قوت کی بنیادر کمی ، فیچ سلطان نے اس کی رگوں میں ویلی حیت کا گرم خون دوڑ ایا، لیکن اس قوت کی بنیادر کمی ، فیچ سلطان نے اس کی رگوں میں ویلی حیت کا گرم خون دوڑ ایا، لیکن اس قوت کو اپنوں کی سلطان نے اس کی رگوں میں ویلی حیت کا گرم خون دوڑ ایا، لیکن اس قوت کو اپنوں کی ہے جہتی اور کو ناہ اند لیٹی نے موت کی غیند سلاویا۔

TT: グショング (1)

سفلوں کے دورانح ملاط میں مرہ شیط کے بڑے جمے پر چھا گئے تھے، ایک موقع پر تو مفلوں کا تخت بھی ان کی دسترس میں آسمیا تھا، مرہوں پر پہلی کاری ضرب احمد شاہ ابدالی نے پانی بت کے میدان میں لگائی، اگر چہوہ اس کے بعد بھی چالیس پچاس برس تک موجود رہے، لیکن ان کا بھرا ہوا شیرازہ پھر نہ جم سکا۔ پہلے نکڑوں میں ہے، پھرا یک دوسرے سے لڑتے بحر تے ختم ہو مجئے۔

پنجاب میں رنجیت شکھ نے بظاہر ایک مستقل حکومت کا ڈول ڈالا تھا، کیکن تاریخ دال اصحاب جانتے ہیں کہ وہ حکومت نہ تھی بلکہ ایک طرح کا عارض سا فوجی غلبہ تھا جو رنجیت شکھ کی زندگی تک تھائم رہا، جب وہ مراتو جائشینوں نے چار پانچے ہی برس میں اس کا تارو پود ہمیشہ کے لئے بمحمیر کرد کھ دیا، حالا تکہ رنجیت شکھ نے اس میں حکومت کی جے دھج بہدا کرنے کے لئے جالیس برس صرف کئے تھے۔

سندھ کی حکومت چارام پرول کے ہاتھ بیل تھی ،اودھ بیل شجاع الدولہ نے ، دکن میں نظام نے ، بٹکال، بہاراور اڑیہ میں طی ویردی خال نے اس امید پرخود مخاری کی بساط آراستہ کی تھی ، کداگر پورے ہندوستان کوسنجال نہیں جاسکتا تو اپنے اپنے علاقوں ہی کوسنجال کیں۔ اودھ کی آ وہی سلطنت سعادت علی خال نے تھرانی کی حرص ہیں مخوادی۔ اس کے جانشینوں نے بقیدنسف کو بھی تیزی سے اس حالت پر مہنچادیا کہ کلکتہ سے ایک فرمان کا جرااے ختم کردیئے کے لئے کا نی سمجھا تھیا۔

دولت نظام بھی داخلی بذخلیوں اور حاکموں کی مسلسل ہے تدبیر بوں کی بناء پر تحلیل ہوتے ہوئے آ دھی رہ گئے تھی اور جورہ گئی تھی اس کے اعمال اور و طائف کے بارے میں کچھ کہنے سے نہ کہنا ہزار ورجہ بہتر ہے۔ بنگال، بہارا وراڑیسہ کی حکومت کوئل ویردی خاں کی وفات کے ایک برس بعد انگریزوں نے شل کر کے رکھ دیا اور وہی علاقے ہندوستان میں انگریزی سلطنت کا سنگ بنیا و ہے۔

تكريز

یہ سب ملکی طاقتیں تھیں، اکثر اسلامی اور بعض غیر اسلامی ، لیکن سید صاحب کی ولادت ہے کم وہیں تیں برس وہتر ایک اجنبی قرت نے بھی ہندوستان بھی قدم جمالئے تھے، یہ اگریز تھے جو تا جروں کے بھیں بیس آئے، ملکی حاکموں کی برعملیوں نے ان بھی حکمر انی کے ولولے پیدا کردیے۔ سب سے پہلے کرنا نگ، بنگال، بہار اور اڑیسان کے دریائر آئے بھر انہوں نے مرہٹوں اور نظام کوساتھ طلا کرسلطنت میسود کوشتم کیا۔ اُدھر سے فارغ ہوئے تو مرہٹوں، نظام اور اور ھی ہوتے جہ مبذول کی بھوڑے ہی دنوں بیس سب کو الدادی فوجی نظام کی زنجیروں بیس جکڑ کر بے دست و پا بنا دیا۔ بھر وہلی پہنچ تو اس تخت گا الدادی فوجی نئی بن تھے جو پور سے ہندوستان کی اطاعت وانعیاد کا مرجع تھی۔ سیدصاحب کے بیٹارکل بن مجھے جو پور سے ہندوستان کی اطاعت وانعیاد کا مرجع تھی۔ سیدصاحب کے بوش سنجا لئے سے پہلے یہ سب بھی پورا ہو چکا تھا۔

یہ حقیقت جمائی بیان نہیں کداسلامی حکومت کے احیاء کاخواب دیکھنے والے ہر مخص پرواضح ہو گیا تھا کہ آنگریزوں کی قوت سے نکرائے اوراسے پاش پاٹس کے بغیرایک قدم بھی آ گے نہیں بڑھایا جاسکتا۔

علی کارفر ماؤں بھی ہے اگر کوئی شخص اس جہاد ہیں رفاقت واعانت کا حق اوا کرسکنا تھا تو وہ مرف امیر خال تھا۔ ہمت ، شجاعت اور جوانم ردی بیں اس کی وھاک دور دور تک بیٹھی ہو لی تھی ، استعدادِ حرب وضرب بیں بھی اس کا مرتبہ بہت او نچا تھا، جس خصوصیت نے اسے اقران وامائل بیں سب سے بوھ کر سر بلند کر دیا تھا، وہ بیٹھی کہ اس پرانگریزی اثر کی پر چھا تیں بھی نہیں پڑی تھی ، وہ بالکل آزاد تھا، اس لئے اسلام ووطن کی آزادی کی خاطر ملاحیت جہاو میں کوئی اس کا ہمسر نہ تھا، نظر بظاہر بیہ آخری خصوصیت ہی سید صاحب کے لئے بطور خاص جذب وکشش کا باعث بی ہوگی۔

#### نواب اميرخال

اميرخان بونير (سرحدا آزاد) كے سالارز كى تعيلے ميں سے تفا جَدوُدُ (جيم مفتوح وادُ مشدد ومضموم) اس كے آباء كا اصلى وطن تفاء اس كا وادا طالع خان محمدشاہ كے عہد ميں مشدد ومضموم) اس كة آباء كا اصلى وطن تفاء اس كا وادا طالع خان محمدشاہ كے عہد ميں مندوستان آبا تفاء روئيل كھنڈ كى لڑا ئيوں ميں شريك رہا اور سنجل ميں تو طن اعتبار كرايا، وہيں فوت ہوا۔ اس كے مبيخ محمد حيات خال نے بھى آبائى چيشہ اختيار كيا، ليكن جب روئيلوں كوشجاح الدولہ اور انتحريزوں نے ل كر كاست دى اور حافظ الملك حافظ رحمت خال شہيد ہو سكتاتہ محمد حيات خال نے كوشتى اختيار كرلى۔

امیر خان ای محمد جیات خان کا جینا تھا۔ ۱۸۱۱ھ (۱۹-۲۸ء) میں پیدا ہوا، لکھنے پڑھے کا بالکل شوق نہ تھا اور سیہ گری سے خاصی وابستگی تھی۔ بیس برس کی عمر میں چند رفیقوں کے ساتھ گھر سے لکل پڑاء اس زمانے کے رئیسوں اور جا گیرداروں کی بیرحالت متنی کہ جب کوئی مہم چیش آئی تو عارضی طور پرفوج مجر تی کر لینتے۔ امیر خال نے وسلم بند، متنی کہ جب کوئی مجر ہی مقامات پر عارضی ما زمت کی جمن چلا آ دمی تھا، روبیول جاج تو ساتھیوں کو نہال کرویتا، نہ ملکا تو پریشانی میں دن گزارتا۔ ایک موقع پر پچھ پاس نہ رہا تو ساتھیوں کو نہال کرویتا، نہ ملکا تو پریشانی میں دن گزارتا۔ ایک موقع پر پچھ پاس نہ رہا تو جیست فراہم ہوگئی۔

# ہلکر ہے تعلق

ای زمانے میں مرہشر داروں کے درمیان تخت کھکٹ بپاتھی، تکو بی ہلکر کا بیٹا جسونت راؤ بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا اورا پی خاندانی میراث حاصل کرنے کے لئے اس نے کوششیں شروع کیس، بعض خیرخوا ہوں نے مشورہ دیا کہ امیر خال کوساتھ ملاؤ۔ چنانچہ جسونت راؤ امیرخال سے ملاء دونوں کے درمیان عبد دیتان ہوا کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں ہے ، اور جو پکھ ہاتھ آئے گا نصف نصف ہانٹ لیں ہے۔ بلکہ کہتے ہیں کہ دونوں نے میزیاں بدل لی تھیں اوراس زمانے میں بیرعبد رہاتگی کی نہایت مؤثر صورت بخی ۔ امیرخال نے تعوزی می عدت میں جسونت کینے شان امارت پیدا کردی۔ جب مرہنوں اورانگریزوں کے درمیان لڑائی چھڑی تو جسوئت اس سے الگ رہا، مرہے شکست کھا گئے ،انگریز جسونت ہے بھی معالمہ طے کر لینا جائے تھے الیکن اس نے اليي سخت شرطين وثي كين جنهين اتكريزمان نه سيحه، اس طرح لزا أني شروع موكل \_ جسونت اورامیرخال نے مل کر انگریزی فوج برشدید حملے کئے اوراسے سخت نقصان پہنچا یا۔ ان لڑائیوں کے دوران میں دونوں کو پہلے بٹیالہ پھر پنجاب آٹا پڑا، انگر بزوں کو اندیشہ پیدا ہوا کہ کمبیں سکھ ان کے ساتھ نہ ل جا کمیں ، اس وجہ سے دوبارہ صلح کی گفتگو شروع کی اور جسونت راؤ کواندور کی ریاست دے کر راضی کرنا جا با۔ اخیر خال نے اس سلح ناہے کو قبول کرنے ہے انکار کردیا اور کہا میں کائل جا کر شاہ شجاع کوساتھ لاوک گاءوہ نہ آئے گا تو اپنے ہم قوموں کالشَّنر بحرتی کروں گاا درانگریز وں سےاڑوں گا۔مشیروں نے یہ بنتے بی بلکر ہے کہا کہ اگر نواب پٹھانوں کو لے آیا نو حکومت اس کے ہاتھ میں ہوگی ، تبہاری متقل حیثیت بالکل ختم ہوجائے گی۔ بہتریہ ہے کہ آگریزوں سے ملح کرلواور ریاست کے کرآ رام سے بیٹھ جاؤ۔

ہلکر اس پرراضی ہوگیا اور اپنے مدت العمر کے حلیف اور دوست سے بدعبدی کی شخان کی۔ ایک طرف احمر خال کے شخان کی۔ ایک طرف احمر خال کے باتھ ہا تدھ کر بولا جھے جو پچھ طا ہے، مسرف آپ کی باتھ ہا تدھ کر بولا جھے جو پچھ طا ہے، مسرف آپ کی وجہ سے طا ہے۔ آپ جی اسے قائم رکھ سکتے ہیں۔ نواب نے بلکر کا بخز والحاح و کھے کرمہر اس کے سامنے بھینک دی کہ جہاں جا ہے ہوا ہے لگا کرا پنامدھ انورا کرلو۔ (۱)

(۱) " وَادِنَ كُورَيَهُ " بِي بِي رَجِبِ بِكُرِي مِهِ مِن السَدِي كُلُوا يَرِمُال سِي مِرِقَ مِنْ ﴿ ﴿ بِالْ مَا شِيارَكُ مِنْ لِي

عبدنا ہے پرامیرفال کے لئے ہلکراس وجہ ہے مجبورتھا کہ انگریز کہتے تھے جب تک امیر خاں کی مہرنہ ہوگی ہم عبدنامہ نہ کریں ہے ،اس طرح امیر فال کی جنگی اسلیم ختم ہوگئی ،ہلکراند در کیاریاست لے کر پیٹھ کیا۔

امیر خاں نے اگر چہ بلکر کے عبد نامے پر میر شبت کر دی تھی ، جس پر انگریز مطمئن ہو ممیے ، لیکن اس نے انگر پر وں کی ماتحتی قبول نہ کی تھی اور و پی آ زاو حیثیت برقر ار رکھی ، ای حالت میں وہ را جیونا نہ بیٹنج گیا۔

### آ خری دور کی سب سے بڑی آ زاد قوت

امیر خان کی آزاداندز تدگی کے باقی دس باروسال راجیوتاندی شن گذرہ، جہاں اس وقت تین بڑی رہا تیس تھیں : جے پور، جودھ بوراوراُودے بور۔ چیوٹی ریاستوں کا شار نہ تھا۔ جو پور، جودھ بوراوراُودے بور۔ چیوٹی ریاستوں کا شار نہ تھا۔ جو پور، جودھ بوراوراووے بور کے تعلقات بھی تخت بگڑ جے۔ اس کی وجہ بھر ہوئی کہ اودے بور کے راجہ کی بیٹی کشن کماری حسن و جمال میں شہرہ آفاق تھی ، اس کی مشنی بہلے جودھ بور کے راجہ سے ہوئی ، چربعض جھڑ وں کی بناء پر والی اووے بور نے اس نہیں تبلے جودھ بور کے راجہ سے ہوئی ، چربعش جھڑ وں کی بناء پر والی اووے بور نے اس نہیں تبلیل مرح تینوں ریاستوں میں اور ایس طرح تینوں ریاستوں میں اور ایستوں میں اور جو بھی اور جو بھی اور ایستوں میں اور ایس

امیر خاں نے ان لڑا ئیوں بیں مجھی ایک ریاست کا ساتھ دیا اور مجھی دوسری کا۔ آخر میں وہ اود سے بور کے در بارکی طرف سے مخصیل مال کا ذرمہ دار بن ممیا۔

غرض امیر خان آخری دور کے آزاد ہندوستانی امیر ول پیس سب سے پڑھ کرطاقتور تھا، ایک موقع براس کے پاس چالیس بزار جانباز جمع ہو گئے تھے، اور ایک مو پندرہ تو چی گذشتہ مؤلا بقیہ ماثیہ ... کی دفراست کا تواس نے کہا تم سلح کراو، یس کیوں میر کروں؟ کیا تم ہے ہوں؟ ہنگر نے اگر روں سے کہدویا کہ ہم دون میں کوئی مفاریت ہیں، میری عی مرعمہ تاسے کے لئے کانی ہے۔ امیر خال میرا شریک مال ہے، میرے ساتھ چلے کا۔ (قواریخ ٹھر آبائیں: ۱۲) تھیں۔(۱) اتی عظیم الشان قوت کو اگریز قلب ہند میں آزاد چھوڑنے کے رواوار نہ ہوسکتے تھے،لیکن آئیس بے حصلہ الشان قوت کو اگریز قلب ہند میں آزاد چھوڑنے کے رواوار نہ ہوسکتے تھے،لیکن آئیس بے حصلہ بھی نہ قا کہ امیر خال سے کھلے میدان میں کرا کیں،اس کئے کہ جانے تھے من چلا آ دی ہے، مقابلہ پر ڈٹ جائیگا تو ممکن ہے دوسری ملکی تو تیں بھی، جو بظاہر دب کی تھیں ابھر آ کیں اور ہمیں بستر بوریا سنجال کر ہندوستان سے نکل جانا پڑے۔ وہ امیر خال سے کرائے نہیں،لیکن جو عناصر اس کے لئے کمک ویاوری کا جانا پڑے۔ وہ امیر خال سے کرائے نہیں،لیکن جو عناصر اس کے لئے کمک ویاوری کا سرچشمہ بن سکتے تھے، انہیں ایک ایک کرکے آ ہت آ ہت آ ہت تو وز تے رہے، میاں تک کے اس کی فوج میں بھی آئیس۔

# سيدصاحب كانصب العين

نواب میں بعض کمزوریاں بھی تھیں ، مثلاً یہ کہ جو محف کجا جست آمیزروش اختیار کرتا، اس کی بات فوراً مان لیتا، اگر چہ وہ بہترین مصلحتوں کے خلاف ہوتی رروپیہ ہاتھ آ تا تو بے در کینے لنا تا۔ جب فوج کی تخواہ چڑھ جاتی تو پریشانیاں اٹھا تاران وجوہ ہے اس کی زندگی کے بہترین اوقات فضول مشغولیتوں میں ضائع ہور ہے تھے۔

سیدصاحب بینصب العین لے کرامیرخان کے پاس مگئے تھے کہ اس عظیم الثان آزادتوت کو میچ راستہ پرلگائیں اس سے آزادی وطن اوراحیائے اسلام کا کام لیں۔ ان واقعات پرڈیز صوسال کے لیل ونہار گذر کے ہیں، اورونت کا سیل بل کے شیجے ہے

(۱) "مخون احمر کیا "جس ہے کہ لیک لا کھ موارہ بے شار بیاد ہے اور صاعقہ بارتو بیں اس کے پاس تھیں۔ وہ رہ جہوتا نہ کے غیر مسلم راجاؤں سے ہے شار مال بطور جزیہ وقراح وعشر اینا تھا۔ اس مال سے علار نسلاء مشارکخ اور ساورت کی خدمت انجام و بتا تھا۔ (میں ۱۳۲۰م) ایک انگیز مؤرخ نے خوافواب کے میان کی بناہ پر کھیا ہے کہ ۱۸۱۳ء میں اس کے پاک چیز میں بڑواردوار، بارہ بڑار بیاد ہے اور بھاری تو ہے خانہ تھا ( تاریخ بندوستان معنقد ل دو آس جار بھتم میں ۱۹۲۲) ایک اور معنف نے لکھا ہے: امیر خال آیک قابل آئی کھا ور بھا در بھا در میا تی تھا وال کی فوج نیاجت اسلیمتی اور ہندوستان کی تمام میاتی فوجوں بھی سے پہنرین ساز وسامان والی فوج بھی جاتی تھی۔

(لارۋېغىنگرادرېندوستانى رياتنې معنفه موېن سنباسيده س:۱۱)

گذر کر بہت دور جاچکا ہے، ہمارے ساسنے ان واقعات کو جس رنگ ، جس انداز جس اسنوب میں بیش کیا عمیاوہ ان لوگوں کا ایجاد کروہ تھا، جو ہماری ہر چیز کی حقیقی قدرو تھے۔ کو منانے اور کم مرنے کے در بے بتھے، کیکن سید صاحب کی زندگی کے ابتدائی عہد کا ماحول سامنے رکھ کر تمام تھائی کا بالغ نظرانہ جائز نیاج کے توبیقین ہے کہ قلب سلیم ہمارے بیان کے ایک ایک حرف کی تھمد بق کرے گا۔ سید صاحب کی بیٹوشگوار امید بلہ خبہ بوری نہ ہوئی کیکن تواب کی بنیاد نمائی پڑئیس بلکہ حسن نہت اورا خلاص عمل برے۔ بھر یہ بھی خام ہر ہے کہ ضروری نہیں ہر فردیا جماعت کی ہر سعی ہر مال میں تمنا کے مطابق نتائی پیدا کرے ، گئین اس دجہ سے ترک سعی کا تھم نیس لگا جا سکتا۔

#### سيدصاحب مختار تتصيامامور

جمادے زمانے میں مولا ناعبیدانڈرسندھی مرحوم نے بیددعویٰ قرمایا کے سید صاحب کو شاہ عبد العزیز نے خاص پروگرام دے کر امیر خال کے لشکر میں بھیجا تھا، دہاں پہنچ کر انہوں نے انقلانی کام شروع کیا۔

جو کچھاہ پر بیان ہوا ہے، اس سے صاف آشکارا ہے کہ سید صاحب نے بطور خود بیہ فیصلہ قربایا، شاہ عبد العزیز کے امر وتھم کو اس اللہ ام سے کوئی تعلق نہ تھا۔ انہیں رائے ہریلی بی میں نیبی اشارہ ہوا کہ نواب کے پاس جاؤ، چنانچہ وونکل پڑے اور دہلی ہوتے ہوئے راجیو تانہ پینچ گئے۔

''وقائع'' میں ایک خط کا حوالہ ہے ، جس میں سیدصاحب نے نواب سے قطع علائق کا ذکر کرتے ہوئے شاوعبدالعزیز کوکھاتھا:

'' بیدخا کسار سرایا انکسار حضرت کی قدم بوی کوعظریب حاضر ہوتا ہے، یہال نشکر کا کارخانہ درہم برہم ہوگیا، نواب صاحب فرنگی ہے ل جمعے، اب یہاں دہنے کی کوئی صورت نہیں۔(۱)

<sup>(1)</sup> وقد تنظيمين ۲۲۱

اس خط کومولہ بالادعوے کے جُوت میں پیش کیا گیا ہے، اس طرح کہ اگر سید صاحب شاہ عبد العزیز کے قرستادہ نہ ہوتے تو ایسا خط کیوں لکھتے؟ (۱) کوئی نیک کام شروع کرتے وقت کمی مقدس وتج ہے کار بزرگ سے مشورہ کر لینایا اس کے ایما واشارہ کے مطابق قدم افعانا موجب عیب نہیں، بلکہ سرچشمہ برکت ہوتا ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ سیدصاحب، شاہ صاحب کے قرستادہ نہ نے ، اس لئے کہ:

1- انہوں نے بطور خود حسب اشارہ بائے نیبی فٹکریس جائے کا فیصلہ کیا۔

الله محوله بالا نحط میں سید صاحب نے نواب کے نشکر سے بے تغلق کی محف اطلاع دی ہے ، اگر دہ شاہ صاحب کے فرستادہ ہوتے نو بطور خور نشکر میں رہنے یا ندر ہنے کا فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، بلکہ شاہ صاحب کو سارے حالات کی اطلاع دے کر اجازت منگاتے۔

۳۔ اگر شاہ صاحب نے سید صاحب کو بھیجا تھا تو کیا وجہ ہے کہ سات برس تک ایک مرتبہ بھی اپنے پاس بلا کر ممکنات میں کی کیفیت نہ ہوچھی یا جو کام سید صاحب کر ہے کے سات کر تھے۔

تھے اس کی تفصیل نہنی ؟

اگر نواب انگریزول ہے ملے نہ کرتا تو سیدصاحب بدستور وہیں رہتے ، کیا آسر مامورین ہے ای طرح کام لیا کرتے ہیں؟

جس صدتک بیس تختیق کرسکا ہوں ، مولانا عبید الله مرحوم سے دعوے کے لئے کوئی بناوموجوزیس اور مشندروایات اس دعوے کی تردید کررہی ہیں۔ اس سلسلے بیس مزید بحثیں موقع برآئیں گی۔

كيفيت وسفر

جس زمانے میں سیدصاحب وبلی ہے راجپوتاند سے موجوزن احمری " کے

<sup>(</sup>۱) شاه د لی الله کی سیائ ترکیب مین ۱۵۰

بیان کے مطابق تشکر نواب کے تمام راہتے غیر مسلموں کے ہجوم کے باعث مسدود تھے۔ لیکن سیدصاحب:

منو کار و معنصها بعفظه بفراغ بال فرداد حیدانشادال وفرحال مانند کے بدسیر بوستال یا خاند دوستال مے روواز بلدوشاد جبال آباد تهضت فرموده بعدو بلی مراحل ومنازل که جرمرطه بفت خوال رستم واسفندیار بود طے فرموده بدوجود فیض آمود خودشکر دامنوره شرف ماختد ۔ (۱)

قرجعه: متوکلاً اورخداکی تفاظت پربیم وساکرتے ہوئے بے آگری کے ساتھ بگانہ و تنہاروانہ ہو گئے ،اس ورجہ شادان وفر طال تھے کہ جیسے کوئی محض سر باغ کو نظمے یا دوستوں کے گھر جائے۔ دائی سے چل کرایسی کڑی منزلیس طے میں ، جن میں ہر منزل رستم واسفندیار کے ہفت خواں جیسی تحی ۔اس طرح لشکر آپ کے لیریز فیض وجود سے منوروشر ف ہوا۔

<sup>(</sup>۱) مخزن احري من ۳۴:

# آ تھواں ہاب:

# عسکری زندگی کا دَ ور

#### دحمكوئهكا محاصره

سیرمهاحبخود فرماتے ہیں:

جس دفت میں بھ انتگر نواب صاحب کے پہنچا اور شرف ملاقات ان کی سے مشرف ہوا ان روز وں نواب صاحب سے بہنچا اور شرف ملاقات ان کی سے مشرف ہوا ان روز وں نواب صاحب ساتھ لئکر جرار پیادہ وسوار بے شاہ کے شاہ بورے کے علاقے میں قصید دھمکولہ کے تقلعے کا محاصرہ سے مصالحہ مستعد جنگ تھے۔ آخر الاسروالی قلد نے شک ہوکر نواب صاحب سے مصالحہ کرلیاادر بچھ نقذ زردے کرر خصت کیا۔ (۱)

امیرنامہ کے بیان کے مطابق دھمکولہ ۱۸۱۲ء ٹیں فتح ہوا۔ جھٹا جاہتے کہ اگر چہسید معاجب ۱۸۱۲ء ٹیں نواب کے پاس پہنچے گروہ اس سے پہلے دھن سے نکل چکے تھے جمکن ہے ۱۸۱۱ء کے وسط یا اوافر میں روانہ ہوئے ہوں۔

" وقائع" کابیان ہے کہ اس زمانے میں سید صاحب کے مالات سے لفکر کے آدی بالکل ناواقف بنے بعض لوگوں کو صرف اتنا معلوم تھا کہ آپ سید زادے ، آل رسول، نیک اور پر بیبزگار ہیں۔ آگر چہ آپ تنہا گئے تنے ، لیکن ابتداء نظکر میں تین آدی آپ کے ساتھی بن محتے تھے ، ان میں سے آیک کا نام رصت اللہ تھا ، دوسرے کا قادر بخش ، تیسرے کا معلوم نہ بوسکا ۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) "وقائع" من: ۱۰- وهمكول يا وكول يرى فينن كرمطابق برعرى اوركرولى كردميان ايك سقام ب،شاه يوره مجى اى مصيح اليك مشيور تصب ب ومكول بعد شن التي برا

<sup>(</sup>ع) "وقائع"ص: ١٠

# ہے پوری جنگ

سيد صاحب ہے پور کا ال بھی ہم کر کے تھے، جس کی سرسری کیفیت ہے کہ والی ہے پور کے ذھے اور کی جاری رقم تھی، اسے اداکر نے بیس پس و چیش ہوتی رہی ہے دونواب جود چور میں تھا، اس کے تشکر بول کو مدت تک تخواہ نہ لی تو انہوں نے ایک ہنگامہ بپا کردیا۔ بدا طلاع ہے پور پنجی تو وہاں کے سید سالا رہا تھ تگھ نے جوراجا کا قریبی رشتہ دار تھا، نواب کے مقبوضات بیس سے مالیور سے پر بینغہ کیا، ٹو بک کولوٹا اورا میر کردیا کا محاصرہ کرلیا۔ اسے خیال ہوگا کہ فوج برگشتہ ہے، تو نواب کوئی قدم اٹھانہ سکھا۔ کردیا کا محاصرہ کرلیا۔ اسے خیال ہوگا کہ فوج برگشتہ ہے، تو نواب کوئی قدم اٹھانہ سکھا۔ چاند شکھ کی اس جسارت نے راجہ تھان کے تلف حصوں بی نواب کے فلاف مرکش کی آگ بحر کا دی، وہ سرکشوں کی گوٹائی کے لئے جود چور سے نکلا تو جا ندینگل تمام متصرفہ مقامات کو چھوڑ کر تیزی سے ج نور بھاگ گیا۔ نواب نے ج بور کے تخلف متصرفہ مقامات کو چھوڑ کر تیزی سے ج نور بھاگ گیا۔ نواب نے ج بور کے تخلف مقامات کو چھوڑ کر تیزی سے ج نور بھاگ گیا۔ نواب نے ج بور کے تخلف مقامات کو چھوڑ کر تیزی سے ج نور بھاگ گیا۔ نواب نے ج بور کے تخلف مقامات کو چھوڑ کر تیزی سے ج نور بھاگ گیا۔ نواب نے ج بور کے تخلف مقامات کو چھوڑ کر تیزی سے ج نور بھاگ گیا۔ نواب نے ج بور کے تخلف مقامات کو جھوڑ کر تیزی سے ج نور بھاگ گیا۔ نواب نے ج بور کے تخلف مقامات کو جھوڑ کر تیزی سے دیا تھا۔ نواب کو بیا کو سے دوسول کیا، باتی رقوں کی تحصیل اپنے مقامات نواب نے دورا کیا میا تو تا نور کے ذکھ کو ان کے دورا کیل می ان کیا می تو تا نور کے کھوڑ کیا کہ کا کو دورا نواب کا کھوڑ کا کہ کو تھا کہ کیا کہ کو تو تا کہ کھوڑ کر تیزی کے دورا کو تا کہ کی کو کو تا کو کا کھوڑ کر تیزی کے دورا کو تا کو کھوڑ کر تیزی کے دورا کو تا کو کھوڑ کر تیزی کے دورا کیا کہ کو کھوڑ کر تا کہ کو کھوڑ کر تیزی کے دورا کو کھوڑ کر تیزی کے دورا کو کھوڑ کر تیزی کے دورا کیا کہ کو کھوڑ کر تیزی کو کھوڑ کر تیزی کو کھوڑ کر تیزی کو کھوڑ کر تیزی کے دورا کیا کو کھوڑ کر تیزی کے دورا کے دورا کے دورا کے دورا کو کھوڑ کر تیزی کو کھوڑ کر تا کورا کی کھوڑ کی کھوڑ کر تا کور کے کھوڑ کر تا کور تا کھوڑ کر تا کورا کور تا کور کور تا کور کور تا کور کھوڑ کر تا کور تا کور تا کور ت

چاند سنگھ نے میدان خالی پایا تو دوبارہ فتنہ انگیزی شروع کردی، جب نواب نے دوبارہ ہے پورکا رخ کیا تو چاند سنگی مجرمیدان چھوڑ کر ہے پورشہر میں جا بیٹ، ان تمام لڑائیوں میں سیدصا حب برابرشر یک دے۔

شهر پرحمله

تحوری دیر گذرگی تو خود ہے پور کے رئیس اور عهد بدار دو فریقوں میں بٹ مجے،

(۱) شیخا دا أل سے مراویے چور کا شیل و طرفی مصر ہے، جہاں بارش کم ہوتی ہے۔ سے چور کے پرانے راجاؤں میں سے ایک اوو سے کرن تھا داس کے چی تے موکل کی کے اولا و نہ ہوتی تھی۔ شخ پر بان الدین اس زیانے میں ایک خدا رسیدہ بزدگ تھے، ان سے دعا کروائی دخدانے بچرویا تو اس کا ج مشیخا یا شخ جی رکھا واس کی اواد دکا علاق شخے ، وائی کہلایا۔ اگر چدر ہوگ بہتدہ جس میکن کلے چی جس ، جانو دسمال فوس کی طرح ذیج کرتے ہیں ، مورکون ام مکھتے ہیں۔ سابق و بوان چھتر مجوج اوربعض امراء ایک فریق بنے، دیوان مائی داس پردہت نے اپنا فریق ایک بنار کھا تھا۔ چھتر ہجوج وغیرہ نے نواب امیر طال سے مدد مائل ۔ نواب فوج نے بنا کے بنار کھا تھا۔ چھتر ہجوج وغیرہ نے نواب امیر طال سے مدد مائل ۔ نواب فوج نے کو کر جے پور کھا تھا۔ اس نے فوج کو تین حصول میں بائنا، ایک حصد اس باغ میں شعین کیا جوشہر کے مشرق میں تھا، دوسرے حصے کو ایک اور باغ میں تھہرایا، جوخود دیوان کے نام سے مائلی کا باغ کہلاتا تھا۔ تیسرے حصے کو جا ند سے کھی کا باغ میں مالاری میں باغ بھٹ میں کھڑ اکر دیا۔ موتی ڈوگر (ا) پر میاری توب خاند تھب کرادیا۔

نواب نے خود آگے ہو ہے کہ جا استحالی ہے ایک سالار نے مشرقی ہائ والی فوج کو ہار ہمگایا، اس طرح شہر پر صلے کا راستہ صاف ، و کیا۔ لیکن جو نبی نواب کے ایک سالار مہتاب خال نے قدم آگے بڑھایا، موتی ڈوگٹر کے قلعے سے تو پول کے کولے بر سے لگے، نواب نے فوراً پیغام بھیجا کے اگر کولہ ہاری بندتہ ہوئی تو شہر کوچھوڑ کرموتی ڈوگٹر کارخ کرلول گااور ایک آ دی کو بھی زندہ نہ چھوڑ ول گا۔ اس اختیاہ کے ساتھ ہی موتی ڈوگٹر کا توب خانہ خاموش ہوگیا۔

، اب نواب نے مانجی کے باغ کارخ کرلیا، وہاں ہے بھی ہے پوری فوج فکست کھا کر بھاگی اس طرح بیرون شہر کے کارخ کرلیا، وہاں ہے بورد بوان مانجی واس شہر کے دروازے بند کر کے بیڑھ کیا۔

محاصره اورك

چیس روز محاصرہ جاری رہا، آخر نواب نے شہر پر گولہ باری کا تھم دے دیا، گھبرا کر ہے پور کے راجہ جگت سنگھ (۲) نے صلح کی درخواست کی۔ نواب کہنا تھا کہ جب تک

<sup>(1)</sup> بع بورشرك باس ايك يدائى كانام ب ووكر بع بورى زبان من يماذك كمت ين-

<sup>(</sup>١) سيمورغات ين كريك عمس وإدوبران بدقاش اوربروش .... باقى ماشيا كالسفري

روپیے نہ طے گا، بات بھی نہ سنون گا۔ راجا شاید بھائت مجبوری روپے وے دیتا الیکن اس کا خزانہ بالکل خاتی ہڑا تھا۔ آخراس نے اپنی رائی ہے کہا کہ تم کوشش کرو، یدائی جودھور کے راجا مان سکھ کی ہٹی تھی جے امیر خال نے بھائی بٹار کھا تھا۔ چنا نچہ رائی نے تواب کو رقعہ جیا کہ آپ میرے باپ کے بھائی ہے ہوئے ہیں اور بیں آپ کو چھائیس بلکہ باپ سبجھتی ہوں۔ کیا آپ کو بیہ بات اچھی گئی ہے کہ میرے شہر کا محاصر و کریں اور اس طرح اپنی بیٹی کی رسوائی کے در بے ہوں؟ "یوقعہ طنے بی انواب نے محاصر و اٹھ نے کا تھم دے دیا اور ایک و کے اور ایک میں اور ایک و کے اور ایک میں کی رسوائی کے در بے ہوں؟ "یوقعہ طنے بی انواب نے محاصر و اٹھ نے کا تھم دے دیا اور ایک و کی گئی ہے۔

### سوائح نگاران سید کے بیانات

ہے بور کی لڑائی کا بیڈنشہ عام تاریخی بیانات پر بنی ہے، اب وو تفصیلات بھی من لیجنے جوسید صاحب کے سوائے نگاروں نے چیش کی ہیں وان کا مفاویہ ہے:

الدائل جنگ شرامیدها حبانواب کے ماتھ تھے۔

الد نواب نے اپنے ایک سالار محد عمر خان کواس نالے میں مورچہ بغائے کا تھم دیا جو موتی قاونگر کے قریب تھا، وہاں مورچہ بنانا ہی خطر ناک شقط بلکہ پنچنا بھی جان ہو کھوں کا کام تھا۔ محد عمر خال میا سفتے ہی شش وہ بھی ہیں پڑ گیا، سید صاحب نے فورا نواب سے کہا کہ مجھے محمد عمر خال کے ساتھ وہائے کی اجازت دہنے ، نواب نے کہا کہ آپ کو اپنے سے جدائیوں کرسکتا۔ (۱) سید صاحب نے بیاستا تو محمد عمر خال سے می طب ہوئے اور فر میا:

(۱) انتظارہ کے معلیٰ الفاظ میں تین الثارالانتوں جدائی کئم (عمل ۴۳۱)''اوقا گیا'' ٹیس ہے کہ سید صاحب نے موشل کیوں البحقائو ارش مانی جوقو بھی ہمراہ محمر خال کے رجور الدھنٹوروالائے فرون کیدیم تم کواسینٹا ساتھ رکھیں کئے ریباں ہوگزان البچوزین کے \_(عمر ۴۲۲) '' بھائی صاحب!مت ڈرو، خدا کو یا دکرو، کوئی ہے موت نہیں مرتا، انشاء اللہ تنہاری فتح اور کفار کی شکست ہے۔'من:۲-

س۔ اس دفت معلوم ہوا کہ جا تدیکاہ تمیں ہزاد سواروں کے ساتھ مانجی کے باغ کو پشت دیے گئر اے ۔ مقابلہ ہوا تحت تھا، سیدصاحب نے گریہ دزاری کے ساتھ دعا کی، پھڑتو اب ہے کہا کہ میں آھے چانا ہوں ،آپ نظر کو ہمراہ لئے ، وئے پچھٹر نے میرے چھچے آئیں۔ نواب نے آپ کو روکن چاہا کیکن آپ حملہ آ در فوج کے آگے آگے روانہ ہوئے ، چھے اگر سے دارت کے ساتھ تھے۔

چاند نگھ پہلے ہٹ کر باغ کے اندر چلا گیا، سید صاحب نے خود باغ کے برخ پر چڑھ کررومال کے اشار ہے ہے نواب کو دہمن کی بسپائی کی خبر پہنچائی، نواب باغ میں پہنچا تو ایک برخ پر چڑھ کر دور بین لگائی اور وشن فوج کی حالت دیکھنے لگا۔ سید صاحب باغبان کی جمونپڑی کے پاس سامیے میں جاہیٹے، بائیس آ دمی آپ کے ساتھ تھے، وہاں توپ کے گولے اولوں کی طرح برس رہے تھے، اس جگہ مغرب کا دفت آیا تو سید صاحب نے دضوکر کے برخ برنی برنماز اداکی۔(1)

## ما دھوراج پوری کا محاصرہ

مادھوران ہوری کا محاصرہ نواب کی آزاداند زندگی کا آخری دافعہ ہے۔ یہ مقام راجا حکت تنگے دائی ہے ہور کی رانی (دختر راجا جودھپور) کی جا کیرٹس تھا، پاس کے ایک شاکر مجرت تنگے نے اس پر قبضہ کرلیا، پھروہ نواب کے خسر محمد ایاز خال کے اہل دھیال کو گرفتار کرکے لے گیا اور انہیں مادھوراج ہوری کے قلعے میں بند کردیا۔ نواب نے قلعے کا محاصرہ کرلیا، لیکن تنجیر قلعہ کی دوکوششیں کے بعد دیگر سے ناکام رہیں۔

<sup>(1) &</sup>quot;الكائح"كي: ۲۹،۲۹

ایک مرتبہ بید فیصلہ کیا کہ قلعے کی و بوار کا پہُوحصہ بارود سے اُڑا دیا جائے ، دشمن اس طرف متوجہ ہوتو ایک وم ہرست سے اس پر ہلہ بول دیا جائے ۔ ابھی بارود اڑی زہنی کہ نو دارد پٹھانوں کے دستوں نے حملہ کردیا ، وہ غالبًا ہندوستانی بولی ٹیس بچھتے تھے ، اور بارود اڑا نے سے پہلے ہی موقع پر پہنچ گئے ۔ انہیں سخت نقصان پہنچا۔ دوسری مرتبہ تو پی لگا کر قلعے پر گولے برسائے گئے ، بورش کا دفت آیا تو ساری فوج کو بورش کی دستک سے آگاہ نہ کیا جاسکا ، اس وجہ سے بیکوشش بھی کامیاب نہ ہوئی۔

محاصرہ ابھی جاری ہی تھا کہ انگریز وں سے ملح ہوگئی، جس کی تفصیل آ سے چل کر بیان ہوگ ۔ غاصب ٹھا کر کے ساتھ گفت وشنید کے بعد محمد ایاز خاں کے اہل وعمال کور ہا کرایا گیا۔

اس محاصرے کے دوران میں آیک روز توپ کا آیک گولہ سید صاحب کے سینے کے محاذ میں اتنا قریب سے گذرا کہ اکثر لوگول کو یقین ہوگیا کہ گولہ آپ کولگا ہے۔ جب آپ کو بالکل محفوظ دیکھا توسب نے بجولیا کہ آپ کوکوئی عمل یاد ہے، اس وج سے گولے یا محوزی آپ کوکوئی عمل ہوا تو علی محزب ہوا تو علی محزب کو یہ خیال معلوم ہوا تو علی الاعلان قر مایا: جھے کوئی عمل یا فہیں ، خدانے محض اپنی قد رہ اور نظل سے جھے بچالیا۔ اس محاصرے میں ایک مرتبہ ہائہ ہوا تو ایک محولی آپ کو بنذی میں گی ، کی روز کے اس محاصرے میں ایک مرتبہ ہائہ ہوا تو ایک محولی آپ کو بنذی میں گی ، کی روز کے

ای محاصرے میں ایک مرتبہ ہاکہ ہوا تو ایک کوئی آپ کو پنڈ کی میں تکی ، ٹی روز کے بعد دخم اچھا ہوا۔

# متفرق واقعات

لڑا ئيوں كے علاوہ متفرق واقعات بھى ملتے ہيں: مثلاً: ال ابتداميں برابردوم مينے تك آپ كو بخار آتار ہا۔

٣- عام لشكريوں كويفتين ہو گيا تھا كه آپ جو وعاء فرماتے ہيں، وومنظور ہوجاتی

ہے۔ چنانچے اکو ضرورت مندمشکل کے وقت ٹیں آپ کے پاس کافٹی کر دعا مے خواسٹگار ہوتے تھے۔

ایک مرتبہ ٹیرگڑھ (ریاست کوش) ہے آتے ہوئے دریائے چنبل پر پہنچ۔ پایاب کھاٹ سے فشکر یوں نے گذر تا ٹروغ کیا تو ایک دم بیل آسمیا اور فشکر ہوں کا اسباب بہنے لگا۔ جولوگ دسط دریا ش پڑٹی چکے تھے وہ بڑی مشکل سے ڈی کی چنا توں پر چڑھ کر یہے ،سید صاحب نے اس موقع پر بھی دعاء کی ، بہتا ہوا مال واسباب خود نکالا ،تھوڑی دیر میں دریا آثر کیا توسب لوگ دو سرے کنارے پر پہنچ۔

سم۔ نواب کے لنگریوں کے پاس پینے کی کی نہتی، لیکن چونکہ وہ عمواً صحرائی علاقے میں پھرتے رہتے تھے اس وجہ ہے اجناس خورونی بہت کم لمتی تھیں۔ سید صاحب نے ایسے مواقع پر کئی مرتبہ کشایش رزق کے لئے دعا کیں کیس، بعض مقامات پر پانی نہیں ملیا تھا، سید صاحب پہلے بارگاہ باری تعالیٰ میں دعاء کرتے ، پھرخود کئو کیں کھودنے کے لئے جگہیں جو یز فرماتے ،ان کوؤں ہے بیٹھا پانی ٹکا۔

۵۔ ایک مرتبہ ما زواڑیں چلتے چلتے ایک الی پستی جس پہنچ، جہال موٹھ اور

ہا جربے کی فصل بہت اچھی ہوئی تھی اور دونوں جنسیں نکا گخری کے بھاؤے کی تھیں۔

سیدھا حب نے اپنے ایک ساتھی عبد الرزاق گرامی سے فرمایا کہ آٹھ وی روپ بھنالو

اور جننا غلیل سکر فرید کرر کھلو۔ وو یو لے کہ ہم کوچ جس جیں، یہ غلمانھا کیں گے کیول کر

اور اگر خمر تا پڑا تو رکھیں گے کہاں؟ سیدھا حب نے فرمایا کہ دیت جس گڑھے کھودلوموٹھ

اور ہا جراا لگ الگ گڑھوں جس مجردو، انفاق سے اس جگد ایک مہید پھر تا پڑا۔ راوی کہنا

ہے کہ تھوڑے بی دونوں جس فار روپ کا دی سیر بکنے لگا، سیدھا حب نے اعلان کردیا کہ

فکر کے فریب لوگ ہمارے ہاں سے غلہ لے کر نورج کرتے جا تیں ،اس وجہ سے کی فریب کو تکلیف نہوئی۔

فریب کو تکلیف نہوئی۔

٦- چونکہ پنگی وحمرت کے اوقات بیں بھی سید صاحب یا آپ کے ساتھیوں کو کھانے چینے کی تکلیف بھی شہوئی،اس لئے بعض لوگوں کو گمان تھا کہ یا تو نواب پوشیدہ آپ کوروپے دیتار ہتاہے یا آپ کے پاس کیمیا کانسخہ ہے میادست غیب ہے۔(۱)

# طريق اصلاح وبدايت

سیدصاحب کااصل وظیفہ بیتھا کہ خلق خدا کوراوش کی وعوت دی جائے اوران کے عقا کد اخلاق اورا کال کو اسلامیت کے سانتی میں ڈھالا جائے۔ بیسلسلہ برابر جاری رہا۔ راویوں نے بیان کیا ہے کہ آپ کی وجہ سے نظر کی عام حالت میں ذیر دست تغیر پیدا ہوگیا۔ فیق و فیو رمٹ کیا، کتاب وسنت کی پیروی عام ہوگی، آپ اصلاح کا کوئی موقع ہاتھ ہے۔ جولوگ مختلف ضرورتوں کے لئے دعا وکی تمرض ہے آپ ہاتھ ہے۔ ہولوگ مختلف ضرورتوں کے لئے دعا وکی تمرض ہے آپ کے پاس آتے تھے۔ اور اخلاقی اصلاح کا اقراد لے کر دعا ، فرماتے تھے۔ اس تام کی چندمثالیں ملاحظ ہوں:

۔ بادل خال خان خان کے ڈیرے میں ایک سپاہی کو ناڑو کی بیاری نے سخت پر بیٹان کر رکھا تھا، آخروہ آپ کے پاس پہنچا۔ فریایا: پہلے برے کاموں سے تو ہے کرواور عبد کرلوکہ نماز باقاعدہ پڑھا کرو گے، پھرد عام کروں گا۔ سپاہی نے اقر ارکزلیا تو آپ نے دعاء فریائی، خدا کے فضل سے اس کی تکلیف تھوڑے ہی دنوں میں جاتی رہی۔ (۲)

۳۔ بدار بخش پنساری گفکر میں گھوڑوں کا مسالا بیچا کرتا تھا۔ ایک مرتبداس نے عرض کیا کیٹر چ سے بہت تک رہتا ہوں، میرے لئے وعاءفر ہا ہے۔فرمایا: پہلے اپنا تام بدل کراللہ بخش رکھو، پانچوں وقت نماز پڑھا کرو، جموٹ کبھی نہ بولو، جان یو جھ کرکسی ہے۔

<sup>(</sup>۱) بیتمام وانقات اوقائع اکی محتف روانی سے ماخوذ میں دیس نے متحات کے حوالے غیر مشروری الکف مجھار مجھوڑ دیسے۔

<sup>(</sup>r) "وق كُع" من حمل

دغا قریب ندکرور اورجنی بمیشد پوری تولاکرو۔ اس نے بیساری باتیں مان لیس تو دعاء قربائی، خدا کے فعنل ہے دو بی برس میں اس کا کارو بارا تنا بردھ کیا کہ سات آدمی نوکررکھ لئے۔ قابل ذکر بات بیہ ہے کہ کشایش کے بعداس نے اصرار کیا کہ سیدصا حب یاان کے رفیقوں کے باس جوسالا جاتا ہے ، اس کی قیت نددی جائے ۔ سیدصا حب نے الگار فربایا اور ساتھیوں کو بھی ہدایت کی کرایسی کوئی چیش کش قبول ندکی جائے۔ (ا)

۳۔ نواب کے فیل بانوں میں ہے شیخ محد عبد السیم اور رمضان خال نے شکی روزگار کی شکایت کی ،آ ہے فر مایا کہ ہاتھیوں کیلئے جورا تب مقرد ہے ،اس میں رائی کے برابر بھی خیانت نہونے ہائے ، پیعبد کرلوتو خدافشل کر یگا۔ دونوں نے عبد کرلیا اورا سے پورے اہتمام ہے جھایا۔ تھوڑے ہی دنوں میں خدانے انہیں خوش حال بناویا۔ (۲)

# نواب كےساتھ علق

سیدصاحب نظر میں پہنچے تھے تو آپ کوکوئی بھی نہیں جانیا تھا، کیکن معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑی ہی مدت میں آپ بے صد ہردل عزیز ہو گئے تھے۔ نواب آپ کا بہت احترام کرتا تھا، تمام اہم معاملات میں مشورے لیتا اور آپ کے مشورے کو بھی لیس پشت نہ ڈالگا۔ روائتوں سے معلوم ہوتا ہے۔

ا۔ وہ نالباً ہرروز دربار میں جاتے تھے(۳)اس وجہ ہے جھنا چاہئے کہ نواب کے مشیران خاص میں شامل ہو مجھے تھے۔

۲۔ ہے بور کی جنگ کے سلسلے میں بیان ہو چکا ہے کہ تواب اہم موقعول پرسید صاحب کوا ہے ساتھ رکھتا تھا، بیقرب واعتا دکی ایک سوقق دستاویز ہے۔

۔ سے تواب سے کوئی خاص بات منوانی ہوتی تھی تو لوگ سید صاحب سے استمد او

Mal できずのには出上しか(m) riv をあい(r) Imv である"(1)

کرتے تنے۔ ایک مرتبانواب ایسی مگدمتیم ہوگیا جہاں لفکر یوں کو نور ونوش کی چیزیں حاصل کرنے میں بوی دنستی چیش آئیں ،سید صاحب سے عرض کیا گیا کہ آپ نواب کو کوچ پر راضی کریں۔ آپ نے بے تکلف نواب سے مخلوق کی تکلیف بیان کرکے کوچ کا تھم صادر کرایا۔(۱)

۳۔ ایک مرتبہ بوندی کے دو کمان گرسولہ کما نیں ، آٹھ لبادے اور بیں ترکش لے کر فروخت کی غرض سے لئکر میں آئے۔ چارآ دمی ان کے ساتھ تھے۔ ہر چند کوششیں کی ، ایکن کوئی چیز بک نہ کئی ، آخر وہ لوگ سید صاحب کے پاس پنچے اور عرض کیا کہ ہماری حالت بہت نازک ہو چین ہے ، آپ نواب صاحب سے کہہ کریہ چیزیں بجوادیں۔ سید صاحب نے کہہ کریہ چیزیں بجوادیں۔ سید صاحب نے کہہ کریہ چیزیں بجوادیں۔ سید صاحب نے انیس تبلی دی اور غالبًا نواب سے بھی ذکر کیا ، اس نے ساری چیزیں ایک میارمی تریہ لیس اور یانسورو ہے کمان کروں کو عدد ترج کے لئے دیے۔ (۲)

۵۔ جب نواب نے انگریزوں سے ملح کر لی تو سید صاحب الگ ہو مجھ تھے،
 نواب سے آخری ملاقات میچ کو مجد جی ہوئی ۔ راوی کہتا ہے کہ نماز کے بعد نواب مصاحب '' حضرت کا ہاتھ میکڑے بہرے ڈیرے جی تشریف لائے۔'' (۳)

ان شواہد سے صاف ظاہر ہے کہ سید صاحب نواب کے لفکر ہیں معمولی نشکری یا افسر نہ تھے، بلک نواب کے خاص متیر اور صلاح کار تھے، اور نواب انہیں ایک عزیز دوست، جیتی بہی خواہ اور حدور جہ معتد عبیر رفت مجمعا تھا۔

#### مالى حالت

معلوم نہ ہوسکا کہ سید صاحب کے لئے نواب کے لفکر میں شخواہ مقررتھی ، تو اس کی مقدار کیا تھی؟ لیکن بھین ہے کہ انہیں وقتا فو قتا خاصی بڑی رقیس ملتی رائتی ہوں گی ، اس (۱) رقائع ص:۸۸ (۲) وقائع ص:۳۸۰ (۳) روائع ص:۲۸۰ لئے کرسید صاحب اچھے سروسامان کے مالک تھے، آپ کے پاس ایک یا زیادہ اونٹ تھے، اور خدا بخش آپ کا سار بان تھا۔ (۱) آپ نے ایک موقع پرسات سورو پ کا محوز ا مول لینا جا باء مالک ساری رقم نقذ ما نگا تھا، سیدصاحب چید میننے کی میلت چاہج تھے، اس وجہ سے سودانہ ہوسکا۔ (۲) اس سے پیشتر ایک محوز اسمند، سیاہ زائو دوسورو پ کا تر یہ یکے تھے، (۳) اس کے لئے روز اند آٹھ سردودھ کا راتب مقررتھا، اور میرچا ندعلی ساکن مال بورد آپ کا سائیس تھا۔ (۴)

نواب فخ علی خال، رسم علی خال، غلام حیور خال اور فقیر محدخال (۵) آپ کے عزید و و است بنے و اکثر اکشے سر کو نگلتہ ایک موقع پراچا تک را گروں کا ایک غول شمودار ہوا، لیکن دور تل ہے بندوقیں سر کرتا ہوا پائے گیا ، نزویک ندآیا۔ فقیر محد خال جب شیر گرھ ہے ہوا، لیکن دور تک ہے بندوقیں سر کرتا ہوا پائے گیا ، نزویک ندآیا۔ فقیر محد خال جب شیر گرھ ہے ہوکریاں بھی لائے تھے ، سید صاحب نے بھی دویتیم جھوکریاں بھی لائے تھے ، سید صاحب نے بھی دویتیم جھوکریاں بھی لائے تھے ، سید صاحب نے بھی دویتیم جھوکر سے ان کے ساتھ کرد ہے ، جن بیں سے ایک کانام غلام خوش تھا اور دوسرے کا کریم بخش ، اور کہا تھا کہ انہیں جارے ہوئی سید اسلاماتی کے سپر دکرد بتا۔ (۱)

ان تمام بانات عظامرے كسيدماحب كى بالى عالت فاصى الحجى بوكى-

رفيق

جیما کہ پہلے بتایا جاچکا ہے ابتدا پی سیرصا دب کے تین رفیل تھے جن میں سے مرف دو کے نام معلوم ہوسکے۔ان کے علاوہ روایتوں میں مندرجہ ذیل اصحاب کے نام

<sup>(</sup>අ: හැකි (අ) අ: හැකි (අ) (අ: හැකි (අ) (අ: හැකි (අ)

<sup>(</sup>۵) وقائع مین ۱۱ قام حدد خال خانیادی بین جو بودین میاد اجا کوالیاد کے پاس افازم ہو کے تھے ان کے نام میر صاحب کے خطوط بھی موجود ہیں ۔فقیر محد خال آخر یول بھی نواب امیر خال سے الگ ہو کر کھنٹو کی فوزہ بھی او نے عبد سے پر بامود موسکے مصد شاعر بھی تھے ، کو پائن کا تھس تھا۔ جو آل کے آبادی ان کے بچے کے ہیں۔فقیر محد خال ذعر ک کے آخری سائس بک مید صاحب کے تھی مشتقررے۔

<sup>(</sup>t) (d) (d)

به طور ر بن آئے میں:

سیدعبر الرزاق محرای ، بین محد عارف کرنا لی ، نفرت علی امروبد والے ، قادر بخش اکنی ، نواب زادہ حثان خال کئے پوری ، سیدصاحب کے خادم خاص میاں دین محد ، یہ چھ آدی ہے پورگ بخت میں ساتھ تھے ، جب کہ سیدصاحب نے نواب کے لئنگر سے آھے بڑھ کر مانجی کے باغ پر محملہ کیا تھا۔ ان کے علاوہ شخ پیرطی آپ کے ڈیرے میں رہے تھے۔ چونکہ ان کے پاس بہت بڑی ڈھال تھی ، اس لئے وہ عام طور پر 'سپروالے ' مشہور نے ہے ۔ سیدظہور احرشرای (برادرعبد الرزاق) ہدایت علی ، برکت علی ، حارثی زین العابدین منام بوری ، سیدالند تورشاہ ، مولوی محرصن اور شخ محد نامر نصیر آبادی کے نام بھی بطور رفتا ، عقاف روایتوں میں آئے ہیں ۔ ایک روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک موقع پر آپ کے باس کھانا کھانے والے چھتیں آدی تھے۔ (۱) نواب فتح علی خال ، ستم علی خال ، علام حیورخال اور فقیر محرفال کا ذکر ہم بہلے کر بھی ہیں ۔

# رياضتين

سیدصا حب اس زیانے بین بھی بڑی شاقد ریافتیں کیا کرتے تھے۔مولوی محرصن کہتے ہیں کہ جہال نظر چار پانچ روز کے لئے تھیر جاتا، آپ کامعمول تھا، لوٹا، مصلّی ایک چاور یا تھیں اور چڑے کی چوانگل چوڑی ٹی کے کر دورنگل جاتے، وضوکرتے اور سب سے الگ تعلگ ہو کر کسی درخت کے بیچ مصلّی بچھاتے۔ پہلے نقل پڑھتے، پھر چڑے ک پٹی سے زانو باندھ کراور چاور یا تھیں اوڑھ کرمتواتر جارگھڑی مراقب رہتے، آخر میں وعا فریائے۔

ساتھیوں اور عام لشکریوں کی خدمت گزاری کا اہتمام اس زمانے بیں بھی بہت

<sup>(1)</sup> وقائح من النا

زیادہ تھا۔اپنے کیڑے خود دھوتے ، جب دھونے کے لئے جاتے تو ساتھیوں کے کیڑے ہوں کے کیڑے ہماتھا ہوں کے کیڑے ہمانے اور انہیں دھولاتے۔

كطيفه

آخریں ایک لطیفہ بھی من لیجے۔ ایک دفعہ لشکرے ایک پنھان کا پچھ ال کس نے چرالیا۔ انفاق سے ای روز سیدصاحب، مولوی ٹھرمسن کے ہمراہ باہر پھررہ سے کہ پنھان سے آپ کی ملاقات ہوگئی۔ دہ آپ کو جانیا نہ تھ، خدا جائے کس بناء پراس کے دل بیس وسوسہ پیدا ہوگیا کہ مال سیدصاحب نے جرایا ہے۔ چنانچہ وہ آگے بڑھا اور سید صاحب کے ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا: "متم چور ہو"۔ سیدصاحب نے کمال تحل سے کام لیتے ہوئے فرمایا!" مجھے اللہ تعالی نے ایسے شنج فعل سے مخفوظ رکھا ہے، بھولی صاحب آپ کو خواہ کو اور ہو ہے ہراہیا گھان ہوا ہے۔"

پنمان نے بدستوراصرار کیا کہ بیں! سرا ال تہیں نے چرایا ہے۔ سیدصاحب ترم الفاظ میں بینمان کو بہمائے دہے الیک کداس نے الفاظ میں بینمان کو بہمائے دہے ہے۔ الیکن اس کا شہقوی تر ہوتا گیا، یہاں تک کداس نے الفاظ میں بینمان کر کہا: ''میرا بال واپس دیدہ ورند ابھی تمہارا فیصلہ کرتا ہوں ۔'' مولوی محمد سن فوراً لفکر کی طرف دوڑے کہ رفیقول کو خرکریں۔ وہاں سے سیدظہور احمد، نصرت علی، برکت علی ، فقیر محمد خال و غیرہ تکواری لے کرآئے، بیٹمان نے الن لوگول کو آئے دیکھا تو اس کا رنگ فی ہوگیا۔ سیدصاحب نے فر مایا: ''جا بھائی! کھیت میں جھپ جا۔ میں انہیں اواپس لے جاؤں گا، تو تکل کرائے ڈیرے پر چلے جانا۔ میں نے تمہارا مال نہیں چرایا، میں ہوا۔''

ايك عجيب قصه

سیدمرعلی نے سیدصاحب کی زبان سے قیام فکر سے زمانے سے جو تھے سے ان

یں سے ایک قصہ بوا ولیپ ہے۔ قرباتے تھے کہ ایک مرتبہ میرا ضمہ بنڈاروں کے قرب بر پاہوا، لوٹ مار پنڈاروں کا عام مشغلہ تھا۔ ان بیں ایک بہت بوڑھا آدی تھا، جس کی کمر کمان کی طرح جنگ گئی ہے۔ بوڑھ کے سامندہ وی پیرکا کھانا رکھا گیا، جس بی سز یاں تھیں۔ سز یاں کھاتے ہی اس نے اپنے بیٹوں سے بوچھا: جہیں یاد ہے کہ یہ سز یاں کہاں سے آئیں؟ انہوں نے جواب ویا کہ دس باروکوں پرایک گاؤں ہے، وہاں سز یاں کہاں سے آئیں؟ انہوں نے جواب ویا کہ دس باروکوں پرایک گاؤں ہے، وہاں سے لائے بیں۔ بوڑھا بول: کھانا کھا کر کمریں باندھ لو، کھوڑوں پرسوار ہوجاؤ، دو تین تیل دو کھانہ و نیرو ساتھ لے لو۔ جس ز بین کی سنز یاں تھیں، اسے دو تین جگہ سے کھودو، وہاں خزاند و بابرواہ ہے۔"

وہ لوگ مجے اور دوسرے دن بیسنظر و یکھا کہ پنڈ اروں کے فیمے کے ارد کر دفیمیں چیز وں کے ڈمیر مجکے ہوئے تنے اور مورٹیں خوشی سے گا رہی تھیں۔ سید صاحب نے بوڑھے سے پوچھا کہ آپ کو دولت کا پہند کیوں کر چلا؟ بولا کہ ہم لوگ مبزیاں یا میوے چکھ کر زمین کے اندرونی حالات کا پہند لگا لیتے ہیں، میں ممیس استادوں نے سکھایا ہے۔ (ا)

<sup>(</sup>۱) مخون احدى يمن ۳۳:

نوال باپ:

# نواب امیرخاں سے علیحد گی

# اميرخال كي حالت

نواب امیرخال لاریب برابهادراور جوال مروتھا، لیکن سے حقیقت تسلیم کر لینا چاہیے
کہ کام کے بہترین مواقع حاصل ہونے کے باوجود اپنی کاردانی اور سپاہ کی کثرت ہے
کوئی ایسا متیجہ پیدائہ کرسکا، جو تاریخ میں اس کے لئے دائی عزیت وعظمت کی یادگار بن
سکتا ۔ اس کی ساری طاقت اور پورے اوقات صرف معمولی وقتی فواکد کے لئے وقف
رے بھی ایک رئیس کو دبایا، بھی دوسرے کو جاد بوچا، جس نے بیسے دے کرفوجی مدو ہاتی،
اس کی اعانت ویاوری کے لئے نکل پڑا۔ بھر کشاد و دبی کا بے عالم تھا کہ جورہ ہیے ہاتھ آتا،
ہے تکلف ترج کرڈال ، بعض اوقات مہینوں تک سپاہ کو تخواہ نہ ملتی ، لوگ جنگ آ جاتے تو

انگریزوں کا دائر ۃ اثر آہت آہت ہا تا عدگی کے ساتھ پیپیل رہاتھا، ہندوستانی رکیس کے بعد دیگرے ان ہے مل رہے تھے۔ اہل بصیرت کو صاف نظر آ رہا تھا کہ نواب کی سرگرمیوں کے لئے فضا کھلے باکھ تنگ ہوتی جارہی ہے ، خودنو اب کے اپنے آ دمیوں کو ہمی احساس ہونے لگا تھا کہ بہ حالات زیادہ دیر تنگ قائم نہیں رہ بچتے اور بعض کی نگاہیں انجمریزوں کی طرف اٹھنے تی تھیں۔

#### جودهپوركاايك واقعه

"وقائع" میں ہے کہ جود حیور کی رائی ، ولی عہداور بعض تھا کروں نے خفیہ خفیہ نواب
کو بلا یا اور کہا کہ راجا مان سکتی ، اندوراج وزیراورا ہے گرود ہونا تھ کے ہاتھ ش کئے ہتی بنا
مواہ ، اس مصیبت ہے ہمیں نجات والا ہے۔ نواب نے اسپے بعض آوریوں کو کہا کہ
اندوراج اور دیونا تھ کوئل کردو کے تو تمن لا کھروپ انعام دوں گا۔ یہ کام آدمیوں نے
ہورا کردیا تو نواب نے ایک لا کھروپ دیا اور کہا کہ باتی دولا کھاس وقت دوں گا جب ہیں
ہورا کردیا تو نواب نے ایک لا کھروپ دیا اور کہا کہ باتی دولا کھاس وقت دوں گا جب ہیں
ہورا کردیا تو تو مام سل ہوگی۔

انہوں نے کی طور نہ مانا اور نہایت تک کیا کہ ہم تو ابھی لیس مے ،اگر نہ دو مے تو ہم آپ کو پکڑ کر معاً انگرین وں سے سپر دکر دیں گے۔ بید گفتار ناہموار تو اب نامدار ، دولت مدار کونہایت نا گوار معلوم ہوئی ، ان غداروں نابکاروں کو بہت بخت ست کہا کہ بزئے نمک حرام و بے دفا ہو ، میرے ، بی سبب سے تم سب بیشیش و آرام کر رہے ہو ، میرے اپنے بدخواہ دناسیاس ہو کہ انگرین دل کو پکڑا دو ہے ؟ خبرتم سے خدا سمجھے ، انشاء اللہ تعالیٰ میری یلاؤ کی رکانی کمیں نیس کی بھرتم کو بھیک مائے نہیں لے گی۔ (۱)

اس میم کے واقعات نے بھی نواب کی آگھ نہ کھوئی اور وہ کوتا وائد بیٹا نہ اطوار پر قائم رہا۔ یہ بتانا مشکل ہے کہ سیوصا حب نے اسے اہم قومی اور اسمانی راہ پر لگانے کے لئے کیا کیا کوششیں کیس، اس لئے کہ ہمارے سامنے حالات کا تفصیلی نعشہ موجود نہیں۔ ہم مرف اتنا جائے ہیں کہ سیوصا حب کی وجہ نے واب کے تشکر کی فضاد ہی ہوگئی تھی۔ آپ نے نواب کی آزاد کی عمل کو محفوظ رکھنے میں بھی کوئی وقیقی سی اٹھانہ رکھا ہوگا ، اور جب بھک وہ آزاد رہا ، اس کا ساتھ نہ جھوڑا۔ بقینا اس لئے نہ چھوڑا کہ اس سے کام لینے کی خوشوار

<sup>(1)</sup> ويوكن كل: 120

امید باقی ہوگی،لیکن جونمی اس نے انگریزوں سے ربط صبط پیدا کیا،سیدصاحب الگ ہومتے،اس کئے کہ جس غرض سے انہوں نے نواب کی رفاقت اختیار کی تھی،اس کے پورا ہونے کی کوئی صورت باتی ندری تھی۔

# وسط ہند کی حالت

وسطِ ہند جس اس وقت ہوی اہتری پھیلی ہوئی تھی ، داستے محدوش تنے ، لوگوں کے گھر غیر محفوظ تنے ، آئے دن ولیسی رئیسوں میں لڑا کیاں چیٹری رہتی تھیں۔ ان کی وجہ ہے عوام کے لئے اطمینان کی زندگی مفقو و ہو پھی تھی ، خصوصا مر ہند سر داروں کی تو بید حالت تھی کہ وہ لڑا کی کیلئے نکلتے تو جس روستے ہے گذرتے و بیبات کے دیہات و ہران کر ڈالتے۔ راجستھان کے تمام فرماں راؤں کے سلامل ظم ونسق درہم برہم ہو چکے تھے ، بنظمی کا ایک بہت بڑا عضر پنڈارے (1) تھے ، جنہوں نے بھاری لفکر جمع کر لئے تھے۔

(1) پیڈ ارے مربردگردی کے ایٹرائی دورسی پر ابورے۔ ان کی حیثیت ہے قامر انظرون کی تھی۔ مربول کی توت کا آباد ہو تھا اور سے برائول کی اور سے برائول کے برائول کے برائول کی اور سے برائول کو اور سے برائول کی اور سے برائول کا ایک بھرائے ہوگئی اور برائول کا ایک بھرائے ہوگئی اور سے برائول کی ہوگئی 
کریم قال نے چولا کدرو ہے دیے کرقید سے تفعی حاصل کی واقع بروں نے دا جستمان کے دنھاؤں سے معاہدے کر لینے کے بعد پنڈ اروں کے فارف کا روائی شروع کی وایک ڈیٹ کر کے سب سروار ہوائی تھول کرتے گئے۔ نامدار فائل نے ۱۸۱۳ء میں تھیار ڈالے کریم قال اور واصل محد خال کورکھیور اور غازی بورش جا کیم بی لے کر بیٹے گئے۔ پیسی آ آخر تک مقالے پر جماد ہا واس کے باس بندہ بزار سوارتے مروائی سے اوادور تکست کھا کر بنگل بنی جا چھیا۔ ۱۸۱۷ء عی آسے شریف بھاڑ ڈالا، جینوا ملائے ہولی تھا اور بود فیور مسلمان تھا، .... باتی حاشید ایکے سفور اگریزوں نے جب ان کے خلاف اقدام کا فیصلہ کیا تو یہ می فے کرلیا کہ وسؤ بھی کم میں کہ اس کے خلاف اقدام کا فیصلہ کیا تو یہ می سے کہا کہ میں ہے ہیں ہے ہوئے ہوں کو اپنے ساتھ ملا لیں۔ چنا نچہ راجستھان کی ریاستوں جس سب سے پہلے ہے ہور کے گفت وشنید کا آغاز ہوا، ہوگفت وشنید خاصی دیر تک جاری رہی، ج پور کے ساتھ معاملہ طے ہوا تو جود چور، اوو سے پور، کو یہ، بوندی ، کش گڑھ، کرولی وغیرہ تمام ریاستیں کے بعدد کر سے آگریزوں سے وابستہ ہوگئیں، بالآخر سند صیانے ہی آگریزول کی انگریزول کی انت تبول کرلی۔

# نواب اميرخال كي مشكلات

نواب اميرخال كوان انكريزي تدبيرون كاعلم ند موسكا، يأسجحه ليجيُّه كه وواين بهادري اور جواخر دی کے زعم میں ان کے نتائج کا اندازہ نہ کرسکا اور پوری بے بروائی سے اسیط اوضاع واطوار برقائم رباب بيهال تك كدعا ١٨ ء كاوا ترجيل بالكل أكيلاره كيا-اس اثناء میں ایکریزی فوج کی تین شاخوں نے تین مختلف راستوں سے وسط ہند ہیں پیش فتری شروع کردی۔ چیش قدمی کی اسکیم مجیب بنائی مئی۔ ایک طرف پیڈاروں، امیر خال اورسندهمیا کے درمیان انگریزی فوج اس طرح بیندگی که تینوں میں یا ہم گفت وشنید یامیل جول کا کوئی موقع نہ رہا۔ دوسری طرف ایک انگریزی جیش خود امیرخاں کی فوج کے و دحسوں کے درمیان حائل ہوگیا اور ان کے انصال کا ہر رشتہ کان ڈالا۔ ساتھ ساتھ م گذشته <del>مو</del> کابقیه حاشیه .... بندار به به مهدوستان کی آزادی که بیاد کے لئے عظیم الثان خدمات انجام دے سکتے بھے انیکن امیر فال کی طرح محرود پی سے مخصوص حالات نے انیکن اطمینان ددمجہ بی سے سننقل مقصد کے لئے کام کی مہلت نندی۔ یہ توت بھی پیٹر ادامر داروں کی کوتاہ اندبٹی اورائس یاس کے دہمی قربافرواؤں کی غواری کے یا ہے ضائع ہوگی۔ ہندوستالی تارخ فکاروں کی ہے خبری ہا مٹ تھے ہے کہ وہ آج تک اس دنت کی حقیق حیثیت کا مجھ انداز و نہ کرنتھے۔ اس ہے بھی جیب قر واقعہ یہ ہے کہ واب اجمر خان کو بھی بینز اور اس بی کے گروہ بھی شامل کرتے رہے، حالانکہ اس مرحوم کو چنڈ ارول ہے اس *کے سوا کو* فی تعلق رزتھا کرمترورت کے وقت چنڈ ارے اس کی چناہ لے لیتے تھے،

امیر خال کے مختلف سرواروں کولائے وے کر آگریزوں نے تو ژلیا۔ چنانچہ آگریزی نوج کی چیش قدمی کے ساتھ ہی فیض اللہ بنگش اپنا رسالہ لے کر آگریزوں سے مل کمیا ، سخت اندیشہ بیدا ہوگیا کہ دوسرے سردار امیر خال کو اچا تک گرفآر کر کے انعام کی حرص میں آگریزوں کے حوالے نے کردیں۔

بیرحالات بروئے کارہ بیکے تو انگریزوں نے امیرخال سے مصالحت کی بات جیت شروع کی اور دبلی سے منکاف صاحب نے خشی نرنجن لال کو عہد تاہے کا مسودہ دے کر نواب کے پاس بھیج دیا۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں، نواب اس وقت ماوھوراج پوری کا محاصرہ کئے بیٹھاتھا۔

#### عہدنامہ

نواب نے مجبور ہو کر اپنے معتمد علیہ سفیر واتا رام کو، جو ہے پور میں تھا، تکھا کہ انگر بزوں سے گفتگو کر کے صلح نامہ مرتب کر لے۔ چنانچہ جو شرطیں طے ہو کی ان میں سے قابل ذکر میسیں۔

اں بلکرنے نواب کو جوعلاتے ویے ہتھ ، وہ سب اس کے قبضے میں رہیں گے ، انہیں علاقول کے اشتمال سے ریاست ٹونک صورت پذیر یہوئی۔

۲۔ ساری فوج منتشر کردی جائے گی اور صرف اسٹے آدی باقی رکھے جائیں گے۔ جوعلاقوں کے انتظام کیلئے ضروری متصور ہوں گے۔ انگریزوں نے ذمہ اٹھا یا کہ ذیاد ہ تر منتشر کردہ آدمیوں کودہ این فوج میں لے لیس ہے۔

سے۔ توپ خانہ اور ساز وسامان جنگ انگریز مناسب معاوضے وے کرخرید لیل کے۔ بیاس وجہ ہے بھی ضروری تھا کہ قاطی ذکر سامان حرب نواب کے پاس ندرہے، اس وجہ ہے بھی ضروری تھا کہ نواب کوفوج کی تنخواہ ادا کرنے کیلئے روپے کی ضرورت تھی اور تنخوادا داکئے بغیر نوج کومنتشر کرنا مشکل تھا۔ ۳۔ نواب کسی ملا**تے پرحملہ نہ کرےگا، بلکہ پنڈ**اروں کوختم کرنے ہیں آنگریزوں کو مدودے گا۔

تو پوں اور دوسرے سامان حرب کیلئے انگریزوں نے پانچ لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا اور دولا کھ فورا اوا کردیے۔ چونکہ اس وقت تک یفین نہ تھا کہ نواب تمام شرطیس خوش دلی سے پوری کرےگا، اس لئے مطالبہ کیا حمیا کہ ضائت و کفالت کے طور پر وہ اپنے فرزند اکبر صاحبز اوہ محمد وزیر خال کو دالی جھیج وے۔ جب معاہدہ کمل ہوجائے اور انگریز مطمئن ہوجائے اور انگریز مطمئن ہوجائے کا درائگریز مطمئن ہوجائے گا۔

# انگریزوں کی عیاری

نواب جتنا شجاع تھا اُتنامہ برندتھا۔ وہ چاہتا توراجیوتانہ میں ٹونک ہے متصل خاصا بڑا علاقہ ہا تگ سکتا تھا اور حالات ایسے سے کہ اگر بڑا سے زیادہ علاقہ ویے لی سکتے کہ اگر بڑا سے زیادہ علاقہ ویے لی میں پرگنہ بے تکاف تیار ہو سکتے سے بھراس نے بہجیب مطالبہ کیا کہ ٹونک کے علاوہ او لی میں پرگنہ سنجل دے دیا جائے جواس کا آبائی وطمن تھا۔ حالا تکہ وہ ذرا بھی خور وفکر ہے کہ م لیتا تو جمعہ جاتا کہ سیکڑوں میل کے فاصلے پر دومنفک علاقوں کو زیرتھرف رکھنا غیرمکن ہے۔ اگر بروں نے اس وقت صاف جواب نہ دیا، جب نواب ہاتھ یاؤں ترواکر بینے گیا تو پہلے اگر بروں نے اس وقت صاف جواب نہ دیا، جب نواب ہاتھ ہو اور تربی راضی ہوگیا۔ پھر کہا کہ سنجل کے بجائے پلول کا علاقہ لے لیا جائے ، نواب اس پر بھی راضی ہوگیا۔ پھر اگر بروں نے کہا کہ اس کا انتظام اگر بروں کے ہاتھ میں رہے گا، صرف بالیہ نواب کو لگا رہے گا۔ آخر نواب ڈیز جوال کہ دو بے سالانہ کا وظیفہ صاحبز ادہ تھہ وزیرخاں کے نام مقرر رہے گا۔ آخر نواب ڈیز جی وست بردار ہوگیا۔

۹ رنومبر ۸۱۷ء کونواب کے وکیل نے اصل معاہدے پردستخط کرویے۔۱۵ رنومبر کو گورٹر جزل نے اس کی تصدیق کردی۔ ۹ ردیمبر کونواب نے معاہدہ بعد تصدیق سرؤیوڈ آ کر لونی کے حوالے کردیا، جے دفت کی دلین تاریخوں میں عموماً "لونی اخر" کھھا جاتا ہے اور جو کا لما ہندوستانی تدن افتیار کرچکا تھا، یہاں تک کہ شادی بھی ایک ہندوستانی حورت ہے کر کی تھی۔

# سيرصاحب كي طرف يت مخالفت

صلح کی ساری بات چیت ہیں پردہ ہوئی، مادھوران پوری کا محاصرہ جاری تھا کہ ایکر یزوں کی طرف سے ایک شتر سوار معاہدے کا آخری مسودہ لے کر نواب کے پاس پینچا۔ نواب اے دیکھتے ہی ڈیرے بیں چلا گیا۔ اس وقت مشیر ان خاص کوصورت طالات کاعلم ہوا۔ اکثر کی دائے تھی کہ اگر یزوں سے مصالحت کر لی جائے ، سیدصاحب نے اس تجویز کی شخت مخالفت کی ، نواب کو سمجھایا کہ آپ انگر یزوں سے لڑیں، خدا آپ کے ساتھ ہے ، اگر فتح ہوئی فلھ والمد مراد ، اگر شہید ہوئے تو بھی بہت ہے ، مگر انگر یزوں نے سازیں ، خدا آپ سے ملا اور مصالحت کرنا بہت برا ہے ۔ نواب نے عذر ہیں کیا کہ لشکر کا سامان درست شہیں ، لوگ خود غرضی میں جتلا ہو گئے ہیں ، ان میں باہم انقاق جیں ، اس وقت مصالحت میں ماسب ہے ۔ دس بندرولا کھر و ہے انگر یزوں سے لے کرلٹکر کا سامان درست کریں علی مناسب ہے ۔ دس بندرولا کھر و ہے انگر یزوں سے لے کرلٹکر کا سامان درست کریں علی مناسب ہے ۔ دس بندرولا کھر و ہے انگر یزوں سے بے کہ بھی نہ ہو سے کا را

نواب نے معالحت کی تیاریاں شردع کردیں، سید صاحب نے فرمایا کہ آپ اگریزدں سے ملتے ہیں تو میں رخصت ہوتا ہوں نواب نے بہت روکالیکن سیدصاحب چندآ دی ساتھ لے کرائی وقت لفکر سے نظاور جے پور چلے محتے ۔ کو یاان کے نزدیک نواب سے تعلق صرف اس دفت تک بجاتھا، جب تک دہ آزاد تھا۔ اگریزوں کے زیراثر آتے ہی اس میں اوردوسرے دلی رئیسوں مثلاً نظام یاوالی اودھ میں اصلاً کوئی فرق

గా:లోల్ల్ కు" (1) .

نہیں رہا تھا۔ اس سے سورج کی طرح روش ہے کہ سید صاحب کے سامنے اصل نصب العین بیتھا کہ ہندوستان کو انگریزوں کے تصرف سے پاک کریں اور یہاں خالص اسلای نظام حکومت کی بنیادر کھیں، وہ ای غرش سے امیر خال کے پاس پہنچ تھے۔ جب تک نواب آزادر ہا، اس کے ساتھ رہے جب وہ انگریزوں سے ل گیا تو الگ ہو گئے، اس لئے کہ آگریزوں سے ل گیا تو الگ ہو گئے، اس لئے کہ آگریزوں سے ل گیا تو الگ ہو گئے، اس

# آخری کوشش

ان اناء میں فرگرم ہوئی کہ ذیوذ آ کڑلوئی نواب سے ملنے کے لئے آرہاہے۔ سید صاحب نے اپنے خادم خاص میاں دین محمہ سے کہدویا کہ جب نواب انگریزوں کے پاس جائے تو تم ہمارے پاس ہے آنا۔ آ کڑلوئی کے وہنی سے پہلے مید صاحب اچا تک آدھی رات کے وقت نظر میں بھنج گئے۔ اس وقت نواب کواطلاع ہوئی، مج کی نماز کے لئے وہ مجد میں گیا بعد نماز سید صاحب کا ہاتھ بگڑ کر با تیں کرتا ہوا یا برز کلا۔ اس موقع پر سید صاحب نے بھر کہا کہ نواب صاحب ! میں آخری مرتبہ سجھانے کے لئے آیا ہوں، ابھی کی خیس گیا، اختیار باتی ہے:

اگر میرا کہنا ماتوتو ان انگریزوں سے لزواور ہرگز ندملو، بعد ملنے کے آپ سے کچھند ہو سکے گا، یہ کفار ہوے دعا بازوم کار بیں، کچھآپ کے واسطے جا گیریا تخواہ وغیرو مقرر کر کے کہیں بٹھادیں کے کدروٹیاں کھایا کیجے، پھر یہ بات ہاتھ سے جاتی رہے گی۔

نواب نے بھروی جواب دیا کہ اس وقت ملنائی مناسب ہے، بیں اڑ کرع ہدہ برآتہ ہوسکون گا۔سیدصاحب نے کہا کہ خبر! آپ مختار ہیں، بیںآپ سے رفصت ہوتا ہوں۔ دین محمد سے کہا کہ بیںآگے جاتا ہوں ہتم میرے بیچھے چلےآنا۔

جب نواب اور ذيود أكر لوني موضع را نول من بأنهم ملاقات كر يجي تووين محرف

ہے پور پیٹی کرسارے حالات سنائے۔سیدصاحب پھرایک روز لشکر میں مسے میس کسی ہے۔ کھرلینادینا تھا، لیادیا۔ لواب ہے بھی ملے۔راوی کہنا ہے:

حضور پرنور( نواب) بہت آبدیدہ ہوئے کہ حضرت (سیدصاحب) جو کچھ نقد ریش تھا، وہی ہوا تھم البی ہے۔ چارہ نہیں ،اگر آپ دہلی کو جاتے ہیں تو صاحبر ادومحہ و زیرخال کے ہمراہ جائے۔ آپ نے قبول کیا۔ (۱)

شاه عبدالعزيز كوخط

کی دن بعد سیرصا حب نے شاہ عبدالعزیز کے نام خط بھیجا جس کا مضمون میتھا: میان کسار سرا پا انکسار حعزت کی قدم بوی میں منظریب حاضر ہوتا ہے۔ بہاں لشکر کا کارغانہ درہم برہم ہوگیا، نواب صاحب فرقی سے ل محکے، اب بہاں دہنے کی کوئی صورت نہیں۔ (۲)

نواب کے پاس اس وقت بھی خاصی فوج تھی۔ '' امیر نامہ'' کے بیان کے مطابق صرف جمشیہ خاص شیخا وائی میں دس بارہ ہزار سوار اور بیادے لئے جیشا تھا، لیکن نواب کے عزم وہمت پراچا تک ایساضعف طاری ہوا کہ بچھ بھی نہ کر سکا۔ ہندوستان میں آزاوی کا وہ آخری طاقتور شہباز تھا، لیکن خود ہی اپنے باز و نجوا کر انگریز وں کے جال میں پھنس گیا۔ محد عمر خال، محد ایاز خان اور داجا بہاور لال شکھ کی فوجیس انگریزوں کی طرف نعقل کر دی محد عمر خال، محشید خال نے معمالحت سے انکار کردیا، کرنل سکنر نے اسے فکست دے کر حوالی پر مجبور کیا۔

اپنوں کی افسانہ طرازی<u>ا</u>ں

جفیق عالات کانتشہ تھا، کیکن اپنوں نے اس کا حلیہ بگاڑ نے میں بھی کوئی کسرا ٹھانہ ہے۔ میں

n:かっぱい" (r) かっぱい (l)

رکھی۔ مولوی محد بعفر تفائیسری لکھتے ہیں کہ نواب امیر خان انگریزوں سے لزرہے تھے،
تو ہیں اور بندوقیں چل رہی تھیں، سیدصا حب اپنے خیبے ہیں تھے آپ نے گھوڑا تیار کرایا
اور اس پر سوار ہو کر دونوں لشکروں کو چیرتے ہوئے اس جگہ یکھی گئے، جہاں انگریز سیہ
سالاراپنے مصاحبوں کے جھرمٹ میں کھڑا تھا۔ اسے ساتھ لے کراپنے تھیے ہیں آئے۔
ہات چیت کے بعد انگریز سالار نے عہد کیا کہ میں انجی نواب کے مقالے سے ہے جاتا
ہوں اور سرکار انگریزی کو اس بات پر مجبور کروں گا کہ وہ نواب سے سلح کرلے، اس کے
بعد نواب اور انگریزوں میں جنگ نہ ہوئی اور سلح کی بات چیت شروع ہوگئے۔ (ا)

اں افسانے کے لئے تاریخ دسوائے کے تکمی یامطبوعہ و خیرہ میں اب تک جھے سرسری اشارہ تک ندل سکا اور ندعقلِ سلیم کے نزویک اس کا کوئی پہلو قالمٰں قبول ہے۔ مرز ا

جیرت نے اس ہے بھی بچیب ترافسانہ راشا فرمائے جی کے سیدصاحب نے: میرت نے اس ہے بھی بچیب ترافسانہ راشا فرمائے جی کے سیدصاحب نے:

ا۔ امیرخال کی ملازمت میں ایک ناموری کا کام یہ کا اکر انگریزوں اور امیرخال میں صلح کرادی۔

۲۔ لارڈ ہسٹیگو (محورز جزل) سیداحمد کی بےنظیر کارگز اری ہے بہت خوش تھا، دونوں لشکروں کے بچ میں ایک خیمہ کھز اکیا گیا اور اس میں تین آدمیوں کامعاہدہ ہوا۔امیر خال ، لارڈ ہسٹیگز اور سیداحمہ صاحب ۔

۳۔سیداحہ صاحب نے امیرخاں کو بوی مشکل سے شیشے میں ان را تھا، اور یقین دلایا تھا کہ انگریزوں سے لڑنا کھڑنا اگر تمہارے لئے برائیوں تو تمہاری اولاد کے لئے ہم قاتل کا اثر رکھتا ہے۔ (۲)

کیاسید شہید کے عزیز ترین نصب اُنعین کی اس سے بھی بڑی تم یف ہوسکتی ہے، جو مرزا حیرت نے کی؟ سیدصا حب نواب کوانگر بزوں کے ساتھ ملنے سے روکتے رہے اور لڑائی کی ترغیب دیتے رہے، جب نواب ندر کا تو صرف اس بناء پر آپ نے نواب سے

(۱) توادرز نجيب من ۱۵٬۱۳ (۲) مياسته طبيع من ۲۹۳

تعلق منقطع کرلیا لیکن مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ سیدصاحب نے میکم کرائی اور بڑی مشکل ہے نواب کو شیشے میں اتارار مجبب امر ہیہ ہے کہ سٹینگز سے نواب کی کوئی ملاقات نہ ہوئی، وہ ذیوڈ آ کٹرلونی سے ملااور سیدصاحب اس ملاقات کے وقت لشکر سے کوسوں دور جسٹھے تنے۔

# انگريزى چاليس

اگریزوں نے سیدصا حب کے کارناموں کوغلط بیانیوں کے کردوخبار میں چھیانے
کے لئے بجیب وفریب بھکنڈ سے افتیار کئے۔ ایک طرف سید کے ساتھ محبت وارادت
کے دعویداروں سے یہ پروپیگنڈ اکرایا کہ دہ (سیدصاحب) بھریزوں کے دوست اور
محب تھے، اس طرح اس پاک نفس دجود کے داعیہ جہاد کی آبرومٹائی۔ چردوسر سے لوگوں
کو اُبھارا کہ دہ سید کی تحریک اصلاح عقا کہ وا عمال کو بے سرو یا مطاعن کا ہوف بنا کیں ،اس
طرح اس شہید کے کارنامہ کیا ہے کو ہر پہلو سے ملیامیٹ کردیئے میں کوئی کسرافھا نہ کھی۔
وشمنوں کے ہاتھوں کی کامرمش مظلومیت بنا قطعا تعجب آئیز میں ،لیکن سیدا حمر شہید عالم ویشوں اور محبوں نے دشمنوں سے بیں جنہیں دوستوں اور محبوں نے دشمنوں سے بیں جنہیں دوستوں اور محبوں نے دشمنوں سے بورہ کرنیس تو کم از کم ان کے برابرنشا نہیداد بنانے میں کوئی کوتا ای نہ کی۔

### تاريخ مراجعت

اب صرف ایک معاملہ باقی رہ کمیا اور وہ یہ کہ سید صاحب کب تواب سے رخصت ہو کر دینی پنچے؟ بیمعلوم ہے کہ اتھ ریزوں کے ساتھ معاہدے کی تقعد بتی کے وقت سید صاحب راجستھان ہی میں تھے، اور تواب کی فرمائش پرصاحبز ادہ محمد وزیر ہاں کے ہمراہ دیلی آئے تھے۔'' منظورہ'' میں ہے کہ صاحبز ادہ محمد وزیر خال دہلی پنچے تھے تو محری کا موسم تھا، اغلب ہے وہ مئی یا جون ۱۸۱۸ء میں آئے ہوں (رجب یا شعبان ۱۲۳۳ھ)، کہی

سیدصاحب کی تاریخ مراجعت ہے۔

صاحبزادہ صاحب کو حوض قاضی کے پاس بلند بیک خال کی حویلی ہیں اتارا گیا تھا،
سید صاحب اجمیری دروازہ کے باہر سرائے ہیں تغییر گئے۔ ایکلے روز شاہ حیدالعزیز ہے

طنے گئے تو پہلی روپٹے بہ طور تذریبی کئے۔ شاہ صاحب نے فر بایا کہ سجد اکبر آباد ک
ہیں آنزو، چنانچہ شاہ اسامیل، مولا ناحبد الحکی معافظ قطب الدین، شاہ محمد بحقوب، مولوی
میں آنزو، چنانچہ شاہ اسامیل، مولا ناحبد الحکی معافظ قطب الدین، شاہ محمد بحقوب، مولوی
محمد بوسف پھلتی، مولوی وحید الدین اور کی اور صاحبول کو تھے دیا کہ سید صاحب کا سامان
مرائے سے آفھ کر معبد اکبر آبادی ہیں ہی پہلے دیں۔ سید صاحب معبد میں پہلچہ تو پہلے دو
رکھت تماز نقل اوا کی، پھر محن ہیں آکر بیٹھے اور پارٹج جمرے اسپنہ قیام کے لئے پند
فرمائے۔ اس سے فاہر ہوتا ہے کہ آپ کے دفیقوں ہیں اور بھی آدی ہوں گے، آپ کے
استاد شاہ عبد القادر کی برس پہلے واصل بھی ہو بھی متھ اور ان کی جگہ شاہ رفیع الدین مجد
ہیں درس دسیتہ ہے۔

وسوال باب:

# دعوت إصلاح كا آغاز

د بلی میں تشریف آوری

سید صاحب نواب امیر خال سے الگ ہو کرتیسری مرجہ دیلی بی وارد ہوئے والن کی خدادا دصلاحیتیں کمال پر بہتے چکی تھیں اور ذکر وسلوک کی ان تمام منزلول سے گذر چکے سے ، جواس مشرب کے اکابر کے لئے تصوص مجھی جاتی تھیں۔ ان کی ریاضتیں اور مجاہد سے اس عبد بیں بھی تعجب کی حد تک نادر ویگانہ تھے ، جب کہ ان مشاغل کو روائی عام حاصل تھا۔ تمر کے عشر کا چہارم بیس تھے ، جب انسان کے توئی بلوغ کی آخری حد پر بھتے جا جا جا ہیں۔ سات آٹھ برس تک اس لشکر گاہ میں آیک ذمہ دار مشیر کے طور پر کام کر بی تھے ، جو ایس سات آٹھ برس تک اس لشکر گاہ میں آیک ذمہ دار مشیر کے طور پر کام کر بی تھے ، جو ایس در جہاں بیٹھ کر ذیادہ سے زیادہ می انداز ہر ہوئی اور جہاں بیٹھ کر ذیادہ سے زیادہ می انداز ہر بوسکیا تھا کہ ملک کے منتقبل کی تقدیر کس نئے وطر بتی پرجار ہی ہے۔

اسلام وشریعت کی محیت ہے ان کے وجود کا رگ وریشہ خلقاً معمور تھا، بیکھی جان پچکے تھے کہ ملک جس خوفناک انقلاب احوال سے دوجار ہے، اگراس کا زُرِخ بدلنے ہیں پوری طاقت وقوت سے کام زارا ممیا تو نہ مسلمانوں کی سیاس برتری کے باقیات سلامت روسکیں گے اور نہ احیاءِ تجدید دین کے لئے کوئی قابل ذکر کام ہو سکے گا۔ وقت کے بعض عظیم المز لت افراوے بھی ان کے گہرے تعلقات بیدا ہو بچنے تھے۔

شاه عبدالعزيز كاخواب

ایک روایت ہے کہ سید صاحب کے پہنچنے سے ایک ہفتہ پہلے شاہ عبدالعزیزنے

آیک خواب و یکھا، جس کا مفادیہ تھا کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وہلی کی جامع مسجد میں اللہ علیہ وہلی کی جامع مسجد میں تظریف فرما ہیں۔ بے شار خلقت ہر گوشے سے حضور انورسلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار فرحت آثار کے لئے اُنڈی چلی آری ہے۔ حضورسلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے شاہ صاحب کو دست ہوی کی سعادت سے شرف بخشاء پھر ایک عصا مرحت کیا اور فرمایا: تو صاحب کو درواز سے پر بیٹھ جا، ہر کسی کا حال جمیں سنا۔ جس کیلئے ہمارے ہاں سے حاضری کی اجازت ملے، اُسے اندر آنے دے۔

شاہ عبدالعزیر بیدارہوئے قواس خواب کی تعبیر ہو چھنے کے لئے شاہ غلام بال کے اس خانقاہ میں پنچے۔ انہوں نے کہا: سجان اللہ! بوسف وقت بھو سے تعبیر ہو چھتا ہے!
ماہ صاحب ہوئے: میں اس خواب کی تعبیر آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ شاہ صاحب کے خت اصرار پرشاہ غلام بال نے کہا: معلوم ہوتا ہے کہ رسولی خداصلی اللہ علیہ وسلم کے فیض وہدایت کا خاص سلسفہ آپ سے یا آپ کے کسی مزید سے جاری ہوگا۔ شاہ صاحب ہوئے: میرے خیال میں بھی بھی تعبیر تھی۔ جب سید صاحب دیلی پنچ تو شاہ صاحب کو یقین ہوگیا کہ جس سلم اللہ جارت کے اجراکی بشارت خواب میں دی گئی ہی صاحب کو یقین ہوگیا کہ جس سلم کہ جارت کے اجراکی بشارت خواب میں دی گئی ہی حداج اس میں جس دی گئی ہو۔ خداج ہے تو سید صاحب ہیں دی گئی ہو۔ خداج ہے تو سید صاحب ہی در سے سے جاری ہو۔

آج کل مذاق فہم وفکراس نوح کی بشارتوں کو بداذ عانِ قلب قبول کرے یا نہ کرے، کیکن اس حقیقت ہے کسی کو بھی غالبؓ اختلاف نہ ہوگا کہ جس سید کو قدرت نے اصلاح وتجدید کی عزیمت مندانہ دعوت کیلئے چنا تھااس کی تمام صلاحیتیں بلوغ دپھٹٹی کی آخری صد پر پہنچ چکی تھیں اورآ غاز کار بیل تو قف وانظار کی کوئی وجہ باقی نہ رہی تھی۔

اصلاح وتجديدكي اسكيم

سید صاحب کا نعب العین اس کے سوا کیجہ نہ تھا کہ مسلمانوں کو حقیقی معنی میں مسلمان بنایا جائے ، جہاد فی سبیل اللہ کی اس روح کوزندہ کیا جائے جو قرن اول کے مسلمانوں کا طغرائے انتیاز (۱) تھی ،اور ہندوستان میں خالص اسلائی تکومت کی بنیادیں
استوار کی جا تھی، جو آٹھ سو برس تک مسلمانوں کے زیر تئیں دہنے کے بعد تیزی سے
اخیار کے قیضے میں جار ہا تھا۔ جب تک تواب امیر خان آزاد رہا، سید صاحب نے اس کا
دامن نہ چھوڑ ا، نواب نے آگر بروں ہے معاہدہ کرلیا توامید کا چراغ بھی گل ہوگیا اور سید
صاحب کیلئے اس کے سواکوئی چارہ ندر ہا کہ نصب انعمن کی خاطر تظیم کا سنقل بندو بست
صاحب کیلئے اس کے سواکوئی چارہ ندر ہا کہ نصب انعمن کی خاطر تظیم کا سنقل بندو بست
کریں۔ جھے یفین ہے کہ دیلی چہنچنے ہے پہلے تی وہ اپنے و بہن میں آگے۔ نشر تنظیم بنا چکے
تھے، جسے جامر قبل پہنا نے کی غرض ہے وہ دیلی میں تغیر گئے اور ایک برس تک وطن کا رُن خ
نہ کیا ، ای سلسلے میں انہوں نے میر تھی ،مظفر گر ،سہار پور وغیرہ کا دورہ کیا۔ وہ چا ہے تھے
کہ این سلسلے میں انہوں نے میر تھی ،مظفر گر ،سہار پور وغیرہ کا دورہ کیا۔ وہ چا ہے تھے
کہ اپنے سوچ ہوئے نظام کی کامیا بی کے امکانات کا تھیک تھیک اندازہ کر لیس ، پھر
جہاں جا تھیں ،اس کے لئے آئی زندگی کے گر انما بیاد قات وقف رکھیں۔

وہ نہ کمی خطے کے رئیس تھے نہ ؤ خائر زر کے مالک تھے۔نواب امیر خال نے جن حالات میں کام شروع کر کے بوی جعیت فراہم کر ایتی ،وہ بھی یا تی نہیں رہ سے ،اس لئے کہ انگریز ہندوستان کے بڑے حصہ پر قابض ہو چکے تھے۔سیدصاحب کے پاس و جی حیت، جذبہ احیائے اسلامیت اور روحانی دولت کے سوا بجھ ندتھا۔ یک قد وی جو ہر تھے جن کے بل پرانہوں نے ارشاد و ہوایت کا سلسلہ جاری کیا۔

ایک طرف مسلمانوں کے عقا کہ وائٹال کی اصلاح پیش نظرر تھی، دوسری طرف ان کے سینوں میں جہاد فی سبیش اللہ کی حرارت پیدا کی۔مسلمان اگر سچامسلمان ہوتو ناممکن ہے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کی حرارت کا بے بناہ آتش کدہ نہیں جائے ، ناممکن ہے کہ آس کے بدن کا ہرقطرۂ خون راہ خدا میں بہنے کواپئی سب سے بڑی سعادت نہ سمجے، بہی طریقہ

<sup>(</sup>و) بھی تصومیت بھی جس کی طرف معرت مدیق اکبروشی افلہ منے نے بھیٹیت طبیعۃ الرمول کا ہے پہلے خطبے میں ارشاد فرمایات کے جوقوم خدا کی راو میں جہا دمچھوڑ وہتی ہے ووڈ است وخوار کی میں جٹلا ہو میا تی ہے ۔

تھا جے سید صاحب سے چند سال بعد قفقا ز کے شہرہ آفاق مجامد فی شامل نے افتیار کیا اور غازیوں کی ایک ایسی جماعت تیار کر لی جو رائع صدی تک روس کی جابر طاقت سے کراتی رہی۔ بہی طریقے تھا جے سید صاحب سے جالیس برس بعد شخ محمد احد سودانی نے اپنے وطن میں افتیار کیا اور نہایت قبیل مدت میں بے روح سودانیوں کو منظم کر کے حیت اسلام اور جوش آزادی کی راہ میں ایک بے پناہ تو سے بنا دیا۔

#### آغازبيعت

سید صاحب کو دخل پہنچے ہوئے زیادہ مدت نہیں گذری تھی کہ بیعت وطریقت کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ جہاں تک میں تحقیق کرسکا ہوں ، اکا ہر میں ہے سب ہے پہلے مولوی محمہ پوسف پھلتی نے بیعت کی ، جوشاہ ولی اللہ کے برادرا کبرشاہ اللہ اللہ کے پوتے تھے، اوراس وجہ ہے ولی لئمی خاندان میں محسوب تھے۔ بیعت کے وقت سے آخری سائس تک مولوی محمہ بوسف ، سیدصاحب کے خاص رفیق ، معتدعلیہ شیر ، خزینہ وادادر داروغہ کل سبخ رہے ۔ سیدصاحب سرحد میں سوات کا دورہ کردہے تھے ، جب اس بزرگ ہستی نے انتقال کیا اور ' قطب انتکراسلام'' کالقب یایا۔

مولانا احمر الله تا گیوری کا بیان ہے کہ مولانا عبد الحی اور شاہ اساعیل نے مولوی محمد

ہوسف سے کہا تھا، پہلے آپ بیعت کریں مراقیہ وتوجہ جی جوانو او و برکات حاصل ہوں،
ان کی تفصیل ہمیں بتا کمیں چرہم بیعت کریں سے ۔ مولوی صاحب موصوف نے بیعت
کے بعد عقیدت واراوت کواس بلندی پر پہنچا دیا کہان کارتیہ مولانا تا عبد الحی اور شاہ اساعیل
ہے برابر فاکن و برتر رہا۔ (1)

<sup>(</sup>۱) منگوروس: ۵۵

# مولا ناعبدالحیٰ کی بیعت

مولا ناعبدائی کی بیعت کا واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روز انہوں نے اسرایہ صلوقہ اور حضور قلب کے متعلق شاہ عبد العزیز سے گفتگو کی ، شاہ صاحب نے قرمایا کہ تصوف واخلاق کی کتابوں میں ان امور کی تشریح موجود ہے۔ مثال کے طور پر''احیاء العلوم'' کود کیے لینا جا ہے لیکن مرشد کامل کے بغیر حصول مرام شکل ہے۔ ساتھ میں سید صاحب سے رجوع کا مشورہ دیا۔ (1)

مولانا عبدالی نے سیدصاحب کے پاس بیٹنج کرونی سوال کیا، آپ نے جواب میں بوری کیفیت بتاتے ہوئے فرمایا:

مولاناصاحب! حصول این مقصد به گفتگوراست کی آید بهمین نماز است کد در بدونیوت سیر الانبیاء (صلی امتد علیه وسلم ) دا حضرت جبر نیل ایمن بخکم رب العالمین برائے تعلیم آن امامت فرموده اند بیام بر خبز وتخر بید دور کعت نماز بداقد ایم بر بند مولانا علیه الرقمة حسب المامور به قمل آورده تحر بید دور کعت نماز به اقد ایخ آن عالی جناب بر بستند به در می مقام اکثر آن عالی مقام (مولانا عبد الحق) بیان مے فرموده که آنچه در آن دور کعت یافت ام نیج گاه در عمر خود نیافته ام (۲)

#### فرجمه: مولانام حب بيمقصد مقتلوت عاصل نبين بوسكر ويك

(۱) سخز نیا احدی می ۳۵،۳۳۰ استان تون ایمی شاه عبد العزیز کی جگدشاه عبد القادر کا تام مرقوم ہے اینے مصنف یا تاقی کی اخزش قطم مجمعنا جارچند شاه عبد القادر ۲۳ میرادی الآئی ۱۳۶۸ ہے (۱۹ ن ۱۸۱۳ م) کوفرت ہو بھیے تھے۔ جب سید صاحب البر قال کے لفکر میں تھے ، شاہ رقیح الدین نے سید صاحب کے دیلی کیتیج سے تعوز کی مدت بعد هر شوال سیسیور (۱۸ اگست ۱۸۱۸ م) کو ہمار قد بہضد دیائی انقال کی ایشینا میں تشکوشاہ عبد العزیز سے ہوئی کیاں میرسی واضح کروین جا ہے کہ شاہ عبد العزیز موادی عبد المحق کے بھو جاتھے ، شاہ صاحب اللہ نے موال ناکو بڑھ یا تھا، بھرا جی بی ہے شاہ دی کردی تھی۔ نماز ہے جو حضرت جرئیل اہین نے رب العالمین کے تھم سے خود الام بن کر حضرت سید الانبیا ملی افتد علیہ وسلم کوآ عاز نبوت میں پڑھائی تھی۔ النجے اور دو رکعت نماز میرے ویچھے پڑھے۔ مولا نانے حسب ارشاد سید صاحب کی اقتداء میں دور کھت نماز کی نبیت بائدہ لی اکثر فر بایا کرتے تھے کہ ان دور کعتوں میں جونعتیں حاصل ہو کیں ، وہ محر تھر بجھے زال سیس ۔

مولانا کرامت علی صاحب جون بوری نے اس بارے بیس مولانا عبد الحی کا جو بیان
ابنی کتاب ' نوز علی نور' بیس نقل کیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مولانا عبد الحی نے سلوک
الی اللہ کے لئے شاہ عبد العزیز ہے درخواست کی تو آپ نے شاہ غلام علی کے پاس بیجاء
مقصد حاصل نہ ہوا تو فرمایا سید صاحب کے پاس جاؤ، چند روز بعد سید صاحب، مولانا
عبد الحی اور مولانا شاہ اساعیل مدرسے بیس سوئے ، آ دھی رات سے پھو تل سید صاحب
نے پکارا تو مولانا عبد الحی فرماتے ہیں کہ بدن کے دو تکنے کھڑے ہوئے فرمایا: جائے
اس وقت اللہ کے لئے قمانہ یز جیے ، دو تین قدم چلنے کے بعدر وک کربار بار تین مرتبہ فرمایا۔

مولانا کہتے ہیں ، مشاہرہ جلال ہیں اس طرح غرق ہوا کہ پھو ہوش باتی ندرہا،
روتے روئے آنوؤں سے واڑھی تر ہوگئ۔ دورکعت پڑھ چکا تو خیال آیا کہ فاتح نیس
بڑھی، پھرنیت با تدھ لی۔ غرض اس طرح بار بارکی واجب کے ترک کا خیال آتا تو ہیں
نیت باندھ لیتا، کم وہیش سورکعتیں ای طرح پڑھیں، پھر استعقار پڑھے لگا۔ میج کی نماز
کے بعد مولانا اساعیل سے بیذکر کیا تو انہوں نے بھی بیعت کرلی۔

# شاہ اساعیل کی بیعت

مولا ناعبدائی بعدنمازسیدصاحب سے اجازت کے کر کھر پنچ اور پوری کیفیت شاہ اساعیل کوسائی، شاہ صاحب نے باس بھی اساعیل کوسائی مشاہ مساحب نے باس بھی

مے۔آپ نے شاہ صاحب کو میں موان ناعبد الی کی طرح دور کعت نماز پڑھائی۔ ای دن

و دونوں نے سید صاحب کا وامن اس مضبولی سے تمام کیا کہ پھر جیتے تی الگ نہ

ہوئے۔ '' انو ارالعارفین'' کا بیان ہے کہ شاہ اساعیل اور مواذ ناعبد الی اکشے استحان کی

غرض سے سید صاحب کے پاس پہنچ تھے اور نماز بھی حضور تقلب کے متعلق سوال کیا تھا،

سید صاحب نے مسکراتے ہوئے فر مایا: آخ رات بیرے چرے بھی آ کر بیرے پہنچھے دو

رکعت نماز اوا کیجئے ۔ چنانچہ دو رکعت نماز سید صاحب کے ساتھ پڑھ کھنے کے بعد دو

رکعت نماز اوا کیجئے ۔ چنانچہ دو رکعت نماز سید صاحب کے ساتھ پڑھ کھنے کے بعد دو

رکعتوں کی نیت با ندھ لی سید صاحب کی محبت اور تھائی توجہ کی برکت سے سادی رات

استخراق میں گزار دی ۔ بس اس وقت سے ایسے مختقد ہوئے کہ پھرساتھ ونہ چھوڑا۔ (۱)

ان کے بعد شاہ اسیاق، شاہ بعقوب، علیم مغیث الدین، مولانا وجیہ الدین، حافظ معین الدین، مولانا وجیہ الدین، حافظ معین الدین اوران کے فرزندوں نے بعت کی ۔ بیسب لوگ خصوصاً مولانا عبد آئی مشاہ اساعیل اور شاہ اسیاق علم فضل کے ستون مانے جاتے تھے۔ شاہ عبد العزیز کے سواشہرت اور در ہے میں کوئی ان سے فائق نہ تھا، خود شاہ صاحب موصوف مولانا عبد الحق کون فی الاسلام" اور شاہ اساعیل کون جیت الاسلام" فرمایا کرتے تھے۔ شاہ اساعیل جیتے اور شاہ اسیاق نواسے تھے، کر ہا کا کرتے تھے۔ شاہ اساعیل جیتے اور شاہ اساق نواسے تھے، اکثر بطورتحد یک نعمت ہے آیت پڑھا کرتے تھے۔

اَلْحَمْدُ لِلَٰهِ الَّذِیْ وَهَبَنِیْ عَلَی الْکِهَرِ اِسْمَاعِیْلَ وَاِسْحَاقَ(۲) ہرتعریف اس فدائے پاک کیلئے ہے جس نے بوحاہے کے عالم جس مجھے اساعیل واسحاق مطاکے۔

شهرت عام

ان اکابرعلم کی بیعت نے وقت کے اکثر اصحاب کی توجہ سید صاحب کی طرف

<sup>(1)</sup> وتوارالوارفين ص: ١٩٥٥

<sup>(</sup>۲) برآن الالغیاد معرت ایران علیدالسلام کی زبین مبادک پرجادی جوئی تھی، جنہیں خدانے بوصاب عمل پہلے حضرت اما ممل پر حضرت احمال عطائے۔

پھیردی۔ دیل ، پھلسد ، بو حانہ اور آس پاس کے تمام اقطاع و با وکی فضا آپ کی شہرت ہے معمور ہوگئی ، دوردور ہے لوگ بیعت کے لئے دیل کینچنے لگے ، جہاں جہاں بیمدا پنجی کے شاہ اساعیل ، مورانا عبدائی اور شاہ اسحاق نے سیداحمد کی بیعت کرنی ، دہاں کے لوگوں میں طلب وشوق کی ہے تانی بیدا ہوگئی۔

کی زمانہ ہے جب مختلف مقابات سے دعوت تا ہے سید معاحب کے پاس مینیخ گئے کہ سب لوگ عاضر خدمت نہیں ہو سکتے ، لطفا خود تشریف لائے اور فیعن توجہ سے مشرف فرمائے۔ محویادعوت اصلاح اور تنظیم جہاد کی جواسکیم سیدصاحب نے اپنے ذہن میں سوچ رکھی تھی ، اس پڑمل کا ساز گار وقت آئی اتھا، اس لئے انہوں نے وطن جانا ملتوی کیا اور اسل کام بیں لگ مجے ۔ اگر چہاقر ہاکی طرف سے تقاضوں پر تقاضے آرہے ہے کہ جلد وطن چنجے ۔

#### مقام محبوبيت

شاہ اسامیل فرماتے ہیں کہ ججھے بیعت کتے ہوئے تھوڑ ہے ہی دن گذر ہے تھے، ایک دوزشاہ عبدالعزیز کی خدمت دالا در جت میں حاضر ہوا۔

انہوں نے پوچھا کہ میاں! سید کے نیفن صحبت سے جونعتیں عاصل ہو کیں، ان کی کیفیت بیان کرو۔ میں نے نوش کیا کہ سیدہ لی تبار کے دہیے کا اندازہ بیرے لئے مشکل ہے، البتدا تنا کہ سکتا ہوں کہ خدانے آپ برخاص احسان فربایا، جس کا شکر واجب ہے۔ آپ کو دو علم عطا ہوئے تھے، علم ظاہر کے حال شاہ عبد القادر تھے، علم باطن کی وراشت سنجا لئے کیلئے خدانے سیرصا حب کو گھڑا کرویا۔ بیمن کرشاہ عبد العزیز نے اپنے بارے میں کلمات بجر کے، بجرفر مایا:

میاں! یہ بات بھے کے لائل ہے، یادگاہ اسدیت کے محت بہت ہیں، محبوب کیاب ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ جناب رسالت ماہ بعیب رب العالمین تھے۔ فرمایا: مرجمہ بحبوبیت مرتبہ رسالت کی طرح نہیں کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم پر فتم **ہوم**میا ہو۔

میں نے عرض کیا: مثلاً محبوب مبحانی سید عبدالقا در جیلا لی۔

فرمایا بحبوبیت کامر تبسید عبدالقادر جیلانی پر بھی ختم نیس ہوا بحب ہمیشہ بلا ومحنت اور رنج وکفت میں متالار ہے جی ما سکے برعش مجبوبوں کوکوئی تکلیف نیس دیتا، بلکہ ان کی راحت وآ رام کودل وجان ہے پہند کیا جاتا ہے۔ رب العالمین کے محبول کوا کثر سرگر دائی و پریٹانی لاحق ربتی ہے، لیکن محبوبان بارگا واقد می دنیا جی البسہ کا خرہ ، اطهمہ کہ لذیذہ واور خدم ہے متازر ہے جیں ، اور آخرت جی اس ہے بھی زیادہ انعام یائے ہیں۔ خدم دشم ہے متازر ہے جیں ، اور آخرت جی اس ہے بھی زیادہ انعام یائے ہیں۔ شدم دشم ہے متازر ہے جیں کہ شاہ عبد العزیز نے سیدصا حب کا تام تو نہ لیا الیکن تمام شاہ اسا علی فرماتے جی کہ شاہ عبد العزیز نے سیدصا حب کا تام تو نہ لیا الیکن تمام

شاہ اساعیل فرمائے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز نے سیدصا حب کا نام تو نہ لیا الکین تمام اشارے بدلیئہ آپ کی طرف ہے۔(1)

# ''توجه'' کی کیفیت

شاہ اسحاق اور شاہ یعقوب کا بیان ہے کہ شاہ عبدالعزیز جب'' توجہ'' دیا کرتے تھے تو اپیا معلوم ہوتا تھا گویامہین ہوندوں کی چھوار پڑر ہی ہے۔ کیکن سیدصاحب کی'' توجہ'' کا انداز لو ہاروں کی دھوکئی جیسا تھا۔ مولانا خواجہ احمد نے شاہ یعقوب سے سنا کہ سیدصاحب جب'' توجہ'' دیتے تھے تو صاف معلوم ہوتا تھا کہ میراول سیدصاحب کے قلب صافی سے مضامین معرفت من رہا ہے۔ (۲)

<sup>(1)</sup> منگوروس ان

<sup>(</sup>۲) منگور وس است ارجی نے قوج پرداوین اس لئے لگائے کر تصود و وقوج ہے جومعطلی تصوف ہے۔ امارے عہد عمل بیسٹرب دخیاتی بول مد تک فتم او چکا ہے، اس لئے شایدائی بیان سے عام قاد کی کنفوظ نداو تکھی الیکن سید معاصب کی بیرت جی اسے نظرانداز نہیں کیا جا سکا تھا ،اگر چہنظیری کا معرف باد باد زبان پر آ رہا ہے: از شیوہ بائے سمندر میندراچ فجر۔

عالبًا ای زمانے کا واقعہ ہے کہ ویلی کے ایک فخص نے جو''صوفی'' کے لقب سے مشہور تھا، سید صاحب کی مخالفت میں نمایاں ورجہ حاصل کرلیا۔ بعض اصحاب نے اسے بہت سمجھایا لیکن کچھاٹر نہ ہوا، ایک روز رواج عام کے مطابق خواجہ حافظ کے دیوان سے فال نکالی تو ریشعر نکا:

کجاست صوفی د جال چیثم ولحد شکل مجو، بسوز که مهدی دی پناه رسید بیشعرد کیمنته تی''صوفی''اپنی روش پرسخت نادم جوااورای وقت سیدصاحب کی خدمت میں حاضر جوکر بیعت کرلی۔(۱)

# ملائے بخارا کی تربیت

آئیں دنوں میں بخارا سے ایک محص تحصیلِ فرض باطتی کی غرض ہے شاہ عبد العزید
کی خدمت میں حاضر ہوا ، اے ' لا بخاری' کہتے تھے۔ سید صاحب بھی شاہ صاحب کے خدمت میں حاضر ہوا ، اے ' لا بخاری' کہتے تھے۔ سید صاحب بھی شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا ، اے ' لا بخاری' کہتے تھے۔ سید صاحب کے وقف تھے ، اگر چہ ذکر وخفل اور وجوت اصلاح وارشاد کے لئے وقف تھے ، لیکن طاہر ک وضع سیا ہوں کی بی تھی ، لیمن کثار اور پہتول وغیرہ کمر میں گئے رہے تھے۔ شاہ صاحب نے ملا سے مقاول ان محصرت ایر مردسیا بی صورت محصر کیا ، ملا معا بول ان محصرت ایر مردسیا بی صورت بھے کیا تھا میں ہو ہے کہ کوئی کی آب ہو میں ہو ہے کہ حاصل کر و پڑھی ہے ؟' سید صاحب تو جب رہے ، شاہ صاحب یو لے:'' بھائی ملا! '' آپ کو اس بات سے کیا مطلب ؟ یہ جان لیج کہ کرمرے یائی دہ کر بارہ برس میں جو ہجی حاصل کر و بات سے کیا مطلب ؟ یہ جان لیج کہ کرمرے یائی دہ کر بارہ برس میں جو ہجی حاصل کر و جو دسید کے یائی دہ کر بارہ دن میں ان جو بھی حاصل کرو

ملاصاحب چپ جاپ آٹھے اور سید صاحب کے قریب اکبر آبادی معجد کے ایک حجرے میں جانکہ ہوگئی۔سید () وہدانی منزم: ۲۵ ()

صاحب نے بعد میں کی مرتبہ کہا کہ ہم نے طاحیہ اٹائق طالب خدائیں ویکھا، طاہمی کہا کرنا تھا کہ بیرجیہا مرشد شفق کہیں نہ بایا۔

ایک روز کا واقعہ ہے کہ سمجہ بیس بیٹھے بیٹھے ملا کو تے شروع ہوگئی۔سیدصاحب
نے فوراً مٹی کا برتن سامنے رکھ دیا۔ برتن بحر کیا تو اپنا واس پھیلا دیا، ندملا کی خدمت
چھوڑی، ندسجہ کا فرش فراب ہونے دیا، ندکی اورصاحب کواس خدمت بیس شریک کیا۔
بعد بھیل سلوک ملانے وطن جانے کی اجازت جابی تو ساتھ بی کہا کہ آپ سے مغارفت
قطعاً گوارانہیں، لیکن کیا کروں بار بار یکی خیال آتا ہے کہ جوفعت حاصل کرچکا ہوں اس
سے اقر با اور اہل وطن کو بھی فائدہ پہنچاؤں۔سید صاحب نے اسے ایک ٹو بی ، کرتا اور
یا جارہ دیا، نیز برکت کے لئے ایک رو پیریمتا بیت فرمایا:

# مىجدكى حصت كى صفائى

اکبرآبادی سبعد جب سے تی تھی،اس کی جیت صاف نہیں ہوئی تھی۔شایداس وج سے کہ چیت سطح زمین سے بہت بلندتھی،اوراس کے اوپر چڑھنا مہل نہ تھا۔ سیدصاحب نے ایک روز فیصلہ کرلیا کہ میاکا م بھی ہونا چاہئے۔ چنا نچہدودو تئین تئین سٹرھیال رسول سے بائدھ بائدھ کراوپر چینچنے کا انتظام کیا سب سے پہلے خوداوپر گئے، پھاوڑے سے کوڑا کرکٹ ڈھیریوں کی شکل میں جمع کیا، پھرٹو کریوں میں بحربحر کرینچے ڈالتے رہے اور مجمع سے تیسرے پہرتک جیت بالکل صاف کروی۔

# جعائی کی تشریف آوری

سیدماحب دیلی پہنچ کراصلاح وسطیم کے کام میں مصردف ہو گئے ،اقرباہ وطن میں انظار کرتے کرتے تھک چکے تو آپ کے بھائی سید اسحاق اس خرض ہے دیلی آئے کہ آپ کوساتھ لے جائیں۔ چھڑے ہوئے کم وہیش دس برس گذر چکے تنے ،سید اسحاق کو قطعاً اندازہ ندتھا کہ اس برت میں سیدصاحب کمال فضائل اور فضائل کمال کے کس بلند ورجے پر پہنچ بھے ہیں۔ جب ویل ہیں ویکھا کہ خلق ضدا بھائی پر والد وشیفت ہے، خصوصاً ولی اللّٰمی خاندان کے اکابر کی عقیدت کے مقام سے نظرے گذرے تو حیران رو مجتے۔

سیدصاحب بھائی کے آئے سے پیشتر میرٹھ، منظفر کر،سہارن پورونیرہ کے دورے
کا انظام کر بچکے تھے، اور دورہ ختم کئے بغیروطن جانے کا مطلب بیہوتا کہ جس کا م کو دہ اپنی زندگی کا اہم ترین مقصد بجھ کرشروع کر بچکے تھے، وہ پہلے ہی مرسلے میں معلق رہ جائے، اس لئے ساتھ نہ جا سکے، لیکن وعدہ فر ، لیا کہ دورے کے بعد آجاؤں گا۔سید اسحاق نے اپنی ساتھی محسن خال کو اس خیال سے سید صاحب کے پاس چھوڑا کہ بعد انعتام دورہ انہیں اصرار سے وطن لا کے اور خودوا پس جینے محتے۔

انہیں یقین تھا کہ بھائی کے ساتھ رفقاً ء کی بڑی جماعت ہوگی اور ان کی مہمان داری کے انظامات خاص اہتمام کے مختاج تھے۔ سید صاحب نے رخصت کے وقت ساتھ روپے اور ایک کاٹھیا واڑی ہجھیرا بھائی کی نذر کیا۔ (1)

# سيداسحاق كابيان

سیداسخاق دیلی سے کلعنو کپنچاتو وہاں خاندان کے ٹی افراد بہسلسلہ ملازمت موجود تھے،انہوں نے سیدصا حب کا حال ہو چھا۔سیداسحاق نے فرمایا:

آج سید احمد کو دہ رتبہ عاصل ہے کہ میں اسے لفتوں میں بیان نہیں کرسکتا ، اپنی عمر میں شمیل نے اس رہے کا آدی و یکھا ہے اور نہ سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی منابت ہے تا بیت سے ایساعلم باطنی عطافر مایا ہے کہ تمام علاء ونضلاء و علی ان کی طرف رجوع ہیں اور ان کی تقریر کے آئے وم نہیں مار سکتے۔ ہم سے مولو ہوں کا تو کیا شہر کہ ان کے آئے بولیس اور لب چون وچرا مکولیس۔ (۲)

بياس بزرگوار كي شهادت تني جوايئ عهد من بلحاظ علم وفضل علم اللي خاندان كاممتاز

ro: (t) でがい(t) アアングロッ(i)

ترین فروتھا۔ اقربائے سمجھا کہ بھائی، بھائی کی ستایش میں خن طرازی کررہا ہے، سید اسحاق بیکیفیت چروں سے بھانپ مھے تو فرمایا:

"فی جو یکی کبدر بابوں، اس بیں ذرابھی مبالذ نیں، حقیقت ہوں بی ب، اگر چہ دو آپ لوگوں کے فیم بیں شاآئے۔ سیدا حمداً کیں کے اور انہیں دیکھو کے تو بانو کے کہ جو یکویش نے کہاہے دو ترف بحرف درست ہے۔"

#### جماعت اوراس کےمصارف

بیعت شروع ہونے کے تعوڑے دن بعد سید صاحب کے پاس مخلصوں کی ایک جماعت فراہم ہوگئی۔ بیلوگ ہروفت آپ کے ساتھ رہتے تھے،ان کے کھانے پہنے اور پہننے کا انتظام آپ نے اپنے ذے لے لیا تھا۔ بیاس تنظیم کی ابتدائقی جس کے لئے آپ اپنی زندگی وقف کر بچکے تھے۔

آپ کے فادمِ فاص میاں دین مجد کہتے ہیں کہ جاڑے کا موسم آیا تو تھم ہوا کہ میرے لئے ایک سفید دگا، دوسید دوہری، دوسرگی میرزائیاں، ایک لیادہ، دوسرگ میرزائیاں، ایک لیادہ، دوسرگ میرزائیاں، ایک لیادہ، دوسرگ میرزائیاں اور جارجوڑے کیڑے (بینی کرتے اور یاجاہے) بنوادہ، جو جی تمیں لوگ ہارے ساتھ ہیں، ان کے لئے جڑاول تیار کراؤ۔ ان سے دریافت کردیکمو، جو جا ہے ایک ایک دوہر بنوالے، جو جا ہے ایک ایک میرزائی اورایک ایک لحاف تیار کرائے۔ اکثر اصحاب نے دوہریں اور دیکے بنوائے بعض نے میرزائیاں اور لحاف بہند کئے، ان چیز دل کی تیاری براتی رویے صرف ہوئے۔ (۱)

میاں دین مجہ اورمیاں عبداللہ اس نہائے میں تمام انظامات ہوشش وخورش کے ذمہ دار تھے، روپیدائیس کے پاس جمع رہتا تھا۔ بعض اوقات سید صاحب کوقرض لینے ک بھی ضرورت پڑجاتی تھی۔ مثلاً ایک موقع پر آپ اپنے ایک ووست شاہ میر سے دوسو روپے قرض لائے۔(۲) بجرنذر کے دو ہے آئے تو رقم واپس کردی۔

(r) وقائح كرية M

(1) وقائح مل: ۵۰

# گیار ہواں ہاب:

# دوآ بے کا دَ ورہ اورمراجعت ِ وطن

# طلبی کےخطوط

جولوگ بیعت کر چکے تھے، وہ جہاں جہاں میے سیدصاحب کیلئے محبت اعقیدت کی منام حرارت پہنے ابوق نے بیل عرض کر چکا جول کے سب طالبان حق دیکی نہیج بھے تھے، اس کے طلبی کے خطوط آئے گئے۔ یہ خطوط زیادہ تر میر ٹھے، مظفر گر اور سہاران پور سے آئے تھے۔ سید صاحب نے شاہ اسمائیل کی وساطت سے خطوط شاہ عبد العزیز کی خدمت میں کہتے ہے اور پوچھا کہ کیا تھی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ضرور جائے رخصت کے وقت اپنا خاص لباس عمنایت فرمایا، جوسفیدر ٹک کا تھا، سرف دستر رسیا تھی۔ (1)

اس طرح اس علاقے کے دورے کا فیصہ ہوا جے جس نے دوآ بہ کہا۔ اس لئے گڑگا اور جمنا کے مابین ہونے کی وجہ ہے وہ بمیشہ دوآ ہے کے نام ہے موسوم رہا۔ دورے میں سیدصاحب کے چیش اُظر دومقصد رہے ، اول مسلمہ نوں کے مقائد وافخال کی اصلاح ، دوم اس بات کا اتدازہ کدد کوت جباد کی پذیرائی کا امکانات کا کیا حال ہے۔ اس پر ان کے بچرے نقش میمل کی کامیانی کا انتصار تھا۔

دورے کی عام کیفیت

اس وورے میں کم دبیش جھ مہینے صرف ہوئے۔(۲) جن مقامات پر سید صدحب

(۱) فرن احمد کال ۴۴ (۲) و قائع کل ۲۷

گئے، ان یں ہے معروف یہ بین: فازی الدین گر ( فاز آبادی ) مراد کم میر تھ مروهد،
کا عرصلہ بر معانہ ، بعلت ، مظفر گر ، دیوبند ، گنگوہ ، نانو یہ (۱) ، تھانہ بھون ، رام پور ،
لو ہاری ، سہار تپور (۲) ، ائیٹھ ، متعدد کم معروف اور چھوٹے چھوٹے مقامات کے تام بھی روا بھوں میں آئے ہیں مثانی : شکار پور ، ایسو نی ، داخل ، تولی ، پائلی ، ایزنی ، کھروی ، بسوالی ،
چولی ، بھو پاڑی ، شخ پورہ ، املیا ، سویری ، فاکر نور ، چلکانہ ، بھر سور ۔ ان میں سے کی ایسے جی ، بین ، جنکے ناموں کی صحت کے بارے میں بھی یقین کیما تھ اسکتا ، بعض روا تھوں میں ، جنکے ناموں کی صحت میں اسے میں ، جنگے ناموں کی صحت کے بارے میں بھی یقین کیما تھوٹیں کہا جاسکتا ، بعض روا تھوں میں ، جنگے ناموں کی صحت میں تامل ہے۔
میں ، جنگے ناموں کی صحت کے بارے میں بھی یقین کیما تھوٹیں کہا جاسکتا ، بعض روا تھوں میں اس کے ۔

#### رُ فقائے سفر

سیدصا حب دیلی سے رواند ہوئے تھے تو کم دیش ہیں آ دی تھے بعض کے تام بھی نہ کور ہیں، مثلاً: حافظ فظب الدین ، شیخ ولی محر، شیخ صلاح الدین ، (تینوں پھلت کے) شادل خاں کئے پوری، حسن شاہ ، بنجا لی ،سید ظہوراحد مگر ای ،شیخ پیراللہ آبادی ، میاں عبداللہ ، مولوی محرحسن ، بیرمجہ ججام اورمحسن خان (دونوں رائے ہر لی کے) ، میاں و کن محمہ جوسید صاحب کا خادم خاص تھا، ساتھ نہیں گیا تھا، بعد میں اسے پیغام بھیج کر بلایا گیا تھا۔ مولا تا عبدالحی اورشاہ اساعیل دیل سے سید سے برد حانہ چلے محتے تھے، آئیس تھم ہوا تھا کہ برد حانہ بیر ہیں انتظار کریں ۔مولوی محمد بوسف کو بھی خالباً ہراہ راست باتھلت بھیج دیا تھا۔

موسم

دورہ بقینا سرد بوں میں ہوا، میرے اندازے کے مطابق سیدصاحب نومبر ۱۸۱۸ء میں دبلی سے نکلے اور کئ میں واپس ہوئے۔ پھر مئی کے اواخر میں رائے ہر ملی روانیہ ہو مجے ردورے کے سلسلے میں جوروایتی میری نظرے گذریں،ان میں سے بعض میں شکو

(1) تذكرة الرشيدس: ۲۵۲ (۲) إو في ك سميد

بنانے کا ذکر آیا ہے اور شروعموماً سرد بول ہی میں بنایا جاتا ہے۔'' وقا فَعُ' کی ایک روایت میں بنایا گیا ہے کہ سیدھا حب محرم ۲۳۳۴ اے میں سہار بیور میں تھے، نیز بورے دورے کو وورة سبار نبور بنا ياكيا ہے۔ ين اس كا مطلب يه كفتا مول كرسيد صاحب محرم ١٢٣٣ ه میں دورہ تمروع کر نکیے تھے،اورخاصی مدت مختلف مقامات میں گزار کرسیار نپور پیچے۔

### مختلف مقامات میں مدت قیام

میری معلومات کے مطابق مختلف مقامات میں قیام کی بدت کیمی۔

ياريج ون عازي آمادي ميرته يندره دنن الأحاث بازودن ستر ہون بكعليب

وتوبند ا كثر مقامات مين ايك أيك ود وه راتين تفهرسد، سردهند مين تين دن رب، سیار نیور میں بھی خاصی مدت گزاری۔

# قابل ذكروا قعات

دورے کے قابل ذکر واقعات کا خلاصہ یہ ہے:

ا منو ملی ہے نکلے اور جمنا کوعبور کر کے ایک منزل رائے میں کی۔غازی آباد میں تقریباً ووسوآ دمیول نے استقبال کیا۔ میلے ون صرف حیار آ دمیوں نے بیعت کی ۔ حافظ عبدالتدابام مسجد، ينتع عبدالرحمٰن، ينتخ رمضان اورعبدالشكور خار .. پهرطلب گاران فيفس كا ا تناجیوم ہوا کہ سید صاحب کو یائج روز تک ذراحی دیر آ رام کی مہنت بھی نہ مل سکی۔ ہری رام کشمیری و بال تحصیلدارتها، دو بھی عوام کے جوش عقیدت سے اس ورجد متاثر تھا کہ

وک دلن

نیازمندانه حاضر بوااورشیرین کےعلاوہ کچھرقم بھی بہطور نذرچش کی۔

 ۳ مراد تکریس مفتی البی بخش کا عمصلوی کے صاحبز اوے مولوی ابوالقاسم تھا نید ار تھے ، وہ بر تنداز وں ہمیت بیعت ہے مشرف ہوئے۔

سو۔ میرٹھ کے قاضی احمد اللہ ( این قاضی حیات پخش ) بیچاس میوں کے ساتھ استقبال کے لئے کی میل باہر پہنچے ہوئے تھے،اور جا روز ہے ای طرح انتفار کررہے تتھے۔ وہاں پہلے سے اکا ہرنے باری باری وعوتوں کا ہند و بست کر رکھا تھا۔ جب معلوم ہوا کے سید صاحب زیادہ دن نہ تھم ریں گئے تو بیعت کا سنسلہ شروع ہو گیا۔ بیعت کرنے والول میں سے متاز اصحاب یہ تھے: دار دغہ محد ارام منشی محدی انصاری بر دوائی مولوی محمد بخش (پندرہ متوملین کے ساتھ ) مولوی خدا بخش، قدن خان، صدر الدین اور ان کے بھائی کریم بخش رونی والے بحرثقی قصاب، جوانگریزی فوجوں میں گوشت کا برا اٹھیکیدار تھا۔بعض نے شرینی یار جہ جات اور نقتہ کے کئی خوان نذر میں پیش کئے۔سید صاحب مير تھ سے چلے تو اکثر اصحاب زارز اررورے تھے میدد کھے کرآپ بھی آبندیدہ ہو گئے۔ ہے۔ سردھند میں بچیس آ دمی میشوائی کی غرض سے راستے پر کھڑے تھے، سید صاحب سرائے میں تفہرے ہیں تکووں نے بیعت کی ممتاز اصحاب پیہ تھے: میخ بلند بخت و بويند كي منتى خواجه محمد حسن موري ، حافظ امان الله ، نقصه خان ، نصر الله ، ييرخاب ، واراب خال، ان میں سے بعض نے سید ساحب کے زیر قیادت جہاد میں عظیم الشان کا رنا ہے انجام دیے۔ سیموں نے دعوت طعام براصرار کیاتو فر بایا:اس برمنظور کرتا ہوں کہ جو پچھ میں کیول پکایا جائے ،انہوں نے مان لیا، فر مایا: جو کی روٹی اور ماش کی وال کھاؤں گا، ایسی دموت میں امیروغریب سب شریک ہو سکتے ہیں۔

بزهانداور بكفلت

طلب قیق کی بنا بول کا برحال تھا کہ جدھرے گذر ہوتا آس یاس سے دیہات

ے لوگ جوق درجوق راستے پرا میٹھتے اور انجائی شوق والحاح ہے عرض کرتے کہ کم از کم ایک دفت کی دعوت قبول فرمالیں ۔سیدمها حب دعائے خیر فر ماتے اور عذر کر دیے ربعض مقامات پرعذر سے کام نہ چلا اور مجبوراً تھوڑی تھوڑی دیر کے لئے رکنا پڑا۔ بڑھانہ میں مولانا عبدائی کے ہاں قیام کیا، مولانا شاہ اساعیل ، مولوی محمد بوسف، مولوی وحید الدین، . شخ سعدالدین، شخ علاوَالدین مِهلے ہے موجود تھے۔میا نجی نظام الدین چشتی ، شِخ محرحسن اور دوسرے اکابر نے بھی و توتیں کیں۔لیکن زیادہ تر مولانا عبد انجی بی کے ہاں کھانا پکتا ر ماء وه جرروز غایت در جه تکلف کرتے ۔ سید صاحب تکلف ہے دو کتے تو کہتے : حصرت! آپ کی معمولی کی آسالیش کیلئے میرا کھر بھی بک جائے تواہے سعادت مجمول کا۔ان كَ صَاحِرَ ال عِبدالقيوم كمن تق مولانان ان معي تيمن كي طور بربيت كرائي \_ پھلت میں سیدصا حب شیخ ولی محمد کے مکان پر تغبرے۔ بیدمکان شیخ صاحب کے عم حقیق کمال الدین کا تھا، جن سے شاہ اساعیل کی ہمشیرہ نی نی رقیہ کا پہلا نکاح ہوا تھا۔ حافظ کمال الدین کے داداشاہ اسائیل کے حقیقی تانا تھے، جن امحاب نے وعوتیل کیں ان میں سے قائل ذکر یہ ہیں، مجنع ولی محمد کے والد شخ محمد فلیسل، شخ غلام محمد بحمد عارف، حافظ غلام على م حافظ معين الدين، حافظ احمر الدين ،عبد العلى ، حافظ محمر عثان (برادر مولوي محمر بوسف) کی ایک مقام ہے جہاں کے متعلق رداینوں میں بنایا گیا ہے کہ سید صاحب روزانہ ورزش کرتے تھے بعض روایتوں میں تیراندازی کی مثق کا بھی ذکر ہے۔ کیا ہمیں یہ جھنا جا ہے کہ پھلستہ پکتینے تک سیدصا دیب کودعوت جہاد کی پذیرائی کے لئے فضا کی سازگاری کا اندازه ہو چکا تھا، لہٰذا اصلاحِ عقا ئداورتز کیئہ باطن کے ساتھ ساتھ استعدادِ جباد کا کام مجی شروع کردیا گیا۔

باتی مقامات

بعلت سے <u>نظر</u>تو مظفر تکر ہوتے ہوئے و لوبند پنچے ، د یوبند ای ہے املیا گئے۔ان

مقامات میں قاضی تیم الدین نے بندرہ آدمیوں کے ساتھ ، سید مقبول ، مولوی منس الدین ،
قامنی عظیم الله ، شخ رجب علی ، ان کے فرزند منورعلی ، حافظ عبد الله ، ان کے محالی نظام
الدین اور کریم الدین ، ان کے والدا بام بخش ، کرامت حسین ، محد باہ ، شخ چا تد ، مولوی فرید
الدین ، مولوی بشیر الله ، سید محمد سین وغیرہ امحاب نے بیعت کی ۔ کنگوہ میں مکلے کی
سرائے میں قیام فرما یا تھا۔ (۱)

نانوند پی جامع مجد بین تھے۔ ایک اراد تمند کا بیان ہے، میری آتھوں بین اب تک وہ منظر بھر دہا ہے کہ سید صاحب جامع مجد کے وسطی در بین کھڑے ہیں، اپنی دستارا تارکرایک مراایت ہاتھ ہیں لیا ہے اور باقی دستارکو دونوں جانب سے طالبان فیض نے تعام لیا ہے۔ دستارکی شکل محتصد دے کی معلوم ہوتی تھی۔ (۳) انیٹھہ میں میاں صابر بخش ہجادہ فیشن شاہ الوالمعالیٰ کے بہاں وجوت ہوئی تھی۔ (۳)

سہار نیور جی سیوصاحب مبجد ہونی جی تھی ہے، بہبی شاہ عبدالرجیم ولا پی ے ملاقات ہوئی، وہ ہوے پیرمانے جاتے تھے، سیوصاحب کودیکھاتو خود بھی بیعست کا اور مریدوں کو بھی بیعت کا تھم دیا۔ فرمایا کرتے تھے، بھیں ندنماز پڑھنا آتی تھی، ندروزہ رکھنا آتا تھا، سیوصاحب کی برکت ہے ہم دونوں کام سیکھ مجے۔ (۳) اس مقام پر دومرے اصحاب کے علاوہ تصاب اورنور باف بہ تعداد کیٹرفیض یاب ہوئے، مولوی شاہ رمضان رزگی والے بھی سہار نپورش بیعت ہوئے تھے۔ وہ بھی بجاج بن کا ایک تا فلد لے کرسر صد پہنچے تھے۔ سیاران پور کے تحصیلدار دھونکل سیکھ نے بھی سیوصاحب کی دعوت کی میں کا تدھلہ جی مفتی الہی بخش اوران کے صاحبزادے بیعت ہوئے، مولوی مجھے زکریا (ا) ارداح ہوئیں، اور ایک برمون ہی کے مولای محمد کی میں مصاحب کی دعوت کی بیعت ہوئے۔ مولوی محمد زکریا

-150

<sup>(</sup>م) ارواح علايش: ۱۱۵

<sup>(</sup>٣) ارواح شاطال: ١٠٨٠

<sup>(</sup>۲) ارواح الاولان (۲)

این مولوی عبدالخالق این مونوی مشمل الدین "شربیت کے لفظ" کے مصنف کی حیثیت میں بہت مشہور میں ، انہوں نے پہنے سید صاحب کی ہجو میں شعر کیے، پھر بیعت ہوئے۔ بیعت کرنے والوں میں ایک مولوی محمر حسین بھی تھے ، جو قاضی علاؤ الدین بھر دی کے بھائی تھے اور ایک سودس سال کی تمریائی۔

#### *ڏورے پر تبعر*ه

دورے سے مراجعت کے سفری تفصیل معلوم نہ ہوتکی، یہ دورہ بہ ظاہر ہیروں اور ہیرز ادول کا ساتھا۔ یعنی سیدصاحب مریدوں کی ایک جماعت کے ساتھ شہر بہ شہر اور قربہ ہے جم رہے وارشاد کی بیعت بھی لی جاتی تھی، ہو جم رہے دہوں گی ایک جماعت کے ساتھ شہر بہ شہر اور قربی ہے ہوروں کی طرح طقے بنا کر' توجہ' بھی دی جاتی تھی، لیکن بعض خصوصیات بیل بیددورہ عام پیرز ادوں کے دورے سے بالکل مختلف تھا، مثلاً با قاعدہ وعظ کے جاتے تھے، جن عام پیرز ادوں کے دورے سے بالکل مختلف تھا، مثلاً با قاعدہ وعظ کے جاتے تھے، جن بیل بدعات وحد تات کے دؤ واز اللہ پر بہت زور دیا جاتا تھا، اسلامی ادکام کے فضائل الیے انداز بیل سنائے جاتے تھے کہ جوستان کی وجان سے آئیں تبول کر لیتا۔ ان رسموں کو ورے اہتمام سے فتم کیا جاتا تھا جو ہدت تک غیر مسلموں کی صحبت بیل رہنے کے باعث مسلمانوں بیل بھی سرایت کر گئی تھیں ۔ غیر اسلامی نام بھی بدل دیے گئے مثلاً امام بخش کا مسلمانوں بیل بھی سرایت کر گئی تھیں ۔ غیر اسلامی نام بھی بدل دیے گئے مثلاً امام بخش کا نام بدل کرامام اللہ بین رکھ دیا گیا، خود سیرصاحب کی توجہ اس درجہ پر نتا شیر تھی کہ اکثر لوگ المحت نام بدل کرامام اللہ بین رکھ دیا گیا، خود سیرصاحب کی توجہ اس درجہ پر نتا شیر تھی کہ اسلام لوگ اسکام کے طلع بھی بیش کردین گئے۔

غرض سید صاحب کے قدم جہاں جہاں پنچے رحمت والادی کی بارش سے ارواج وقلوب کی بنجر زمینیں شاواب وسیر حاصل بن کئیں ۔ مولا نافر والفقار علی ویو بندی ( شخ الہند مولا ناجمود حسن مرحوم کے والد ماجد ) فرماتے تھے کہ سید صاحب جن قصبات میں تشریف سلے محے ، وہاں اب تک خیر و برکت ہے۔ گویادہ ایک نور منتظیل تھے کہ جدحر گئے وہ پھیل میا۔ایک اور ہزرگ مولانا محمد حسین قرباتے ہیں جہاں جہاں حضرت کے قدم م م ہے وہاں وہاں خیر دہر کت کے آثاریائے جاتے ہیں۔(۱)

#### اصل مدعا

اصل مدعا بہر حال ہی تھا کہ اصلاح عقا کہ دا محال کا پیغام پہنچایا جائے ، ساتھ ماتھ ہود یکھا جائے کے مسلمان اس بن سے کام کے لئے کس صد تک مساعدت پرآ مادہ ہیں جو بدوشعور سے سید صاحب کے قلب دروح ہیں ایمان کی طرح مشمکن تھا، بعنی اغیار کے تسلط کو شم کرنے کیلئے جہاد تی سیمل اللہ کا آ عاز اور حکومت اسلامیہ کی تاہیس ۔ اس نقط ذکا ہے ہی سید صاحب کا دورہ ہمہ وجوہ کا میاب رہا ۔ اس طریقے پردعوت احیاج اسلامیت سے بھی سید صاحب کا دورہ ہمہ وجوہ کا میاب رہا ۔ اس طریقے پردعوت احیاج اسلامیت دیتے ہوئے وہ رائے ہر ملی پنچے ، مجرای رنگ میں انہوں نے اللہ آباد ، بناری ، کان بور، کسمنو وغیرہ کے اطراف میں دورے کے ، یہال تک کہ فدا کا رائن اسلام کی آ یک قد وی ماعت تیار ہوگئی اور متعل جا دکا آ غاز ہو گیا۔

بعض اسحاب سے مطوم ہوا کہ شاہ عبد العزیز نے دوآ ہے کہ دورے سے پیشتر مجکہ بھی دیے تھے کہ سید صاحب ہمارے آدمی ہیں،
جگہ جگہ خط بھی لکھ دیے تھے، اور پیغام بھی بھیج دیے تھے کہ سید صاحب ہمارے آدمی ہیں،
ان کی تواضع ہیں کو تابی نہ ہو۔ یہ یقیغا ورست ہوگا ، اس لئے کہ دورہ شاہ عبد العزیز کے مشورے سے شروع ہوا تھا، لیکن مختلف مقامات پر خدمت دین اور شیفتنگی اسلامیت کا جو جذبہ کمیادقہ پیدا ہواوہ خدا کے فضل وکرم کے بعد صرف سید صاحب کی روحانی برکات اور والمیں یہ اسلامیت کا کرشہ تھا۔ شاہ عبد العزیز کے خطوط دیپا مختلف حلتوں میں دامیات کا ذریعیا مختلف حلتوں میں شامائی کا ذریعیا مرف سفارشوں سے پیدا شیار ان کی کا ذریعیا مرف سفارشوں سے پیدا شیریں ہے۔

<sup>(</sup>١) بيميانات مولانا سيومبدائن يريلوى ككتاب" ارمغان احباب" ع ماخوذير.

### قصد وطن

دورہ فتم کر کے دفی پنچے تو وطن جانے کیلے تیار ہو سے واقر ہا ہے گھڑے ہوئے

دی بری گذر چکے تھے اور سید صاحب اپنے بھائی سے وعدہ کر چکے تھے کہ دور سے سے

والیس ہوتے ہی آ جاؤں گا۔ سیداسحاق عزیز بھائی کے ساتھیوں کے لئے مہما نداری کے

انظامات کرر ہے تھے کہ اچا تک پیار ہوئے اور سے رحمادی الافری اس المسلم بار اور اس الماء) کور بگرائے عالم بھا ہو گے۔ اس زمانے میں سید عبد الرحمٰن ، ہمشیر زادہ سید صاحب کے سواا قربا میں ہے گھر ہرکوئی موجود نہ تھا۔ سید عبد الرحمٰن ہی نے کفی وفن کا

انظام کیا ،سید صاحب کواسلے فورا خبر نہیجی گئی کہ سب کو پہلے سے ان کی آ مدکا یقین تھا۔

د بھی سے دوائی کی شیخ تاریخ معلوم نہیں ،مہینہ یقینیا شعبان کا تھا۔ (۱) ساتھ کم سے

م پچاس اور زیادہ سے زیادہ بہتر تبتر آ دمی ہوں سے۔ (۲) در یائے جمنا کو نبود کر کے

م پچاس اور زیادہ سے زیادہ بہتر تبتر آ دمی ہوں سے سروی ۔ ہمندون ندی پر پنچ تو اس میں

م پچاس اور زیادہ سے زیادہ بہتر تبتر آ دمی ہوں میں ہوئی۔ ہمندون ندی پر پنچ تو اس میں

میں آ میا۔ درات کی تار کی شی عبور کو قرین اصیاط نہ مجما میا ، اس لئے رات ندی کے

میدالتہ ،آ ہے کا مربد قیا۔

## سیداسحاق کےانقال کی خبر

رات کا کھانا ابھی کھایانمیں تھا کے رائے بر لی سے بھگوان نام ایک قاصد آ کینجا۔

<sup>(</sup>۱) ایک دوارت میں ہے کہ بنتے کے دن روانہ ہوئے ایک دن پہلے لین جو کوشاہ اساعمل کے ہاں کھانے کی دوت تھی۔ سیوصاحب وطی ہے رائے ہر طی محقوق زیادہ تر مقامات میں صرف ایک ایک دات تھر سے رہا ہا کہا رام چریں زیادہ تیم کیا۔ ہورے سفر بھی میں پھیس دن ہے زیادہ مدت ترکی ہوگی موضان کے جاندگی دان دائے بر طی بھی کے جے۔ شعبان ۱۳۳۳ اور میں بنتے کا دن ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱ اور ۲۵ کو تھا، الملب ہے دوسم شعبان (۲۵ رکی ۱۸۱۹ء) کو روانہ ہوئے موں ، میں ایک درست محقا اول ۔

<sup>(</sup>۲) مخول احدى: بنتا دودوكس ، وقائع: كم يازياد ويهاس آوى .

اس کے ساتھ ایک خطاتھا، سیدصاحب نے لئے کرتھوڑ اسایز ھا، پھر لیپٹ کر پیرمیارک علی مصطفیٰ آبادی کودے دیا اور تا کید قربادی کہ اس کا ذکر کسی سے نہ کیا جائے۔آپ کا چیرہ خط پڑھتے ہی متغیر ہو گیا تھا، جب کھانے سے بھی اٹکار کرویا تو ارادت مندول نے وجہ یوچی مایں دفت بتایا کہ بھائی فوت ہو گئے۔ یہ سنتے ہی سب رو نے گئے، اس لئے بھی کہ سیدا تحاق، سیدصا حب کے بھائی تھے، اس لئے بھی کہ بلتدیاب عالم ادر نیک کروار بزرگ تھے۔ چونکد دیلی میں تعلیم بائی تھی اس لیے شاہ دلی اللہ کے خاندان سے فیض یاب علم ہونے والے اکثر امحاب کے ساتھ ان کے گہرے تعلقات تھے بھس خاں ، جے سید اسحاق دبلی ہے جاتے وقت سیدما دب کے پاس چھوڑ گئے تھے، دباڑیں مار مار کررویا، سيد صاحب نے كمال ضبط سے فرايا: " بھائى صبركر، الله تعالى أبيس بخف" آخرشاه ا اعیل نے سیدصاحب ہے عرض کیا کہ جب تک آپ کھانا نہ کھا تمیں ھے ساتھیوں میں سي كوكن ندكها كالديناني أدمى رات كقريب آب في هندنوا في كها يد (1) عازی آبادے علے تو بایور، گڑھ ملیشر، امروبداور مراد آباد مخبرتے ہوئے (٣) رام بور مینچاورهای زین العابدین کے مکان پر تشہرے، وہاں بین جارون یا اس ہے بھی زياده قبام فرمايا به

طريقة محمريه

ہندوستان میں اس وقت تصوف کے تین ہی طریقے عام طور پررائج ہے: قادری، چشتی اور فنشبندی فقشبندی طریقے کا ایک سلسلہ حضرت مجدد الف ٹانی شخ احمد مر ہندی،

<sup>(</sup>۱) میرا خیال ہے کہ ایتداء بھی قاصداس لئے نہیجا کیا کرسپ کوآپ کے آنے کا انتظار تھا، جب تقریباً دو مہینے انتظار میں گذر کئے تواطلار مجیمی کی اور قاصد خازی آباد تک سیدصاحب ہے لا۔

<sup>(</sup>۲) کڑ میکنیٹر کی میریں اترے تھے امرہ بداور مراد آبادی سرائے بھی تھیرے۔ ایک روایت کے مطابق مراد آباد جی ایک بچذوب سے بھی لیے تھے اور ایک وان شکار بھی تھیا تھا۔

سے انساب کے باعث طریقہ مجدد یہ کہلاتا تھا۔ سید صاحب ان طریقوں کے علاوہ " طریقہ تھے یہ میں ہی بیعت لیتے تھے۔ رام پورش اس طریقے کے متعلق سوال کیا گیا تو ایس نے فرمایا بطریقے کے متعلق سوال کیا گیا تو ایس نے فرمایا بطریقے کے متعلق سوال کیا گیا تو اور اہل کیا جائے ، مثلاً محت کا متعمد یہ ہو کہ انسان حلال روزی کما کر خود ہمی کھائے اور اہل وعیال کو ہمی کھلائے۔ استراحت شب کا لمرعابہ ہو کہ انسان جوف لیل میں اٹھ کرنماز تبجد اواکر ہواور نماز فجراول وقت پڑھے۔ کھاتا اس لئے کھایا جائے کہ جم میں بعقد رضرورت اواکر ہواور نماز فجراول وقت پڑھے۔ کھاتا اس لئے کھایا جائے کہ جم میں بعقد رضرورت مرکھی ہے ، خالاتے ، نماز پڑھے ، دوز ہوات ہوئے ، خرودت پڑے تیار ہو ۔ غرش چلئے بھرنے ، مرضات ہوئے والے نام متعمدی ہے ، بجالائے ، نماز پڑھے ، دوز ہوات کے نئے بیاد ہو ۔ غرش چلئے بھرنے ، مرضات ہاری تعالی کی پابندی کے سوا کھی نہ ہو۔ بالغاظ ویکر ہرفرد آ بہت مبارکہ اِن مرضات ہاری تعالی کی پابندی کے موا کھی نہ ہو۔ بالغاظ ویکر ہرفرد آ بہت مبارکہ اِن صافح ہوئے کو رہم ہوئے کہا کہ نہ ہو۔ بالغاظ ویکر ہرفرد آ بہت مبارکہ اِن صافح ہوئے کی وہ مبارکہ اِن من ہوئے کی اُن میں تواب احمام والی رام پورٹی کام کی نہ موند بن جائے۔ رام پورٹی ای مرحبہ جن اکا ہرتے بیعت کی ، ان میں تواب احمام والی رام پورٹی رام پورٹی ای مرحبہ جن اکا ہرتے بیعت کی ، ان میں تواب احمام والی رام پورٹی رام پورٹی ای مرحبہ جن اکا ہرتے بیعت کی ، ان میں تواب احمام والی رام پورٹی رام پورٹی ای مرحبہ جن اکا ہرتے بیعت کی ، ان میں تواب احمام والی رام پورٹی

سكعول كے ساتھ جہاد كامعاملہ

بعض سوائح نگارول نے تکھا ہے کہ رام پوریش افغانوں نے آپ کو سلمانوں پر سکھوں کے سکھوں کے سکھوں کے سکھوں کے سکھوں کے فلاف جہاد کا فیصلہ کرایا۔ بیمحض سوائح نگاروں کے تخیل کا کرشمہ ہے، سید صاحب اس خلاف جہاد کا فیصلہ کرایا۔ بیمحض سوائح نگاروں کے تخیل کا کرشمہ ہے، سید صاحب اس سے بہت پہلے جہاد کا پہند فیصلہ کر بچکے تنے اور اس کی غرض و عایت بیمح کی کہ ہندوستان میں اسلامی حکومت قائم کریں۔ رام پور میں سکھوں کے ظلم کی کہانیاں منرورس ہوں گی، اللہ کی جہاد کا بیبلا ہیں جہاد کا بیبلا

ہدف آگریز تھے، جو ہندوستان کے بہت بڑے علاقہ پر قابض ہو بچھے تھے ہمکھوں سے
بھی جہاد خروری تھا، کیکن وہ آگریزوں سے پہلے ندآتے تھے، ان سے آغاز جہادا اس لئے
ہوا کہ سید صاحب نے جو مرکز جو یز فرہا یا تھا اس میں سکھ سب سے پیشتر سامنے آگئے۔
اس سئے پر منعمل بحث ان ابواب میں لے گی جن میں سید صاحب کے موقف، جہاد کو
واضح کیا گیا ہے۔

# رائے پر کمی میں

رام پورکے بعدایک مقام رائے ہیں ہوا، گھرسید صاحب بانس ہر کی گئی کرجا مع مجد میں خمبر مجے۔ ہر لی کے تواب کو علم ہوا تو دہ باصرار اپنے مکان پر لے گیا اور سے متعلقین بیعت کی، دوسرے اصحاب بھی بیعت سے مشرف ہوئے ، جن ہیں سے ایک حسینی مخت تھا۔ سید صاحب نے اس کا نام ہدایت اللہ دکھا، یہ فجی و جہاد میں ساتھ رہا ، اکوڑے کی جنگ ہیں اس نے چوسات وشمنوں کو برچھی سے مارا تھا، اس کا ایک اور بھائی امامی نام تھا، جو تابینا ہوگیا تھا، بعد کی منزلوں میں سے شاہ جہان پور میں قیام کا ذکر صاحب نوار العارفین نے بھما کیا ہے، دہاں اس نام نیل شاہ نام ایک ہزرگ صاحب نوار العارفین نو کھتے ہیں:

در آن زیانہ کہ جناب سید احمد از دیلی درشاہ جہاں پورتشریف بردند، مولوی اساعیل وآنجناب (سید صاحب) برائے ملاقات ایشال (خلیل احمد شاہ) آمدند۔

اس سلطے بیں سید صاحب کی محبت کے اثر ات بیان کرتے ہوئے فرماتے جیں کہ خاص وعام کے دل میں ایک ہمت ہوائی نے خاص وعام کے دل میں ایک ہمت پیدا کردی کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں جعالی نے بیمالی کو وہ بیٹے نے ماں باپ کو، باپ نے بیٹے اور بیٹی کو،شوہرنے بیوی کوچھوڑا، اور سب

آپ کے ساتھ ہو گئے۔

آئے کے مقامات کا پورا حال معلوم ند ہوسکا، صرف اتنا معلوم ہے کہ جس شام کو رائے ہے کہ جس شام کو رائے ہر لی بین رمضان السبارک کا ہلال دیکھا ممیاہ اس شام کو برکات اسلامی کا ہے بدر منیر دس کے بعد وطن مالوف کی فضا بیں جلوہ افروز ہوا۔ لیتی شعبان کی انتہو ہیں تاریخ اور جون ۱۸۱۹ء کی تیکیسویں تاریخ کو۔

<sup>(</sup>۱) محن خال نے اس کانام رمضانی بتایا ہے۔

بارجوال باب:

# رائے بریلی میں زندگی

حجبيس مهينے كى سرگرمياں

رائے ہر لی کنینے کے بعد ہے تج کیلئے روانہ ہونے تک سیدصاحب نے دو ہرس اور دومہینے (شعبان ۱۳۳۴ ہے کی آخری تاریخ ہے شوال ۱۳۳۷ ہے کی آخری تاریخ تک) اصلاحی اور جیلنج سرگرمیوں میں گزارے ،مثلاً:

ار اطراف وجوائب من دورے کے۔

۔ ملت کے مختلف طبقوں اور افراد کی باہمی مشکش کومٹا کران کے درمیان محبت ویجیتی کے تعلقات استوار کئے ۔

سور غیرمشره ع معاشرتی رسوم اور بدعات و محدثات کومٹایا۔

س رفیقوں اور ارادت مندوں کو جہاد کے لئے تیاری پر بہطور خاص متوجہ کیا۔

۵۔ متفرق اصلاحی اور دینی کاموں کو بایہ سخیل بر پینچایا۔

ان سرگرمیوں میں ہے بعض کی تاریخیں معلوم ہیں، اکثر کا وقت متعین کرنے کے لئے کوئی قرید دنی سکا الیکن میلینے کی مت لئے کوئی قرید دنیل سکا الیکن میلینی ہے کہ مندرجہ بالاتمام کام اس چیمیس میلیے کی مدت میں انجام یائے ، ہم آئیس مختلف ابواب میں بیان کریں ہے۔

عام كيفيت

سيدمها حب كے ساتھ بدروايات وقلف بچاس ياتبترآ دى دفل سے آئے تھے، بندرہ

سولہ آدی گھرے تھے، جن کا تان ونفقہ خودسید صاحب کے فرے تھا، پھر بیعت کے لئے بہ کشرے آدی آتے رہتے تھے، اور روزانہ کھانا کھانے والوں کا اوسط ایک سوے کم نہ ہوگا۔ بین ای زمانے میں قبط پڑگیا اور غلہ بہت کراں ہوگیا۔ (۱)

سید صاحب ندکسی ریاست کے مالک تقے نہ جا گیردار تھے کدائے آدمیوں کے کھانے کا ہو جوستقل طور پر برداشت کر سکتے ، تاہم وہ بھی دل تک نہ ہوئے جو پکھے پکا، سب کو برابر بٹھا کر کھلا دیتے ۔

بعض اوقات عمرت اس مدتک پہنے جاتی کہ مجدادر گھر میں چراخ نے جاتا ہ ادادت منداس حالت ہیں بھی بالکل مطمئن رہتے ، نہ بھی کمی کے مبروشکر میں فرق آیا، ندرضا بالقعناء کے ماتھ پرشکن پڑی، نہ لب حرف شکایت سے آلودہ ہوا۔ مولوی محمد پوسف صاحب تمام امور کے ناظم تھے، آئیں کے پاس دو پے دہے تھے، بمحی صرف اسے تی پہنے ہوتے کہ تھوڑے سے چنے تریدے جاشکیں، آئیس جوش وے کراور تمک ڈال کر سب کودو گھونٹ بلادیتے۔

یرصورت حالات آگر چداختیاری ندیمی الیکن مجھے یعین ہے کہ جماعتی تربیت کے
لئے اس سے گذرنا مفروری تفا۔ سید صاحب نے جس منزل میں قدم رکھا تھا وہ کمال
عزیمت کی منزل تھی۔ عزیمت کو پہند و پائدار بنانے کی شکل مہی ہے کہ انسان شکوں ،
ختیوں اور مشکلوں کا حدور جہ خوگر ہوجائے اور راحت وآسایش سے اس کی طبیعت کوکئی
مناسبت ندر ہے۔ دہ مجھولوں کو تھکرائے اور کا نوں کو بیار کرے۔ وہ پائی سے دور بھا سے

<sup>(</sup>۱) مخون اجری میں: ۳۰ یعنی سوائے نگاروں نے اے ۱۸ ۱۱ ویکری کا تحافر اددیا ہے ، حال تکہ یہ تحدیث و برک پہلے محذر چکا تھا ، جھے کی ا لیے آخا کا مرائے نیل سکا ہو۔۳۰ ۱۸۱۹ ویک صوبتهات متحد و غرب دشال کے ہزے جے بسی پھیا ا مور ممکن ہے بیا مقالی تحل موہ سیر جی بلی صاحب و خون اسمدی اسے ایلائے قط فلائی بیر شدت اسے تعبیر کرتے مورے تکھا ہے کہ فلہ دو ہے کا پانچ سیر بلی تھا ، اس مرح م کوکیا معلوم تھا کہ ایساز ماز بھی آنے والا ہے جب دو ہے کا پانچ سیر للہ انہائی فرائی کا فرخ بمن جائے گھ۔

اور آگ ہے تھیلے۔ بختیاں انفاقیہ پیش آسمی تھیں لیکن سیدصاحب اپنی جماعت کی تربیت کے لئے جس ماحول کے طلب گارتھے، وہ بھی تھا اور ہمیں بدمانے میں تامل شہونا چاہئے کے قدرت نے خود بخود اس کا انتظام کر دیا تھا۔

## سيدمحرعلى كاواقعه

سید محمطی صاحب مخزن احمدی 'فرماتے ہیں کدایک مرتبہ دودن تک ایک دانہ بھی حلق سے نہ اترا اور بادش کے تو اتر کا پیائم ، کویا آسان کے تمام وریجے کھل مکئے تھے۔ دورونز دیک یانی بی یانی نظراً تا تفار رات دو کی توش بستر پر جایز ایجوک کی حالت می*ن* نیند کب آسکتی تھی؟ کروٹیں لیتے لیتے رات کا ایک حصد گذر گیا۔ آخر میں بےقرار ہو کر أثفاا ورمىجد مين پېچا، جهال سيدها حب اوران كے رقيق ذكر وعفل ميں مصروف عقيم، میں نے بوجیما کے درستو اکیا حال ہے؟ شاہ اسامیل بولے: آ ہے آپ بھی بھی جگی ہے رکھی کا تماشا دکھے لیجئے رسیدصاحب نے میرا ہاتھ بکڑ کر پہلومیں بٹھا لیا،مجلس کا حال دیکھا تو سب برسروروشاد ماتی طاری تھی ، ہر قروز مانے سے قم داندوہ سے بالکل فارغ البال تھا۔ میں بے اختیار ہو کررو پڑا، سیدھا حب کا دائن کچڑ کرعرض کیا کہ تھر میں سب لوگ بموک ہے اس طرح بدحال ہیں کہ بیان نہیں کرسکتا۔ آپ تو صبر فحل کا پہاڑ ہیں اور ایسی مشقتیں بے تکلف پرداشت کر مکتے ہیں انکین ہم لوگوں کی ہمت وطاقت جواب و ہے ر ہی ہے، خدا کے لئے حق قرابت کو پیش نظرر کھتے ہوئے دعاء فرما ہے کہ بارش تھے اور ہم سي نصيبول كي قوت لا يموت كا كي تدمر دسامان ب--

سید صاحب نے مسکراتے ہوئے فرہایا: ''جمائیو! اس آشفنہ حال کیلئے دعاء کرو'' چنانچے سب دعاء میں مشغول ہو گئے ۔ایک گھڑی نہ گذری تھی کہ بادل جیٹ محتے اور جاند نکل آیا۔سیدصاحب اوران کے تمام رفیق روٹے ہوئے بحدہ شکر میں کر محتے۔

# يَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

تھوڑی دیر بعدی تدی کے پارے دوآ دیموں کی آ داز آئی کہ کشتی بھیجو، سیدصاحب خود محد ہوئی کہ کشتی بھیجو، سیدصاحب خود محد ہوئی کہ بھیری بھیر اسید صاحب کے ایک مرید ہسیدیا سین نے جوتو پ خانے میں داروغہ تھا، پچھرد و بسیہ بطور نذر بھیجا ہے۔ کشتی بھیری موقد دی آئے رو بہیر مید صاحب کی خدمت میں بیش کیا، آپ نے پورار د بیاسید مجمد علی کو دے کر فرمایا کہ کھانے کا انتظام فرمائے۔ چنانچہ چاول اور دال مشوا کر تھجوئی پکائی محتی اور سب نے کھائے۔ سیدصاحب نے خرمایا:

ماتمام عمر بدرزاتی رزاق مطلق خودنو عصاعقاد واعتقاد داریم که اگر در فیانی ریکت ان سنده یا بوادی عرب که اصلاً مطلقاً آب و داند در آنجا منعقود است باجمع ساکنان بفت اقلیم منزل گزیئیم ، زیاده از آبادانی در آس دیمیانی بهاحسن وجوه درزق موجود و مهیاخوا بدگردید - (۱)

قوجهہ: ہمیں اپنے رازق مطلق کی رزق رسانی پراس ورجہ اعتاد واعتقاد ہے کہ آگر سندھ کے ریگئانوں یا عرب کے بیابانوں میں بھی ہوں جہاں آب ودانہ کا ملآنا پیر ہے، اور ساتوں ولا یتوں کے باشندے ہارے ساتھ ہوں تو ان ویرانوں میں آبادیوں ہے بڑھ کررزق موجود و مہیا ہوجائیگا۔ ای زمانے میں آیک مرتبہ کوڑا جہان آباد کے نواب نے پائسور و پے کی ہنڈی سید صاحب کی خدمت میں بھیجی۔

<sup>(</sup>۱) مید مخون احدی" کابیان ہے۔ وہ کع جم بھی یہ واقدورج ہے، معرف استان اختلاف کے ساتھ کہ شکا بت سید قمہ علی نے نیس مکہ سید عبد الرحمٰن نے کی تھی۔ میرے نزدیک" مخزن احدی" کی دواہت اس بارے جم" وہ کئے" کی رواہت پر مرتق ہے۔

## فراخی ُرزق کی دعاء

ہم بتا سے ہیں کہ سید علم اللہ شاہ عوباً دعاء کیا کرتے تھے کہ ان کے اخلاف کو زیادہ رزق نہ طے۔ مقصود یہ تھا کہ دولوگ دنیا داری کے طرد بات میں جتلا ہو کر ذکر خدا سے عافل نہ ہو جا کیں۔ خاتھ ان بیل بیٹی رزق کوسید علم اللہ شاہ تی دعاء کا بھی ہم جا جا تا تھا۔ ایک روز خاتد ان والوں نے سید صاحب ہے کہا کہ جارے لئے فراخی کرزق کی دعاء کیجے۔ آپ نے فربایا کہ خرور دعاء کروں گا، کیکن شرط بیہ ہے کہ تمام افراد میر سے صاحب بین شرط بیہ ہے کہ تمام افراد میر سے ساتھ پہنتہ عہد و بیان کرلیں کہ وہ اہل ہندگی گراہیوں اور بدعتوں سے ہمیشہ دور رہیں ساتھ پہنتہ عہد و بیان کرلیں کہ وہ اہل ہندگی گراہیوں اور بدعتوں سے ہمیشہ دور رہیں سے اللہ خاتھ ان نے بیعید کرلیا، مجرسید صاحب سیدعلم اللہ شاہ کے مزاد پر جاکر و بیک سشخول دعاء رہے۔

سید صاحب عصر کے بعد عمو آ باہرنگل جایا کرتے تھے، کی ندی کے کنارے بیٹھ جاتے اور پاؤں ندی کے باتی میں اٹکا لیتے ۔آبک روز ایک خص نگی تلوار سینچ ہوئے آیا،
بظاہر میں معلوم ہوتا تھا کہ وہ سید صاحب پر قا تلانہ خطے کی نیت سے آیا ہے۔ صابی نور محد نے اسے پر لا ایوراس کا گلااس زورے و بایا کہ قریب تھا اس کا دم نگل جائے۔ بعض اراوت مند زد وکوب کے اراوے سے اس پر بل پڑے ۔سید صاحب نے سب کوروک ویا، چاہا کہ اسے چھوڑ ویں۔ پھر خیال آیا کہ مکن ہے حاکم پکڑ کرمز اوے۔ آپ نے حاکم محاف کردیا، آپ بھی کیاس بیغام بھی دیا کہ اگراس کا اراوہ برا بھی تھا تو جس نے اسے معاف کردیا، آپ بھی معاف کردیا، آپ بھی دیا کہ ویسے حاکم نے اسے معاف کردیا، آپ بھی دیا کہ ویسے حاکم نے اسے معاف کردیا، آپ بھی دیا کہ ویسے حاکم نے اسے دوروز حوالات میں رکھا پھر سید صاحب کے ہاں بھی دیا کہ آپ جو سرا جا ہیں ویں ۔سید صاحب نے اس کے لئے با قاعدہ دسد مقرر کردی۔ چند کہ آپ جو سرا جا ہیں ویں ۔سید صاحب نے اس کے لئے با قاعدہ دسد مقرر کردی۔ چند کہ آپ جو سرا جا ہیں ویں ۔سید صاحب نے اس کے لئے با قاعدہ دسد مقرر کردی۔ چند روز بعداس نے رخصت جابی تو اسے کھردو ہے۔ دیا۔

عميادات

سيدعبدالحن بيان كرتے بيل كه بس اس زمانے بيس قرآن حفظ كرد باتمار حضرت

تبجد کے لئے اٹھتے تو ہیں ہمی آٹھ کر حفظ ہیں مشغول ہوجا تا۔ آپ نماز کے بعد دعاء میں مشغول ہوجائے ادرا کٹر شوق انگیز شعر پڑھتے ۔ زیاد وتر خواجہ حافظ کے شعر ہوتے ، مرزا ہیدل کا یہ شعر بھی یار ہاسنا:

> نو کریم مطلق ومن گدا، چه کن جزای که بخوانیم در دیگرے بنما کدمن به کجا روم چو برانیم

صبح کی اذان ہوتی تو مسجد میں آشریف لے جاتے۔ بعد نماز دن چڑھے تک آیات واحادیث کے بارے میں ندا کرات جاری رہے۔

مراقبهلوجهالله

ايك دوزش مورؤروم كابيركوع يادكرر باتها:

وَسِنْ اَيَاتِهُ أَنْ حَلَقَكُمْ مِنْ أَنُوابِ ثُمْ إِذَا آنَتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ٥ وَمِنْ اَيَاتِهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَوْوَاجًا لِتَسْكُنُواۤ اِلّذِهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُودَةً وَرَحْمَةٌ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَاتٍ فِقَوْم يُتَفَكّرُونَ ٥ وَمِنْ ايَاتِهِ خَلْقُ السَّمْوَاتِ وَالْارْضِ وَاخْتِلَافُ الْمِسْتِنكُمْ وَالْوَائِكُمْ اِنْ فِي ذَلِكَ لَايَتِ لِلْعَلَمِينَ ٥ وَمِنْ ايَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْمَعَةَاءُ كُمْ مِنْ فَضْلِهِ ، إِنْ فِي ذَالِكَ لَايَاتٍ لِمُعَلَمِينَ ٥ وَمِنْ ايَاتِهِ بُرِيْكُمُ الْبُرْق حَوْقًاوً طَمَعًا وَيُعَوِّلُ مِنَ السَّمَاءِ وَالْمَوْمِ ثُمَّ إِلَيْ فَي ذَالِكَ لَايَاتٍ لِقَوْم يُعْقِلُونَ ٥ وَمِنْ السَّمَاءِ وَالْمَوْمِ ثُمَّ إِلَى فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ الْمُعَلّى اللّهُ عَلَى السَّمُواتِ وَالْارْضِ حَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ الْمُعَلّى اللّهُ عَلَى السَّمُواتِ وَالْارْضِ وَهُواللّهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَى السَّمُواتِ وَالْارْضِ وَهُواللّهُ عَلَى فِي السَّمُواتِ وَالْارْضِ وَهُواللّهُ عَلَى السَّمُواتِ وَالْارْضِ وَهُوالْمُ فَيْلُولُ الْمَعَلِى اللّهُ عَلَى السَّمُواتِ وَالْلَارُضِ وَهُوالْمُ وَالْمُولِ وَلَهُ الْمُعَلَى اللّهُ عَلَى السَّمُواتِ وَالْلَارُضِ وَهُوالْمُولِ وَهُوالْمُولُونَ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمُعَلَى اللّهُ عَلَى فَى السَّمُواتِ وَالْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السَّمُواتِ وَاللّهُ الْمُولُولُ الْمُولِ وَهُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُعَلّى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ اللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى ال

19/

قرجمه: اوراى كنشانات بس سے بكراس في تمهير منى سے بیدا کیا۔ پھرائے آفسان ہوکر جابحا بھیل رہے ہو۔ ادرای کے نشانات میں ے ہے کماس نے تہاری بی جنس ہے مور تیں پیدا کیں تا کمان کی طرف ماکل ہوكرة رام حاصل كرواور تمهارے درميان مهرباني اور محبت پيدا كروى۔ جولوگ غوركرتے بين ان كے لئے ان باتوں ين (بہت ي) نشانيان بين اوراي کے نشانات بیں ہے ہے آ سانوں اور زمینوں کا بیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا جدا جدا ہونا اہلِ وائش کے لئے ان ( باتوں ) میں ( بہت ی ) نشانیاں ہیں ۔اورای کے نشانات میں ے ہے تمہارارات اور دن میں سوتا اوراس کے فضل کی عماش کرنا۔ جولوگ ہنتے ہیں ان کے لئے ان (باتوں) میں (بہت سی ) نشانیاں ہیں اور اس کے نشانات میں سے ہے کرتم کوخوف اور امید دلانے کے لئے بھی دکھا تا ہے اور آسمان سے مید برساتا ہے۔ چرز من تواس کے مرجانے کے بعد زندہ (شاداب) کردیتا ہے۔ عقل والوں کے لئے ان باتوں یں (بہت ی) نشانیاں ہیں۔ اور ای کے نشانات میں سے ہے کہ آسان اور زمین اس سے علم سے قائم ہیں، چر جب تم کوزین سے تکلنے کے لئے آواز وے كا توسب لكل بزو محاوراً سانوں اور زمينوں بيس سب اى كے مملوك اور ای کے فرمال بروار ہیں، اور وہی ہے جوضفت کو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، چر اے دوبارہ پیدا کرے گا اور بیاس کے لئے بہت مسان ہے۔ آسانوں اور زمینوں میں ای کی شان نہایت بلندے دوروہ غالب مکست والا ہے۔ صبح کی نمازے بعد بھے سے ہو تھا کہ دات کیا بڑھ رہے تھے؟ یس نے رکوع سنایا تو مولا ناعبدائی اورشاہ اساعیل سے فرمایا" مراتبلوجه الله" کامضمون می ہے۔

فراکف<u>س مصالحت</u> سیدصاحب باہم جھڑوں کشمکٹوں کوفتم کرانے کی بہت ک<sup>وش</sup>تیں فرہای<sup>ا</sup> کرتے تھے۔ جسن خان کا بیان ہے کہ تکمیشر یفہ سے ایک کوئ پر کنواں تھا، جو شنڈا کوال مشہور تھا۔ ایک روز فر مایا کہ روز وائی کوئیں پرچل کر کھولیں ہے، چنا نچہ افطار کا مختصر سا سامان کے کروہاں پہنچ مجھے۔ اس وقت خبر کی کہ شہر میں فلاں فلاں کے درمیان اُڑ ائی ہوگئی ہےا ور اند بیشہ ہے کہ یہ کہیں زیادہ نہ کچیل جائے ۔ سید صاحب نے اسی وقت چار پانچ آ دمیوں کو دوڑا دیا(ا) کہ جائے اورلڑنے والوں میں صلح کرائے ، اگر وہ باز ندر بین تو کہتے کہ میں مارڈ النے ۔ آپ بھا کیول کو تکلیف تو ضرورہوگی ۔ روزے سے ہو ہری کا موسم ہے ، بیاس مارڈ النے ۔ آپ بھا کیول کو تکلیف تو ضرورہوگی ۔ روزے سے ہو ہری کا موسم ہے ، بیاس لیا گئی الیکن اس شم کی مشتقیس برداشت کے بغیر مرا تب کمال پر پنچنا میسر نہیں آ سکتا۔ گئے گی الیکن اس شم کی مشتقیس برداشت کے بغیر مرا تب کمال پر پنچنا میسر نہیں آ سکتا۔ پنانچ سب مجھ اورلڑنے والوں میں ملح کرادی ، سیدصاحب اس پر بہت خوش ہوئے۔

سید صاحب جب تک باہر رہے باغوں میں آپ کا جو حصہ تھا وہ اقربا کھاتے رہے۔ مدت کے بعد رائے بریلی آئے تو اقربانے باہم مشورہ کرئے آم کی پوری فعل آپ کے حوالے کردی ،آپ نے تمام باغوں میں اپنے چوکیدار مقرر کئے ۔ پھل پک مجے تو تزواکرسب کے سب عزیزوں میں بائٹ دیے۔

تغيرمساجد

بعض عزیزوں نے باتوں باتوں میں ذکر کیا کہ سید اسحاق فرمایا کرتے تھے، خدا وسعت دے گا تو مسجد بلند خال (واقع لو ہانی پور رائے ہر بلی) از سر نو بتواؤں گا۔ سید صاحب نے اپنے سرحوم بھائی کی خواہش پوری کرنے کیلئے اس کی تقییر شروع کرادی، بہت کی ایمیٹیں لوگوں نے بطور نذر چیش کردیں پھے سید صاحب نے خود خریدیں، ای طرح ایک مجد محلہ شیخاں میں شروع کرادی، تین مہینے ہیں دونوں مجدیں کمل ہوگئیں تو دونوں ہیں اپنے خرج سے امام مقرر کئے۔ "مخز ن احدی" میں ہے:

<sup>(</sup>۱) روایت شریحن فال محروقال ابراهیم فال المام فال اور فی فات کے نام آے ہیں۔

درنقیر وعبادت خانه کدازخشت بخنه دیگی بودآن مفرت اکثر بدا کثر رفقاء در تحمیل خشت و آک خود را معاف نمی داشتند ، بهم چنین جمالی دهبتیر و تخنه وغیره لوازیات بقیم ربیج گونه تقیم نے کردند ۔ (1)

ان دونوں عبادت گاہوں کی تغییر کی اینوں اور چونے سے ہوئی ہسید صاحب بھی اکثر ایپے رفیقوں کی طرح اینٹیں، چونا، کڑیاں ہٹہتے اور شختے دغیرہ اٹھا کر معماروں کو دیا کرحے تھے۔

# رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ

سیدصاحب طمرکا بہاڑ ہے، قیام ہریلی کے زمانے کا ایک واقعداس سلسلے میں خاص طور پر قابل ذکر ہے۔

یرداد خال ، لو ہائی پور کا ایک پٹھان تھا۔ ایک مرتبداس کی گائے سید صاحب کے 
ہزد دخال ، لو ہائی پور کا ایک پٹھان تھا۔ ایک مرتبداس کی گائے سید صاحب کے 
ہزرے میں تھس آئی ، ٹکہبانوں نے گائے کو باڑے سے نکال کردور تک بھایا اور انتا بھایا ا
کہ اس میں چلنے کی سکت ندر ہی ۔ جیرداو خال نے بیدنا تو جوش میں آگیا اور سید صاحب 
کے پاس بھن کر اس نے ورشت لیج میں شکایت کی۔ آپکو بیدوا قد معلوم ندتھا ، جب پور کی 
کیفیت کی تو فر مایا ٹکہبانوں نے بہت براکیا ، میں انہیں منع کردوں گا ، گائے کو نقصان پہنچا 
تو اس سے بہتر گائے معاد سے میں ویدوں گا ، بھائی صاحب! نظمی جھوڑ د جیجے ۔

اس دفت سیرصاحب کے پاس کھا دی بیٹھے تھے، ایک نورس آم اور آیک خربوزہ آپایوا تھا آپ نے آم تو ایک اور صاحب کودے دیا، خربوزہ پیرداد خال کودینا چاہا تو اس نے غصے میں الکار کردیا۔

سیدعبد الرحمٰن ، جواس حکایت کے راوی ہیں ، کہتے ہیں کہ مل کھر کیا ہوا تھا والہل (۱) مولا تاسید ابولمن ملی نے لکھا ہے بغیر کے کاغذات ، کیفنے معلق ہوتا ہے کد دو ل معجدیں بہتا ہ عمل میں جے کے بعداد رجم ت بغزش جبادے وشعر تقیر ہوئیں۔ (سیرے سیدام شبید منع جبادم من ۱۹۳ ماشیہ) آیا تو دیکھا کہ سیدصاحب کے محمور ول کے خبر کم خلام رسول رور ہے ہیں۔ میں نے پوچھا خان صاحب کیا ہوا؟ انہوں نے سارا قصد سنایا اور کہا کہ میں ہے اوب بیر داد خان کی سخت کوئی مین شد سکا اور اسے جھڑک دینا جایا، معنرت نے بچھے جھڑک کر چیجھے ہٹا دیا۔

# اقربا كوهنبيم

شخ امان الله جو اندرون قلعه میں رہتے تھے، ایک بزرگ آدی تھے انہوں نے ہمی پیرداد خان کو سجھایا، لیکن اس کا جوش فرونہ ہوا۔ سیدصاحب کے اہل خاندان میں ہے سید علم الهدی اور سیدگی المدین کواس واقعہ کاعلم ہوا تو آئیں بھی پیرداد خال کی درشت مزار کی پر بہت خصد آیا، بولے ہم اس ہے سمجھیں گے۔ سیدصاحب نے بیسنا تو فرمایا: جپ رہے اسے بچھونہ کہنے ایسانہ ہوکہ دوج حدادر جماعت مچھوڑ دے۔ میر کیجئے۔

سید عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ جھے بھی جوش آھیا اور جا کرسیدصاحب ہے عرض کیا کہ وہ مردک ہے ادبی کر کے سلامت چلا گیا، ٹس ہوتا تو دیکھا۔ آپ نے فرمایا: تو بچہ ہے، تجھے کیا معلوم ۔ ایسانہ ہو کہ تیری کمی حرکت کے باعث پیرداد خال کا جمعداور جماعت فوت ہوجائے۔

# گھر پہنچ کرمعانی مانگی

پھرآپ نے معذرت کے لئے بیر داد خال کے گھر جانے کا ارادہ کر لیا۔آپ
روزاندا پی بمشرے ملنے کے لئے قلع جالے کرتے تھے، کی لوگ ساتھ ہوتے،آپ بمشیر
سے ملنے کے بعدلو ہائی پورسے اور ویر داد خال کے دروازے پر جا کھڑے ہوئے۔ایل
نے سیدصا حب کودیکھا تو اندرزناتے بیل چلا کیا، آپ کھوڑے سے از کر دروازے پر
بیٹھ کے اور قرمایا: خال صاحب! آج تو خطا معاف کرائے بغیر دالیں نہ جاؤں گا۔اس
بیٹھ کے اور قرمایا: خال صاحب! آج تو خطا معاف کرائے بغیر دالیں نہ جاؤں گا۔اس

لائے ،آپ نے معانقہ کیا، پھر کہا: خال صاحب! خطا معاف کرد بیجے ،اگر آپ کی گائے مرجاتی تواس سے بہتر گائے خدمت میں چیش کرتا۔

بیر داوخال کا معاملے تو تم ہوگیا ،اس کے بھائی تو رواد خال نے سید صاحب کا طلم واکسار اور بیر داد خال کا کبر دیکھا تو اس وقت بھائی سے علیحدگی افتیار کرئی ، بولا: ایسے فرشتہ سیرت بزرگ کے ساتھ تکبر غضب اللی کا موجب ہے، نور داد خال اسید صاحب کا مرید ہوگیا ، جہاد میں ساتھ رہا، بالا کوٹ کے معرکے میں داد شجاعت دے کر مرحبۂ شہادت برفائز ہوا۔

جہاد کے لئے تیاری

نیت ہے ایک ساعت دن یارات کورٹیک اُڑائے تا کدمقابلہ کفار بھی ہندو ق

لكات ونت آ كون بيكي توه عابداس مجابد كم مرتب كو بركزن بيني كار

مراقبول كالمحيح ونت

مزيدفرمايا:

اوروہ کام (سلوک) اس وقت کا ہے، جب اس کام (جہاد) ہے فارغ
البال ہو، اور اب جو پندرو سولہ روز ہے دوسرے انوار کی ترتی نمازیا مراقبہ بنی
زیادہ معلوم ہوتی ہے، وہ اس کاروبار کے طفیل ہے ہے کوئی بھائی جہاد کی نیت
ہے تیرا تعازی کرتا ہے، کوئی بندوق لگا تا ہے، کوئی بھری گدکا کھیل ہے، کوئی
ڈنٹر پیرتا ہے۔ اگر ہم اس کی ( ایمنی سلوک کی ) اس وقت تعلیم کریں تو ہمارے
ہے بھائی لوگ کام ہے جاتے رہیں۔

عرمولوى محمر بوسف تھلتى سے خاطب ہوئے:

یسف بی آب این علی حال کاخیال کریں کہ کردن ڈانے مالم سکوت میں رہنے ہو، ای طرح اور لوگ بھی ، کوئی کمل اوڑھے مبجد کے کونے میں بیٹیا ہے ، کوئی چارد لینٹے جرے میں محسا ہوا ہے ، کوئی جنگل میں جا کر مراقبہ کرتا ہے ، کوئی ندی کے کنارے گڑھا کھود کر بیٹے جاتا ہے ۔ ان صاحبوں سے تو جہاد کا کام ہونا دشوار ہے ۔ آپ ہمارے بھا کول کو مجما کیں کہ اب ای کام (استعداد جہاد) میں دل لگا تیں ، ان کے واسطے بہتر ہی ہے ، حاتی عبد الرحم صاحب ہماد) میں دل لگا تیں ، ان کے واسطے بہتر ہی ہے ، حاتی عبد الرحم صاحب

## اسلاميت كاحقيقي وظيفه

اس ارشاد کا کوئی حصہ تشریح کا محتاج نہیں ،اسلامیت کا وظیفہ کیا ہے، یہ کہ ہر صلقہ مجوش اسلام اپنے خالق ومالک کی راہِ رضا میں قائم واستوار رہے اور اس کے احکام وادام کو دنیا میں ناقذ کرنے اور نافذ رکھنے کیلئے ہروفت کوشاں نظر آئے۔ ذکر وسلوک کی غایت اس کے سواکیاتھی کہ توگوں کے دلوں میں دبی امور ومعاملات کی مجت اس طرح جم جائے جس طرح محمید خاتم میں جم جاتا ہے، تاکہ وہ مرضات واللی کے تقاضے بہتر واحس طریق پر پورے کرسکیں۔

عام الوگوں نے سلوک کا مقصد یہ بجھ رکھا تھا کہ رات دن مراقبے میں بیٹے بیٹے انوار باطنی کے تماشے کھیے رہیں، حالانکہ وین کانسب احین اعلائے کلمۃ الحق تھا، نہ کہ تماشا کری وتماشا بنی ۔ جب اسلامیت کیلئے بندوستان کی فضا حد درجہ تنگ ہورہی تھی، اس موقع پراصلی و بنی کام بی تھا کہ اس فضا کو اسلامیت کیلئے زیادہ کشادہ اور سازگار بنایا جاتا۔ یمی غرض مرنظر رکھتے ہوئے سید صاحب نے اپنے ارادت مندوں کو ذکر ومراقبہ جاتا۔ یمی غرض مرنظر رکھتے ہوئے سید صاحب نے اپنے ارادت مندوں کو ذکر ومراقبہ جاتا۔ یمی غرض مرزین میں اسلام آزاؤیس رہ سکتا تھا۔

سید میں و میں میں میں کہ اس کے بعد اصل نیز دیتا ہے۔ سید صاحب نے میں ہے اس کے بعد اصل نیز دیتا ہے۔ سید صاحب نے میں پہلے ارادت مندوں کے دل ذکر ومرائنہ میں استفراق کے در لیے ہے پاک کئے۔ جب اس طرف سے اطمینان ہو کمیا تو اصل کام کے سرانجام میں انہیں لگایا، اور اسے ذکر وکر رسیر وسلوک اور مراقب دقوج سے بدرجہا افضال قرار دیا۔

باطنى ترقى كابلندترين مقام

ایک مرتبہ مولانا شاہ استعبل نے پرائے زیانے کے مشاغل کا ذکر کرتے ہوئے کہا: ہم پر بھی ایک زیانہ گذراہ ہے کہ جرایک اللہ جل جلالاً کے ذکر بیس مدموث تھا، یہاں تک کد کھانے اور لباس کا بھی کسی کوخیال ندتھا اور ندکسی اور شغل بیس لذت محسوس موتی تھی۔

سيدصاحب فيرين كرفرايا:

وومنرل یکچےرومی،اس وقت لفف اللی نے بمیں اس جانب متوجد كر

رکھا تھا، حالت یہ بھی کہ جوشی سائے آگر پیٹھنا، مراجب باطنی میں آنا فائاتر تی

کرنا اور جوکیفیت وومرے مقابات پر برسوں میں پیدا ہوئی ہے ہمارے طلنے
میں گھڑیوں میں پیدا ہوجاتی تھی راس کے بعد بالاتر مرہے کے لئے ہم پروعظ
ویسے ت کے دروازے کمل میکے ،سلسلہ بہنی بھی اعلیٰ مراتب پر پہنچا اور برحقیقت
میافف وموائق پروش ہے، اب ہمیں کفار کے ساتھ جہاد کا تھم ویا گیا ہے، جو
(باطنی ترق کا) سب سے اونچا پایہ ہے۔ بیانجیائے اولوالعزم کا طریقہ اوراسوہ
ہے۔ والحد للّه علی خالات (ا)

ال طرح سید صاحب نے نواب امیر خال سے الگ ہونے کے بعد تنظیم کی جو اسکیم موجی جی اسے زبیت کے ساتھ معرض کمل میں لے آئے۔

صراط منتقيم

"مراؤ متقم" كي سويد قيام دبلى بى كدوران بي شردع بوقي هي به بيكو اجزاشاه اساعيل نے لکھے۔ باقی مولانا عبد الحق نے مرتب كے رسيد صاحب مضمون بنادية ، شاه صاحب يا مولانا اس مضمون كواپ لفظول ميں لکھتے روايتوں سے معلوم بوتا ہے كہ بعض مطالب ميں پانچ پانچ مرتبہ ترميميں كرتى پري، مولانا يا شاه صاحب جو پكولكو كرلاتے سيد صاحب أكرا سے درست نہ بھتے تو اسقام واضح كرديے ، ان كے ادشادات كى روشى ميں بعض مطالب كى كئى مرتبہ لكھتے بڑے۔ ميرا احماس ہے كہ اس ادشادات كى روشى ميں بعض مطالب كى كئى مرتبہ لكھتے بڑے۔ ميرا احماس ہے كہ اس مارى رہا۔

<sup>(1)</sup> منظوروس: ۲۰

تيرجوال باب:

# نكاح بيوگان اور واقعه نصيرآباد

تكارح بيوگان

قیام دلمن کی اس مہلت میں سید صاحب نے احیاءِ سنت کے جومتاز کارنا ہے انجام ویدان میں ہے ایک بیہ کدا ہے کھرے نکاح بیوگان کا آغاز کیا۔

مسلمانوں نے ہندوؤں کے ساتھ میں جو کہ جن جو معیوب اور سراسر غیر شرکی رسیس مسلمانوں نے ہندوؤں کے ساتھ میں کہ کی خاتون کا شوہر نوت ہوجا تا تو ضرورت اعتبار کر لی تعیس ان جس سے ایک دسم بیٹی کہ کسی خاتون کا شوہر نوت ہوجا تا تو ضرورت کے باوجود دوسرا نکاح نہ کرتی اور ایسے نکاح کو نجابت وشراخت کے منانی سمجھا جاتا تھا، خصوصاً او نچے کھر انوں میں تو اس کا تصور بھی سوجب نگ تھا۔

اکبروجہاتگیر کے زیانے کے مسلمانوں میں بدیری رم نہیں آئی تھا،خودا کبرنے ہیں ا قال کی بیوہ سلیہ سلطان بیٹم سے لکاح کیا، جو بادشاہ کی عمد زاد بہن تھی اور سلیمہ سلطان بیٹم رندگی کے آخری سائس بک شائ می کی متاز ترین بستی بھی جاتی رہی ۔ جہاتگیر نے نور جہاں بیٹم سے بدھالت بیوگی بی شادی کی تھی، اوراس وقت بیٹم کی عمر کم وجیش چونیس پرس کی تھی، بعد میں حالت بدل کن ۔ شایداس کی وجہ بیدو کہ جو جند داسلام کے طقہ جوش بیس کی بید میں حالت بیسی تھی ۔ بودا بی بعض پرانی رسموں پر اہتمام سے قائم رہاوران میں سے ایک رہم بیسی تھی کہ بیوہ عورتوں کے فکاح وظہور اسلام کے وقت سے مسلمان چلے آئے تھے۔ ماندانوں میں بھی بیدرم پیل کئی جوظہور اسلام کے وقت سے مسلمان چلے آئے تھے۔ ماندانوں میں بھی بیدرم پیل کئی جوظہور اسلام کے وقت سے مسلمان چلے آئے تھے۔ میں میں دیا تھی مان کا مرف آئے۔ بچے تھا، سید اساعیل، جس کی عمر بدمشکل چیدمات برس کی ہوگی۔سیدمها حب نکارتی ہوگان کا اجرا چاہتے تھے، احیا وسنت اور تجدید شیوة اسلامیت کے سلسلے میں وعظ دہلنے ہے کہیں بڑھ کرفائدہ مملی اقدام سے بکتی سکتا تھا، اس بنا پرخود اپنی بیوہ بھاوی سے نکاح کے لئے تیار ہو مجے۔

## ونيوكي رشيت اورعلاقه محبوديت

بيان كياجا تاب كرايك روزمولا تاحيدائى ف وعظ مين اس آيت كي تغير قرمانى: لَا تَسْجِعَدُ قَوْمًا يُوجِهُ وْنَ بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ الْاَحِوِيُوْ آدُوْنَ مَنْ حَآدُ اللّهَ وَ وَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوْ آ ابْسَاءُ هُمْ أَوْ أَبْنَاءُ هُمْ أَوْ إِنْحُوانُهُمْ أَوْعَشِيرُتُهُمْ.

ند پاؤ کے آم ان او گول کو جوابیان رکھتے ہیں اللہ اور ہوم آخرت پر، کہوہ عجت کریں اللہ اور اس کے رسول کے خالفول سے، اگر چہوہ ان کے باپ جول یا بیٹے بول یا بھائی ہول یا کنے والے بول \_

اک سلط میں مولانا نے علم و شخنت کے تمام متاز خاندانوں کے اندال کوشر بیت کی شراو میں دکھ کر تو لنا شروع کیا اور ایک آیک کی کروریاں کھول کھول کر بیان کرویں، یبال بحک کہ شاہ ولی اللہ اور سیدعلم اللہ کے خانوادوں کی خلاف شرع باتوں کو بھی ہے یا کان واضح فرماویا۔ سیدصاحب بے تاب ہوکرا پی جگہ سے آھے، دوز انومولانا کے سامنے بیٹے گئے اور فرمایا:

میں خدا کا بغرہ اور اس کے دسول پاک کا فر مال بردار ہوں ، اس سے
پہلے سہار نبور میں بھی میں تے سولا تا ہے کہا تھا کہ میں خدہ اور اس کے رسول
برخق کی اطاعت میں وزیر ول ، رشند داروں اورا میر وغریب کی کا پاس ندگروں
کا بھی کی خوشی ونا خوشی کو خاطر میں ندلاؤں گا۔ اس وقت جھے سب سے زیادہ
محمد بینتو ب (سید صاحب کے برادرا کم سیدا براہیم کا فرزند) عزیز ہے، ونیا کی

چیزوں علی سے وہ جوچا ہے لیے الیکن اللہ اور اس کے رسول کے احکام بھالانے علی اس کی زعایت بھی نہ کروں گا۔ میرے تمام رشتے وارصاف ماف س لیں کہ جواللہ اور رسول کی فر ائیر داری علی میرے شریک حال ہوں ، حکموں کو بورا کرنے اور منع کی ہوئی باتوں سے دور دہتے میں کسی کے طعن وطامت کا خیال تک ول میں نہ لائیں، وہ میرے عزیز ہیں اور جھے محبوب ہیں۔ اور جواس کے لئے تیار نہ ہوں ، ان کومیری طرف سے جواب ہے، اور محمدان سے کوئی واسط نہیں۔ صاف کہتا ہوں جواللہ کی راہ میں مستعد ہو وہی میرا ساتھی ہوگا، جے یہ منظور نہ ہووہ جھے الگ ہو جائے۔ (1)

مین کرمولاتا عبدائمی بولے: حضرت بمیں آپ سے الیمی بی امیر تھی ، اور اس کے بہر نے دوسرے مشام کے سے کنار وکش ہوکر آپ کا دامن ہولیت تھا ما۔

#### ايك خواب

ای زیانے ہیں سیدصا حب نے ایک خواب و یکھا کہ نکڑیوں کا ایک بھاری تھا پڑا ہے، اکثر لوگ اے افغانے کا اراد وکرتے ہیں لیکن تھا اتنا کر ان بارہے کہ اے اٹھائیس سکتے۔ وہیں آپ کی بھاوج (المیسید اسحاق) بھی موجود ہیں آپ نے ان سے بہ کمال

برهمیر شیرا شکار است کدایس بنده منعیف رو آنچه طاق باخوده اس دیز رگان ی باشد بخش نشد فی انشدی باشد - پس اگر اصد بسیعاز خوده ال دیز رگان کاکلست خدارالان می گیرد دیس علاق اداز دل اخلاص منزل آم بدوی دود -است منت بسیر از می برد می برد می بسید از این می این می این این این می باشد این می باشد می باشد می باشد می باشد

ور سے دروروں وہروں اور میں است میں اور اس ا

الحال وسلق كهاكم آؤ جم تم اس بيت رك وأشاكر كر لي بلس ، جلانے كام آئے گا. انہوں نے بھی اسے بھاری جان كرا تكار كيا، جب آپ نے نہايت خوشار سے كلى بار بيكراركها تو وہ رامنى ہوئيں، بھرآپ ادر وودونوں فل كرا شالے شكے \_(1)

سیدصاحب کامعمول تھا کہ نمازج کے بعد مراقبہ کیا کرتے تھے۔جس رات خواب دیکھا ہاس کی جیج کی نماز کے بعد شاہ اس کی جیج کی نماز کے بعد شاہ اس عیل اور مولا نا عبد الحق کو خواب سنایا اور کہا اس کی تعبیر پرغور کیجئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ ہی بیان فرما کیں ، آپ نے پچھ ویر سکوت فرمایا پھر کہا: خدا و ند تعالیٰ کے بعض تھم ایسے ہیں کہ لوگ انہیں بجالا نا عار و نک جائے ہیں ، خصوصاً ہندوستان کے شرفاء و نجاء ہیں سے جو کوئی ان تعکسوں کو بجالاتا ہے، اسے مطعون کرتے ہیں۔ چنا نچہاں جس سے ایک امر بیوہ عورت کے نکاح جائی کا ہے۔ مطعون کرتے ہیں۔ چنا نچہاں جس سے ایک امر بیوہ عورت کے نکاح جائی کا ہے۔ زروحانی اور جسمانی ، و نیاوی طعام جسمانی زندگی جس محاون نے ، روحانی طعام جسمانی زندگی جس محاون ہے ، روحانی طعام حیات روحانی و دیات اخروی کا سب ہے۔ ایندھن کھانے پکانے کے ، روحانی طعام حیات روحانی و دیات اخروی کا سب ہے۔ ایندھن کھانے پکانے کے ، روحانی طعام ہوتا ہے اس خواب کا تعلق جسمانی اور اولی زندگی سے ہے۔ میں مجھتا

کام آتا ہے، معلوم ہوتا ہے اس خواب کا تعلق جسمانی اور الحی زندگی ہے ہے۔ بیس ہجھتا ہوں کہ بین اور میری بھاوج اپنی زندگی کے سلسلے میں ہوہ کے نکارِ تانی کواز سرنو جاری کریں گے۔ بیس پہلے اپنے گھر بیس سنت کو جاری کروں گا، پھر اور دل کو تھا وی کے میں پہلے اپنے گھر بیس سنت کو جاری کروں گا، پھر اور دل کو تھا وی کا میں داخل اور دل کو تھا میں داخل اور دل کو تھا تھا کہ اقتام وی کا تاکہ اقتام کی اور میں داخل شہو جاؤل ( یعنی کیا تم دوسرے نوگوں کو نیک کاموں کا تھم دیتے ہواور اپنے آپ کو بھلائے میٹھے ہو؟)

اقربائے سامنے وعظ

چنانچیآپ محرتشریف لے محے اور تمام رشتہ دارخوا نین کوجع کر کے وعظ فر مایا۔اس

<sup>(</sup>۱) وكالح من ١٨٥٠

مِن کیا:

اسلام بیٹیں کدانسان زبان سے کے بی مسلمان ہونی یا گائے کا کوشت کھائے اورختنہ کرائے ، یا مسلمانوں کی مروجہ رسمول بی شریک رہے۔ اسلام بیہ کر بھام ادکام الی کھیل دل و جان سے کی جائے ، یہال کی کہر تا در کو خان سے کی جائے ، یہال کی کہر آ در کو فرز تدکا بھی اشارہ ہوتو اسے خوثی خوثی بجالائے۔ منہیات شری کا خیال بھی دل بھی آ ہے تو ایس روز تک استعفار کرے۔

تبیں احکام میں سے بوہ کا نکاح بیانی ہی ہے، خصوصادہ بوہ جو جوالنا ہو۔افسوں کراس زمانے میں بوہ کے نکاح ٹانی کوشرک اور کفر کے برابر جھلیا میاہے،اس رکمل چرائی کونہا یہ درجہ چوشنج نشور کیا جاتا ہے۔جو بیوہ نکاح کر لے اسے بہت نازیبا الفاظ سے مطعون کیا جاتا ہے، یکوئی نہیں سوچتا کہ بات کہاں تک پہنچتی ہے، یہ خیال نہیں کیا جاتا کہ از واج مطہرات رضی اللہ عنہن ، حضرت عائشہ کے مواسب بوہ تھیں۔

دوسرے روز پھرائی مضمون کا وعظ فر ہایا، ساتھ بی اپنی خالدصاحبہ سے (جوسیدہ ولیہ (۱) ہیوہ سیداسحاق کی پھوپھی تھیں ) کہا ہماری بھاوج کوجس طور سے ہو سکے ہمجھا کر راضی سیجنے کہ ہم سے نکاح کرلیں۔ بیامر واسطے دنلانس کے نیس چاہتا بلکہ محض تروش سنت حضرت خیرالا نام مطلوب ہے۔

میرے کمر می جسین جیمل اور باعفت خاتون موجود ہے، میری خواہش صرف یہ ہے کہ اس سنت کا احیا دمیرے کھرہے ہو۔

<sup>(</sup>۱) سیده ولید سید ایوالنیت کی صاحبر اور تھیں، جوسیدها حب کے حقیقی مامول تھے۔ ان کی چار بخش تھیں ( لیتی عنامت شاہ ابوسعید جد مادر کی سیدها حب ) خیر انساء ابلید سید گورستنجم بن سید گورسین ، صافح دمر کے جو کے بعد دیگر سے سید محدا کی سے بیانل محکمی ، بی بی تا جید والده سیدها حب ، صافح کا انتخال عالب پہلے ہو چکا تھا ، سیدہ ناجید بھی فوت ہو چکی تھیں۔ معلوم میں خیر انساء ادر مرتم بھی سے سیدها حب نے کوئی فالے ذھے بیکا مجاتگا یا

#### تكاح

سیدہ ولیہ ابتدا میں نکام ٹانی پر راضی نہتیں، سب عزیزوں کے اصرار اور سعی
وکوشش کے بعد بہ نیت احیائے سنت راضی ہوئیں۔(۱) لیکن معلوم ہوتا ہے کہ سید
صاحب سے اقرار لے لیا تھا کہ کوئی اور فکاح ان سے اجازت کے بغیر نہ کیا جائے گا،
چنانچہ جب سرحد میں سید صاحب کو نکاح ٹالٹ کی ضرورت چیش آئی تو اسے سیدہ ولیہ
سے اجازت پر موتوف رکھا تھا۔اور جب تک کمتوب کے ذریعے سے اجازت نہ آگئی،
نکاح نہ کیا۔

غرض سیده ولیدنکاح پر راضی ہوگئیں، ایک روز جانیین کی طرف سے خفید ایجاب وقبول ہوا، پھر نکاح کا اعلان کیا گیا۔ سیدصا حب اس واقعہ کوزیادہ سے زیادہ سخس شکل میں عام لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے اس ورجہ مشاتی تھے کہ سیدہ ولیہ سے کہا اپنے نکاح ٹائی کی شیر بنی اپنے ہاتھ سے تقلیم کیجئے اور سب سے بے تکلف کہتے کہ یہ میری نکاح ٹائی کی شیر بنی اپنے ہاتھ سے تقلیم کیجئے اور سب سے بے تکلف کہتے کہ یہ میری نکاح ٹائی کی شیر بنی ہے، تا کہ خوا تمین کے دل سے اس بارے بی تفری کدورت زائل ہوجائے اور دہ یقین کرلیں کہ یہ تعلیم میں سنت کے مطابق ہے، اس لئے اسے قابل عن سنت کے مطابق ہے، اس لئے اسے قابل عن ستائی جمنا جا ہے۔

# اعلانِ عام اوراثر ات ونتائج

نکاح کے تمام مراحل طے ہو پچکے تو سیدصاحب نے دیلی، پھٹے ، رام پر راور تمام دوسرے مرکزی مقامات پر خطابھجوائے تا کہ لوگوں میں اس فعلِ حسن کی خوب اشاعت ہو۔ (۲) شاہ اسامیل نے ان خطوط کے مسودے مرتب کے ، نتیجہ بید نکلا کہ مختلف مقامات

<sup>(</sup>۱) "وَوْقُ الْهِيهِ" عِن بِكِرَائِس النِّي كِينَ عِن كُلُ مِينِ لُكُ كِلِّ (مِن ١٨١)

<sup>(</sup>۲)سیدصاحب نے نکاح پیوکان کے متعلق آیک رسال یکی تھوا یا تھا ، جوفاری زبان بیں تھا ، اس کی آیک مش میرے یاس موجود ہے۔

کے شرفاہ نے بطوع ورغبت ہوہ خواتین کے نکاح کئے۔ اصل مسلم صرف ضرورت اور خواہش کا میں مسلم صدورت اور خواہش کے برخ خواہش کک محدود تھا، لیکن چونکہ اس کی بندش کو معیار شراخت بنالیا کیا تھا، اس لئے بعض اوالعزم اصحاب نے بندش کو کو کرنے اور اصل سنت کو روائی عام دینے کے شوق جس ضرورت کے بغیر بھی ہوہ خواتین کے نکاح کرد ہے، آخرتشم کی ایک مثال شاہ اسا عمل کی بھیر بی بی وخواتین کے نکاح کرد ہے، آخرتشم کی ایک مثال شاہ اسا عمل کی بھیر بی بی وخواتین کے نکاح کرد ہے، آخرتشم کی ایک مثال شاہ اساعمل کی بھیر بی بی وخواتی مقا۔

بی بی رقیہ شاہ اسامیل ہے بوئ تھیں ،ان کی تمریجیاس ہے او پر ہو چکی تھی ،وہ شخ ولی محریجیات ہے او پر ہو چکی تھی ،وہ شخ ولی محریکی تھی ہوہ ہوگئی محریکی تھیں ، اگر چہ صدیبی کو بیٹی تھیں ، اگر چہ صدیبی کو بیٹی تھیں اور انہیں نکاح کی ضرورت نہیں رہی تھی ، لیکن شاہ اسیامیل کو احدید میں میں تھیں ، اگر جہ صدیبی رہی تھی ، لیکن شاہ اسیامیل کو احدید میں اور انہیں نکاح کردیا۔ (۲) اسامیل کو احدید اور الیما ولولہ تھا کہ بہن کو راضی کیا اور مولا ناعبد اکئی ہے ان کا نکاح کردیا۔ (۲)

## نصيرآ بإد

نکارِ جانی کے علاوہ دوسرا قابلِ ذکر واقد نصیر آباد کا ہے، جوعالبَّا ۱۳۳۵ھ (اکتوبر ۱۸۱۹ء) میں چین آیا۔ بیقسبہ قاضی سیدمحمود کے زمانہ سے سیدصا حب کے اجداد کا وطن جلا آتا تھا، آپ کے بیشتر اقرباوییں رہنے تھے۔ اہلیہ اوٹی سیدہ زہرہ بھی نصیر آبادی کی تھیں، پہلے وہاں کے تمام لوگ می تھے، لیکن جب اور ھیربان الملک کی جا کیر میں آیا تو والی کمک ملک کے ذہبی عقائد کا اثر آہستہ آہستہ عام لوگوں پر بھی پڑنے لگا۔ ۱۲۲اھ میں تھیر آباد

<sup>(</sup>۱) مجنش رواینوں بس بتایا گیا ہے کہ نی بی رقید کا نکاح شاہ رفیع الدین کے جدے صاحبزاد مے مستقل سے جوا تھا۔ ارواج علاق بھی اس صاحبزاد سے کانام عبدالرحمن مرقوم ہے ، میرے نزد کیک سیح بیان دی ہے جوشن عی دورج ہے اللہ کال کال الدین بی بی رقید کے فقیق ، موں کے بیٹے تھے ۔

میں مولانا سیدولدارعلی پیدا ہوئے جو آخری دور کے جلیل القدر مجتد بانے محے، شیعہ مصرات آبیں عام طور پر''غفران آب' کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔(۱) ان کے اثر درسوخ اور وعظ وللقین کے سبب سے اکثر محرانوں نے شیعی عقائد قبول کر لئے یسید صاحب کے زمانہ میں نصیر آباد کے جارگلوں میں سے تمن شیعہ ہو بچکے تھے، اور صرف ایک محلّہ سنیوں کا رہ ممیا تھا، انتظامی اعتبار سے نصیر آباد سلون کے پرمنے میں شائل تھا اور سلون بادشاہ بھی جا کیر میں تھا، جو ہری ہخت میر خاتون تھیں۔(۲)

#### شيعه سي اختلاف

دین کی حقیقی روح مضمل ہوجاتی ہوتو نوگوں میں شک نظری اور نارواواری بہت بڑھ جاتی ہے۔اصول ومبانی میں موافقت پرنظرر کھنے کے بجائے فروع وجزئیات میں اختلاف کوزیارہ اہم بنالیا جاتا ہے۔شیعہ اور سی حضرات کے درمیان بھی غلاقعضبات کی بناء پراختلاف کی خلیج حائل ہوگئ تھی۔ کہتے ہیں کہمولا تاسید دلدارعلی صاحب کی انداد کے مجروے پرنصیر آباد کے شیعہ حضرات نے سنیوں کو تک کرنے کا فیصلہ کر لیا اور غور ومشورہ

(۱) مولانا سید دلدارعلی مجتبر ۱۹ رجب ۱۳۳۵ به (۱۸ ترک ۱۸۳۰م) کوفرت بوئے مقعده لات کا مخری شعریہ ہے: سروش فیب جال وقت تا کہال فرمود سنسٹون ویں برزیمن اوٹر دواویا

سیدانشائے آئیں کوایک موقع ہوج وی سلفنت کا جھوم کہا تھا ، ان کے پانچ فرزند تھے سیدجی سیدعی سیدسین ، سید مہدی ادرسیدسین ، یہ سب، وقت کے نامور عالم تھے۔

(۷) بادشاہ بیگم سے مراد عازی الدین حیورشا داود ہے بیگم ہے، جوہشر فاس بیگم کی بیٹی بہشر خاس شرف خاس کا فرز نداور خیر اللہ خال رصد بندھے شاق کا شاکر دھا۔ عازی الدین حیورشیاوی شرف خاس کے حسن و جمال پر فریفت ہوگیا، سعادت کی خاص نہ جو دائت ' پر بائل ہوگیا، جس سعادت کی خاص ' میج دوائت ' پر بائل ہوگیا، جس سعادت کی خاص نہ حیور بیگم کی ' کیسے خواص ' میج دوائت ' پر بائل ہوگیا، جس سے نصیرالدین حیور بیدا ہوا۔ بادشاہ تیکم نے میچ دولت کو مرواد یا وہ بری منظوب بلغضب ، خودرائے اور خودم تھی۔ سے نصیرالدین حیور ایس میں مواقر بیٹم نے اس کی مجالات خان کی الدین حیورائی مواقع بیٹم نے اس کی مجالات خان کی الدین حیورائی اس میں مواقع بیٹم نے اس کی مجالات شروع کے تعلقات زیادہ سے زیادہ گردی اس میر فیل کے بادشاہ اور بیٹم کے تعلقات زیادہ سے زیادہ گردی میں مواقع بیٹم نے اس کی محالات میں مواقع بیٹم نے اس کی محالات کیا دو ایک کے بادشاہ اور بیٹم کے تعلقات زیادہ سے زیادہ گردی میں مواقع بیٹم کے تعلقات زیادہ سے زیادہ گردی سے دیس میر فیل کے القب سے نائی کہ بادشاہ اور بیٹم کے تعلقات زیادہ ہے۔

کے بعد فیصلہ کیا کہ محرم کی آٹھویں تاریخ کوا پکے جلوں نکالا جائے ،جس کے شرکاء تیمرا کہتے ہوئے سنیوں کے محلے سے گذریں ، اگر وہ خاموش رہیں اور مرخوب ہوجا کیں تو انہیں مزید دبائے کیلئے دوسرے اقد امات کی تجویزیں سوچی جا کیں ، اگر بگڑیں اور روکنا چاہیں تو آئیس بری طرح بارا جائے۔

چونکه مجتبد صاحب کوحکومت میں بے حداثر ورسوخ حاصل تھا اور وہ شیعد حضرات کے ہم عقیدہ وہم وطن تھے، اس بناء پرکسی کوخفیف سااندیشہ بھی نہ تھا کہ سنیوں کیا فریاد درخورہاعت متصور ہوگی۔

## سنیوں کی امداد طلی

سنیوں کو اپنے شیعہ بھائیوں کی ان اسکیموں کاعلم ہواتو انہوں نے دب جانا کوارانہ
کیا، چونکہ تعداد جس بہت کم تھے، اس لئے اپنے شی عزیز دن اور بمسابول سے امداو کے
طلب گار ہوئے۔ اور محرم کو نصیر آباد سے قاصد رائے پر لی بہنچا، جس نے سار سے حالات
سنائے۔ سیدعبد الرحمٰن فرماتے ہیں کہ سید صاحب مجد ہیں بیٹھے تھے، آپ نے مختلف
اصحاب سے مشورہ کیا ربعض نے کہا کہ اپنے عزیز دن کو ہر ممکن مددد بی جا ہے بعض نے
دوائے ظاہر کی کہ اس طرح حکومت وقت سے مقا لیم کی صورت پیدا ہوجانے کا اندیشہ
ہددائے ظاہر کی کہ اس طرح حکومت وقت سے مقا لیم کی صورت پیدا ہوجانے کا اندیشہ
ہدائی لئے مدد سے احتر از کرنا جا ہے۔

سیدصاحب نے خودخور و قرار کے بعد فیصلہ کیا کہ ایک جماعت کوساتھ لے کرتھیم آباد جا کمی اور مصالحت ہے اس فقنے کا سرباب کردیں۔ جو گردہ شرارت سے بازندآئے اسے برمکن سعی سے روکیس اور مظلوم کو فالم کی وشتبر دسے بھا کیں۔ چنانچے سیدعبد الرحمٰن کو فورا نصیر آباد بھیج ڈیا کہ تی بھا ٹیوں اور عزیز وں کو آسلی دیں ، ۸ دمحرم تک بم بھی بھی جا کیں ہے۔ غرض سیدعبد الرحمٰن فوراً بھے محے ، ان سے پہلے وہاں کل اٹھا کیس سی مرد ہے ، ان کو شال کر کے انتیس مرد ہو گئے۔

#### سيدصأحب كحانتظامات

سیدصاحب نے روائلی کی تیاری کی تو اورلوگ خود بخود ساتھ جانے کے لئے تیار ہو گئے ، آپ نے گھرے روپے منگوا بھیجے ، لیکن نقد ایک پید بھی نہ تھا۔ زہرہ بی بی نے اپنے پاؤل کازیورا تارکروید یا کہا سے فردخت کر کے ترج چلایا جائے ۔ سید دولیہ (زوجہ ٹانیہ) کوعلم ہوا تو فورا مچیس روپے آپ کے پاس مجواد ہے اور کہا کہ سیدہ زہرہ کا زیور والیس کردیا جائے۔

آپ عمر کے وقت وائرے سے روانہ ہوئے، مغرب کی نماز جہان آباد کے قبرستان میں اوا کی، عشاء کی نماز جہان آباد کے قبرستان میں اوا کی، عشاء کی نماز پڑھ کر چلے اور ای شب کونسیرآ بادی تھے۔ پھپتر آ دی ساتھ تنے ، دات تالاب کے کنارے گزاری، صبح کی نماز کے بعد شہر میں وافل ہوئے۔ آپ کی ایک ہمشیر کی شاوی نصیرآ باد میں ، و کی تھی، پہلے اس کے مکان پر مجے پھر اہلے اولی کے والدین سے ملے ، بعد از ال جا مع مجد جا کردوگانداد کیا اور دہیں بیٹے مکئے۔ (۱)

تمام ہمراہیوں کوتا کیوفر مادی تھی کہ کی پر ہاتھ ندا تھایا جائے اور دائر وَاعتدال سے
باہر قدم ندر کھا جائے۔ تا لغوں میں سے اگر کوئی تھی زیادتی کر بیٹے تو جوابا بھی بجاد لے
کصورت پیداند کی جائے۔ شیعہ حضرات کو پیغام بھی دیا کہ ہمارے لوگ آپ کی طرف
ہرگز تہیں آئیں گے، آپ خوشی سے تعزید داری کریں، کوئی مزاحم نہ ہوگا، کمر سابقہ دستور
تائم رکھا جائے ، بھی امر بنیادِ مصالحت بن سکتا ہے، کوئی ٹی بات ندی جائے۔

بعض روایوں سے معلوم ہوتا ہے کہ محلے میں مورچہ بندی کے انظامات کر لئے سکتے بتنے تاکہ اگر ان پر اچا تک حملہ ہوجائے تو روک تھام کی جاسکے رسید عبد الرحلٰ کو قرابین دے کرایک مکان پر بنمادیا کیا تھا، اور تقم تھا کہ خدانخواستہ حملہ ہوا تو پہلے قرابین

<sup>(1) &</sup>quot;وقائع" على ب كديوان في كي مجد كي جيور ب يرتشر بط فرما وريد.

چلائی جائے ، پھر بندوقیں استعمال کی جا کیں۔

## سعي مصالحت

جب ذرااطمینان ہوگیا تو شید حفرات میں ہاکیہ معتبر وسریرآ دردہ بزرگ کے باس پیغام بھیجا کہ ہم یہاں بیطور مہمان آئے ہیں، برادر پروری کا نقاضا بہ ہے کہ ہر کلے میں ہیاں بیطور مہمان آئے ہیں، برادر پروری کا نقاضا بہ ہے کہ ہر کلے میں ہے ایک ایک بزرگ ملاقات کیلئے تشریف لا کمی، اگر آپ کوتشریف آوری میں تا کل ہوتو ہمیں حاضر خدمت ہونے کی اجازت دی جائے۔ پیغام میں بیات بھی واضح فرمادی کہ اگر شیعہ حضرات کے زویک حضرات شہدائے کر باد کے ماتم وعزا کا حق ای طریق پر ادا ہوسکتا ہے کہ دہ تمام محفوں میں جنوس نے کر چریں تو اس پر بھی اعتراض شاہر گئی ہوگا، شوق سے پھریں، لیکن تمرائے کہیں۔

شیعہ حضرات سیدصاحب کی آمد ہی کے باعث بخت رنجیدہ ہو چکے تھے ،انہوں نے کہلا بھیجا کہ ہمیں جبراً تعزیہ داری ہے روکا جار ہا ہے۔ اب ہم تعزیوں اورعلموں کے ساتھ کھنو جا کمی مجے اور حاکم وقت کے پائن فریاد کریں گے۔

یر مرم کی آٹھویں تاریخ کے واقعات ہیں، چنائچ شیعہ حضرات تعزیے اور جلوی کے کر لکھنؤ روانہ ہو گئے۔ دو ہی منزل گئے ہول گے کہ جائس کے پر چینولیس نے سارے حالات تفصیل ہے لکھ کرغازی الدین حیدر کے پاس بھیج دیے۔ شاہ نے وہ تحریر آغامیر تائب السلطنت کے حوالے کردی۔

## كارساز مابة فكركار ما

جیینا کہ ہم بتا چکے ہیں،نصیرآ باوسلون کے برشنے شریافتہ اور یہ پرگنہ باوشاہ بیگم کی جا میر نفا ،بیٹم اور آغا میر تائب السلطنت کے ورمیان شدید و شنی تھی ، تائب السلطنت جا بتا تھا کہ موقع ملے تو بیگم کے منتظمول پرفتنہ وفساد کا الزام عائد کر کے جا کیرضبط کر لے۔ اے اپنا مقصد پوراکر نے کارپر خدادادموقع بل کیا تو فوراً فقیر محمد خال رساندارکو بلایا، بوسید صاحب کا مخلص مرید نفا اور کہا کہ اپنے اور محود خال کے رسالے کا ایک ایک دستہ بے تا خیر نصیر آباد بھی دو، سب کے سرعسکر کو بارہ ہزار روپے دواور کہوکہ موقع پر پہنچے تل اس قضے کو جلدے جلد ختم کرادیا جائے۔ (۱)

انسداد فسادے یہ خدا ساز اسباب سے جواجا تک فراہم ہو گئے، اس ا نّاء میں نصیر آبادے شیعہ حضرات لکھنو کہنچ گئے ادر پڑکایت کی کہ سیدا حمد نے ہمیں علم اٹھانے ہے روک دیا ہے،لیکن چونکہ سی حالات پہلے معلوم ہو چکے تھے،اور آغا ہر بیّگم کوفشست دیئے برحل ہیشا تھا، اس لئے اس نے شیعول کی شکایت برکوئی توجہ ندکی۔

# سيددلدارعلى كي سعى

ایک روایت ہے کہ مولانا اسید ولدارعلی مجتبد خود آغامیر کے پاس مہنچ اور اس سے مدوجا تل ۔ آغامیر نے کہا:

حضرت آپ تشریف لے جاکیں اور اپنے دولت کدے میں آرام ہے
میٹے دیں ، فتنے کی جو آگ آپ کی وجہ ہے بجز کی ہے اس کے شطے آسان تک

کننے دہے ہیں ، نگر اس کے اشتعال ہے میں اور میر ہے آ قائے محرّم محفوظ
رہیں اور ریاست کو کوئی گزند تہ ہے تو یا تی مراس نعمت النبی کے شکر دسیاس میں
بسر کردوں گا۔ (۲)

آ خرسید دلدارینی نے بھی شیعوں کو کہلا بھیجا کہ حالات گیر سے بیں، جس طور پر بھی (۱) بعض روازوں سے معلوم ہوڑ ہے کہ رسالد رفقیر محر خال کو پہلے ہی تام و نفات معلوم ہو بچ تنے، اس نے سعتہ لدولی آغامیر سے آرکیا آغامیر نے بیضہ بادشاہ تک بھیجا ہے قواشاہ نے انسداد نسادے سازے انتقادات آغامیر کو سونے دیدے اس کے بعد آغامیر نے ہائے موار نسیر آباد بھیجے۔

(r) "مخزن احمدی" ص: ۱۵

ممکن ہوسلم کرلنی جائے۔

اس انتخارین میر با بر پیخی تو اردگر و کئی حضرات جوق در جوق نصیر آباد پینجنے کے سید صاحب نے سارے لوگوں کے خورد ونوش کا انتظام اینے ذیے لے رکھا تھا، کم وبیش پانسو آدی دو وقت کھانا کھاتے تھے۔ آخر آپ کو اعلان کرنا پڑا کہ اب کوئی بھائی آنے کی تکلیف نہ کریں۔

## مصألحت

سرکاری رسال نصیرآ بادی بنجاتواس کے سرعسر نے شیعدادری حضرات میں سے معتبر آوی بلائے ہسارے حالات میں سے معتبر آوی بلائے ہسارے حالات ہے، مجرودنوں فریقوں سے درمیان ایک معاہدہ کرایا جسکے مطابق طے ہوا کر دیر بیند دستور و معمول کے خلاف کوئی بات نہ کی جائے ، آئندہ کوئی گروہ درسرے کروہ پرزیادتی نذکرے بحرم اور جہلم کے موقع برعلی الاعلان تبراند کیا جائے۔ مدرسے کروہ پرزیادتی نذکرے بحرم اور جہلم کے موقع برعلی الاعلان تبراند کیا جائے۔

اس معاہدے برفریقین کے ذمہ دارامحاب کے علاوہ قاضی اور مفتی نے بھی دستنظ کے اس معاہدے برفریقین کے ذمہ دارامحاب کے علاوہ قاضی مدعا تھا، بھی غرض کے اس طرح دونوں فریق مطمئن ہو گئے۔ بھی سید صاحب کا حقیقی مدعا تھا، بھی غرض کے آباد پینچے تھے۔

ایک بیان ہے معلوم ہوتا ہے کہ معتقد الدولہ آغامیر نے وہ بزار دو ہے سیدصاحب کی خدمت میں بعور ہدیہ بھیجے نیکن آپ نے بید کہد کررقم والی کروی کدامسل کام پرکوئی رقم خرج نہیں ہوئی سیدصاحب مرجم مسے الرحم تک نصیر آباد میں دہاور تیم ہویں کو رائے ہر ملی میں والی مکے ۔(۱)

<sup>(</sup>۱) بعش روایوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جہلم کے موقع پر بھر بنگا ہے کا اندیشہ میں اور مید صاحب کو ویارہ نسیم آباد جانا چار بھرے نزد یک میسی نہیں ، خانہا بھٹی راویوں کو کھرم اور چہلم سکے واقعات بھی اشتیا ہ بیدا ہوا۔

## وافح كي ابميت

سید ابوالحسن علی فرماتے ہیں کہ موان نا شاہ اساعیل کے قول کے مطابق تصیر آباد کا واقعہ جہاد کا مقد مدتھا، جس میں سید صاحب کی قیادت اور اسلامی صلاحیت کے جو ہر سب سے پہنی مرتبہ عوام پر آشکارا ہوئے۔ اس حقیقت میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ واقعہ بڑم وقعہ ایک اور نظم وضبط کا ایک غیر معمولی مظاہرہ تھا، ایک طرف وہ غیر مناسب دباؤ ہم ہو گیا جوایک فریق فراوائی تعدد اوکی بناء پر دوسرے فریق کے فلاف عمل میں لانے کے در پ تھا، ووسری طرف اختبائی نازک حالات کے باوجو و باہم مشکش کی توبت ندآئی۔ سید صاحب و وسری طرف اختبائی نازک حالات کے باوجو و باہم مشکش کی توبت ندآئی۔ سید صاحب کی وجہ سے حالات بھڑنے کے بجائے تدریخ اصلاح پذیر ہوتے گئے۔

## چودهوال باب:

# تبلیغی دورے

#### اصلاح ودعوت

جن مختف مشغولیقوں کا ذکر ہم گزشتہ دوبابوں بیس کر بچکے ہیں ، ان کے علاوہ سید مساحب نے قیام وطن کی اس مہلت میں تبلیغی دور ہے بھی کئے ، جن کا مقصد بیتھا کہ عام مسلمانوں کے مقالد دا تھال کی اصلاح کی جائے اور آئیس جہاو فی سیل اللہ کی دعوت دک جائے۔ ان دورول کا عام رنگ وی تھا، جس کا نقشہ آپ کے سامنے میر نمی مظفر تھر، مسامر نبود وغیرہ کے دور سے میں چیش ہو چکا ہے۔ صبح تاریخیس معلوم نبیس ہو تیس ، لیکن اتنا معلوم ہے کہ مختلف او قات میں دومر تبرسید معالد ب کا نبود کی طرف تشریف لے محکے ، ایک مرتبہ اللہ آباد ، بتارس وغیرہ محکے ، ایک مرتبہ کھنو کی نیجے۔ میں ایک باب میں متفرق مقامات مرتبہ اللہ تاریخی کے اللہ میں کروں گا ، ایک باب میں متفرق مقامات کے حالات بیان کروں گا ، ایک باب میں صرف کھنو کے سنرکا حال ایکھوں گا ۔

## شوق وطلب عام

وائی حق بھی اس بات کا منتظر نہیں رہتا کہ لوگ بلا کیں تو انہیں بیغام حق سنانے کے لئے باہر نظے رہ اس کا وفیقہ کیات یکی ہوتا ہے کہ اپنے اوقات کا ایک آیک لمحد دعوت وارشاو میں گزارے، جہاں تک پہنچنا اس کے اسکان میں ہو،خود پہنچے اور ہراند میرے میں دعوت و کلتین کے چراخ جلا کر روشن کا بند و بست کرے سید صاحب کے دوروں کے سنسلے میں یہ حقیقت خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ان سے کسب فیض کی آرز وحد درجہ عام ہو چکی تھی اور جگہ جگہ ہے دعوت نامے چکافی رہے تھے۔ وہ بھی اس طرح کد آ دی آتے اور بہ اصرار کہتے کہ ہمارے ہاں چلئے ، چنا نچہ " مخزن احمدی" میں کھند ، مہروڑہ ، اہلا دعم نج ، اللہ آباد وغیر ہ کے دعوت ناموں کا ذکر بطور خاص کیا گیا ہے۔ (1)

سیدصاحب بب دورے پر نکلتے تو شوق وطلب عام کا بیصال ہوتا کدا کی سیل کا فاصلہ بھی سے نہ کرنے پاتے اور کرد وہیں کے دیبات ومقامات ہے سیکزوں آدی آ اسلہ بھی طے نہ کرنے پاتے اور کرد وہیں کے دیبات ومقامات ہے سیکزوں آدی آکردوک لیتے ، پھر بخز والحاح سے اپنے ہاں لے جاتے۔ مثلاً جب الله آباد کی طرف سے ، تو اگر چہ بیستام رائے ہر لجی سے صرف جا رمزل پرتھالیکن سید صاحب نے بیافن صلہ بیشکل ایک مینے اور چندروزیں طے کیا۔ (۲)

#### سلون

جب الله آباد و بنارس کے دورے پر نظر قو '' مخزان احمدی' کے بیان کے مطابق ایک سوستر آ دی ہمراہ ہے ، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اکثر نیاز مندوں کو ایک لمح کے لئے بھی مفارقت کوارانہ تھی ۔ پھر جولوگ بدا سرار دو کتے تھے کہ بہت بوری مہمانداری کا بوجھ اتھا تا ہوگا ، بایں ہمدان کے شوق کا جذبہ تطعا افسر دہ نہ ہوتا تھا۔ اس سے انداز ہ ہوسکتا ہے کہ سیدصا حب کیلئے عام لوگوں کے دلوں ہیں کس قد روالہا نہ توب بیدا ہو چکی تھی۔ اس دورے میں پہلا برا امتاام سئون آیا، جہاں شاہ اشرف (س) کا مرتب کی اور وہاں مزارتھا، شاہ کریم عطا (س) اس مند کے جاد ہ نئیں نے ، عالیاً عرس کا موقع تھا اور وہاں مزارتھا، شاہ کریم عطا (س) اس مند کے جاد ہ نئیں نے ، عالیاً عرس کا موقع تھا اور وہاں

ڈوبا جو دو نئے درفشال کریم تاریک جو جیاں بہ چٹم احباب چلاک نکال می بہ اٹل افلاک "جنیدزجائے ٹویش تغلب الاقفاب"

<sup>(</sup>٣) بيرشاداشرف سنوني كانتقال ١٩٦٥ هـ (١٥٥٠م) عن بعاديا بين عبد كرباندرجدين رك عقر

<sup>(</sup>٣) شاءكريم عطاف سيدم حب كي شهادت عدد يرى بعدد فاحد بافي وان كارز وفات بيب.

معرع ناری کے عدد ۱۲ ۱۱ بنتے ہیں۔ ان میں ہے کی کے تیرہ عدد نکال، سے جا کیں آ ۱۳۳۸ معاری فکل آئی ہے۔

بوے ذور کی قوالی ہوتی تھی۔ مرید کورے گھڑے میں پانی مجر کرسر پر رکھ لیستے ،اس حالت میں گاتے اور قص کرتے ۔

سیدها حب نے خودشاہ کریم عطا سے ملاقات کی اور کہا آپ ورویش ہیں، وین کے ہادی سمجھے جاتے ہیں، آپ کی اجازت ہے اس سم کی خلاف شرع حرکتیں ہوتی رہیں تو عام کوگوں کیلئے یہ جمت ورستا دیز بن جا کمیں گی۔انصاف سے بتاہیے کہ کیاالن کے لئے سنت نبوی صلی القد علیہ وسلم میں کوئی دلیل موجود ہے؟ شاہ کریم عطاصا حب نے جواب ویا کہاں کا جواب دوسرے موقع پر دیا جائے گا۔

سیدصاحب نے بعد میں مواد تا عبدائی کوشاہ کریم عطاکے پاس بھیج دیا، مولا تائے چند کموں میں شاہ صاحب کولا جواب کر دیا۔ انہوں نے پھر کہددیا کہ مزید گفتگو دوسرے موقع پر ہوگی، بعد میں سیدصاحب کو پیغام بھیجا کہ صرف آپ سے ل کر بات چیت ک آرزو ہے۔ اس کی وجہ غالباً بیتھا کہ کسی مرید نے شاہ کریم عطاکو بتادیا تھا کہ سیدصاحب زیادہ پڑھے لکھے نہیں اور انہیں گفتگو میں فلکست دے لیٹا مبل ہوگا۔ سیدصاحب میہ بیغام پاتے ہی خود گے، چند کمحوں میں شاہ کریم عطانے تمام فطاؤں کا اعتراف کر لیا اور اس

اللهآ مإد

سلون سے نکل کرسید صاحب خدا جانے کہال کہال تفہرے، ہمیں الد آباد تک مرف اہلا دعنی ، ما یک پوراور کڑا کی منزلول کاعلم ہے، اہلا دعنی میں دہاں کے حاکم میرزا کاظم بیک اور بہت سے لوگوں نے بیعت کی ، راستے میں ایک روزا یک ایسے مقام پر تفہرے جو بے چراغ ہوچکا تھا۔ بڑی مشکل سے تھجڑی لیکانے کا سامان فراہم ہوا، رکابیاں یاسینیاں ساتھ نہتیں ، ایک کوئیں کی پختہ مینڈ کودھوکر صاف کیا، تھجڑی اکیا پر ة ال بي اور در ويشان باخدا كاوه قافليغوشي خوشي كها كرذ كروفكر بين مشغول موكميا\_

اللآباديس جائے قيام كے متعلق اختلاف ہے۔ بعض روايتوں ہے معلوم ہوتا ہے كرآب شاه اجمل (١) كردائر بين تفهر بي تنعي جس مح متعلق نامخ في تكهانها:

ہر پھر کے دائرے تی میں رضا ہوں میں قدم آئی کہاں سے گروش پر کاریاؤں میں

بعض روایتوں میں بنایا گیا ہے کہ قیام دوسری جگہ ہوا تھا،لیکن شاہ اجمل سے بھی لما قات کی تھی اوران کے ہاں کھانا کھایا تھا۔

فيتنخ غلام على

اللہ آباد کے زمانۂ قیام میں بےشارلوگوں نے بیعت کی ءان میں سے خاص طور مر قابل ذکر شیخ نلام علی صاحب میں ۔ شیخ صاحب وقت کے متاز امراء میں ثمار ہوتے تھے، او دت نرا کن مہارا جہ بنارس کی طرف ہے عملدار تھے،مہرونڈ واصلی وطن تھا۔ بینخ صاحب ان تمام اخلاقی امراض میں بتلا ہے جواس زمانے کے امراء میں عام طور پر پھیلی ہوئی تھیں۔سیدصاحب سے ارادت مندی کا رشتہ استوار ہوگیا تو تمام غیرشری انکال ہے بداخلاصِ قلب توبدکی، پھران کی پوری زندگی اسلامیت کے سانیج میں ڈھل گئی۔ان کے پاس بیمیوں سنہری اور روم کمل حقے تھے، وہ سب تؤوا کر وریا میں بہادیے۔سید صاحب کے نیاز مندول میں ہے انھاق فی سیل اللہ میں عالیاً کوئی بھی شخص بیٹے غلام ملی كدر بيكوند في سكارا يك راوى كابيان بـ

(1) ابوالفعنل كنيت و تاصر الدين جراجمل (م واسينه وقت كواكابر وش علم اور بزرك اوليه وشرا سے تھے۔ الاالمد ( ۱۷ مه ۱۱ م) غمل بيدا جوت و ۱۳۳۱ مه (۱۸۲۱م) عمل وفات باني - بيان كياجاتا ہے كرشاه اساعمل اور سولا ناعبدانگ ما قات کے لئے میجانو دل میں مطے کرایا تھا کہا گرا جمل ایک گوئز کا اور دوسرے کوشکر کا شریت یا کمی میجی توسمجولیس ہے کوالل کشف میں سے این مشاوصاحب نے دونوں مہانون کو ملے سے لگایا ، مجرطاز م سے کہا کہ دوگائ شریت لاؤ دایک اندکا ، دوسراهنگرکا کیا کروں ان کی خواہش ہی ہے۔ حضرت کے ایسے خلص بے ریا اور محتِ یاصفا تھے کہ میں نے آج تک (ان جیبا) نہیں دیکھا۔(۱)

شخ صاحب نے جیمیوں ہوایا کے علادہ ایک نہایت جیمی تالین بھی سیدصاحب کی خدمت جی ڈیش کی۔ آپ شخ صاحب کے پاس خاطر سے ایک مرتبہ اس پر ہیٹھے، پھر ساتھیوں میں سے ایک نے عرض کیا کہ میرے پاس لحاف نہیں ،محتر م سیدصاحب نے وہی قالین آٹھا کرا ہے دیدیا۔

#### بنارس

اللہ آباد سے نظر تو مختف مقامات پر تفہرتے ہوئے بناری پہنچے۔ (۴) وہاں مولوی عبدالقادرامیروں میں تارہوئے تھے، وہ سیدصا حب کے دوست تھے، اس بناء برساتھیوں کا خیال تھا کہ عالبًا وہیں قیام ہوگا، کیل آپ نے قرمایا کہ مولوی عبدالقادر چونکہ ہمارے ہم طریق اور ہم مشرب نہیں ، اسلئے انکے پاس تفہر نامنا سب ندہوگا۔ چنا نچے جماعت نے مہیسر کی مسجد میں قیام کیا۔ خودسید صاحب رفیقوں کی ایک جماعت کے ساتھ پاس کی ایک شاہی مسجد میں مقیم ہو گئے، جو مدت سے ہے آباد ہزی تھی ، اور اس میں بہت کوڑا کر کٹ جمع ہوگیا تھا۔ سیدصا حب نے اسے صاف کرا کے نئے سرے سے آباد کردیا۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) وقائع مل ۱۹۵۹

<sup>(</sup>۲) سفر بنارس کی ایک روزیت میں ہے کہ جاؤ ہے کا موسم تھ اور قطرہ افشائی بود دی تھی ،اللہ آباد کے مشیقے میں بھی بیان ہو چکا ہے کہ ماتھیوں میں سے ایک نے موش کیا جبر ہے پاس لحاف ٹین سیرصاحب نے بیٹن خاام کلی کا نذر کروہ تھی تعالیمن اٹھا کراہے وسے دیا میر اخیال ہے کہ ۱۳۳۵ ہے کا جاؤ ابوگا ، جور کچے الاول مرکھے الگائی اور جمادی الاولی میں تھا ، لیمنی وسمبر ۱۸۱۱ میٹوری اور فرور ور ۱۸۳۵ میں ۔

<sup>(</sup>٣) '' نخز ن''ش ہے۔ درمجد مبسر رحل اقاست اندافتھ ۔ لیکن چونکہ دوسر کی روانقول بھی پائی کی ایک شانگ مب بھی قیام کا اگر بھی آیا ہے واس نئے میرا خیال ہے کہ دونوں مسمودوں بھی ساتھیوں کی جماعت بٹ گئی ہوگی ، جو یقینا بہت برئ تھی ، درا کیک مجد بھی سب لوگ انامہ تکتے تھے۔

ہناری میں سید ساحب تقریباً ایک مہینہ قیام قرمارے، اس اثناء میں جن مردول اور مورقوں نے بیعت کی ان کی تعداد دس پندرہ بزارے کم نہ ہوگ۔ بناری زربفت کا بہت بڑامر کر تھا اور وہال مسلمانوں میں سے زیادہ تر نور باف، کندی گر اور دھو لی رہے تھے۔ مولا ناعبدائی وعظ فرما یا کرتے تھے، ان لوگوں پر بہت اثر ہوا ، ان کے چرول نے سیطر یقدا تقیاد کر دکھا تھا کہ ہر گھر سے چے مہینے کے بعد مقررہ فتوح ال جاتی، پر صاحب نماز اور دوزہ وغیرہ اوامر کی معافی کے پروائے لکھ دیجے، سید صاحب کی برکت سے یہ تمام بدعملیاں فتم ہوگئیں اور لوگوں میں دینداری کا عام ذوق پیدا ہوگیا۔ بیعت کرنے والے اکا برش شاہ عبداللہ شکر فی اور برزا کریم اللہ بیک رہمی تھے۔

دہاں تیموری شنراد ہے بھی رہنتے تھے، ان میں سے بعض نے بیعت کی اور تیتی پارہے بطور نذر سیدصاحب کی خدمت میں گز رائے۔ آپ نے مولوی مجر پوسف بھلتی سے فرمایا کہ ان پارچوں کو فروخت کر کے گاڑھے اور گزی کے تھان فرید او اور تمام ساتھیوں میں تقسیم کردو، تا کہ ضرورت کے مطابق کیڑھے بنوالیں۔(1)

" مخزن احمدی" میں بناری کے انگریز حاکم آنگسٹس بروک کی مسلمان ہوی حیات النساء بیکم کی بیعت کا بھی ذکر ہے۔" وقائع" میں برتصری مرقوم ہے کہ اس بارے میں سید محمد علی صاحب کوشیہ ہوا، اس بی بی کی بیعت کا واقعہ سفر جج میں چیش آیا۔ (۲) لبذا ہم اے ای موقع پردرج کریں گے۔

قیام بنادی کے دوران میں سیدصاحب اپ رفیقوں کو برابرتا کیدفر ماتے رہے کہ خوب ذکر کروہ بیشر کفروٹرک کے ظلمات سے لبریز ہے، اے ذکر النی کے انوار سے منور

<sup>(</sup>۱) مولوق مرتعنی خال کا بیان سے کہ فیج سلفان کے شخراد اس نے تیعت کی تھی ( قواری جیدیس بہرہ ) لیکن جھے اب سیک شیج سلطان کے کی شخراد سے کی اقد ست بنادس کا علم نہیں ہو ۔ کا دبیرا خیاں ہے کہ مولوی مرتعنی خال نے تیموری شنرادوں کو ٹیج سلطان کے شخراد سے کھونیا ۔

<sup>(</sup>r) "روكي" في: 14:

كردو\_

#### سكطال يور

بناری ہے نکے تو مختف مقامات میں تغیر تے ہوئے سلطان پور کی طرف تشریف لے سلطان پور کی طرف سلطان ہور کا دہ مرکار تکھنو کی طرف سلطان پورکا حاکم تھا۔ اس لفکر کے بہت ہے آدی پہلے ہے سید صاحب کے ساتھ عقیدت دکھتے ہے ، انہوں نے باصر ارتخبر الیا اور بہت کو گول نے بیعت کی ۔ دو تفتے لفکر میں تخبر کرآپ حسب معمول جگہ جگر قیام کرتے ہوئے رائے بر لی بی تھی میر اانداز و ہے کہ اس تبلینی دورے میں کم از کم تین ماد کی مدت صرف ہوئی ہوگی۔

## پېلا دورهٔ کان پور

کان پورکی ست جم سیرصاحب نے دومر تبدورہ کیا، پہلے دورے کے سلسلے جمل محض مورا کیں جم قام کے بھو اتنا بتا یا گیا محض مورا کیں جم قام کے بھو حالات معلوم جیں، کان پور کے متعلق مرف اتنا بتا یا گیا ہے کہ آپ چھاؤٹی جی (غالبًا سید تھر یا بین کے مکان پر) تغمرے ہے، یہال ایک ایک مسلمان ہوی بوی دولت مند تھی، اس کے ادلا دنہ تھی، دولز کول اورلز کول کو پال ایک ایک ایک ایک ایک کی شادی مرزاعبدالقد دی ہے کردی تھی، مرزاصاحب سیدصاحب کے مجرے عقیدت مند بن محے ، لیکن آپ نے اس بی بی کی دعوت آبول نہ کی۔

قیام مورائیس کے دوران میں چار دوست، اللہ بخش خال بشمشیرخال ، مہر بان خال اور شیخ رمضان آپ کی خدمت میں اکتفے حاضر ہوئے، چاروں بڑے تجیلے اور کڑیل جوان تھے۔ سید صاحب نے آئیس و کھتے تی فرمایا: یہ بھائی ہمارے کام کے ہیں، چوان تھے۔ سید صاحب نے آئیس و کھتے تی فرمایا: یہ بھائی ہمارے کام کے ہیں، چیز ادول سے ہم کیا کام لے سکتے ہیں؟ (۱) ان چاروں نے بیعت کی اور سید صاحب

רור: ריים ליליית: יוח

كى ساتھ ہو مك ،سۆلكىنۇ شى بىمى مركاب تھ(١) ، ج سى بىمى شرف ،و ك ـ

مہربان خان سے ایک مرتبہ سیدصا حب نے قربایا تھا کہ اللہ تھائی آپ سے اور کام
لے گا اور ان تین ہما تیوں سے اور کام لے گا ، لیکن جاروں کے کام اس کی رضامندی کے
میر مطابق ہوں گے۔ سیدصا حب نے جہاد کی نیت سے اجرت کی قو جاروں ساتھ تھے،
مہربان خان سیدصا حب کے اٹل وعیال کی خدمت پر مقرر ہوئے ، اور سندھ میں رہے ،
واقعہ بالا کوٹ کے کئی برس بعد سیدصا حب کے ایل وعیال ٹو تک آئے تو مہربان خاں بھی
ساتھ تھے۔ ہمکا احتک زندہ تھے ، باتی تیوں جواں مرداس جماعت میں شریک تھے جس
نے اکو ڑہ سے جہاد کا آغاز کیا تھا۔ اللہ بخش خان اس جماعت کے قائد تھے، تیوں اس

#### وومرادوره

دوسری مرتبہ سید صاحب نے کان پور کے اطراف کا دورہ اس زیانے میں کیا جب جے کے لئے سفر کا ارادہ فرما بیجے تھے اوراعلان عام کردیا تھا کہ جو جا ہے ساتھ جانے کے لئے تیار ہوجائے ۔ آگر تس کے پاس فرج نہ ہوتو میں ادا کر دوں گار معلوم ہوتا ہے کہ کان پور کے اگر یزکی مسلمان فی فی نے اپنے داماد مرزاعبد القدوس کو رائے ہر لی بھیج کر سید صاحب کو بلوایا تھا۔

چنا نچے آپ رائے ہریلی ہے روانہ ہوئے تو پہلے بھور نام ایک بستی بیس بہنچ جہال والی کلھنو کا ایک بستی بیس بہنچ جہال والی کلھنو کا ایک جیش تھہرا ہوا تھا، ان لوگوں نے روک لیا، پھرمورا کیں، رنجیت پور، پڑھا، اور رنبیر پوروغیرہ مقامات بیں دووہ تین تین دن قیام کا ذکر مان ہے، تقصیل پچونیس بنائی کی ۔ اس کے بعد آپ گڑکا کوعبور کر کے انگریز کی مسلمان فی بی کے مکان ہرا تر ، بنائی مسلمان فی بی کے مکان ہرا تر ، والیت میں ہے کا تعمیر الدول آتا ہم انب السلمات نے دوت کی تی تو جن توکوں کوشاہ اسامیل نے سیدما دب کے اور کارونی ویشات میں ساتھ لیاتہ وان میں اللہ منظر میں ہے۔

لیکن اتر نے بی مرزاعبدالقدوں سے کہددیا کہ ہارے آدیوں کو کھا ٹاپکانے کی جگہ بناوی جائے ، بیتی آپ اس بی بی ہے ہاں سے کھا ٹا کھانے پر راضی شہوئے۔مرز اعبدالقدوس نے عرض کیا کہ میرا اوپنا کاروبار ہے ، تجارت کرتا ہوں ، وہی روپیدآپ کی مہما نداری پر صرف ہوگا۔ اس کی دعوت آپ نے قبول فر مالی ، کیکن جننے دن تھبرے اکثر دعوتیں ہوتی رہیں اور مرز اعبدالقدوں کے ہاں ہے بھی کھا نا کھانے کی تو بت بہت کم آئی۔

مسلمان بى بى نے آیک موقع پرچار بزاررہ ہے آپ کی خدمت میں چیش کئے ،آپ نے فرمایا فی الحال جج کیسے جارہا ہوں ، واپس آکر جب جباد کو جاؤں گا تو جیسا مناسب ہوکا ، کہا ہیں جوں گا ۔ پھر بی بی نے ایک مکان نذر کیا جواس زمانے میں بھی تمیں چالیس جراررو ہے سے کم کی مالیت کا ندق ، میدصا حب نے فرمایا کہ میں اس مکان کوکیا کروں گا؟ جج کے لئے جارہا ہوں اور اپنا مکان بھی جھوڑ جاؤں گا۔ بی بی نے عرض کیا کہ میں تو اب حرز احد القدور کو دے دو ، بی بی بولی کہ میں نے آپ ورے دیا ہے ، آپ جے جا جی وب وسے مرز احد القدور کو دے دو ، بی بی بولی کہ میں نے آپ ورے دیا ہے ، آپ جے جا جی وب

اس زیائے میں کان پور کے دونقداب بہت وولت منداورصا حب اثر مائے جاتے تھے ، ایک عبدالقدا ور دوسرائ کی ابھائی ، محمد تقی مہنے بیعت کر چکا تھا ، عبداللہ نے اب بیعت کی ، ان دونوں کی وجہ سے کا نہور کے بہت سے لوگ بیعت ہوئے ، ان میں محمد پخش رفو گراورا سکے بھائی حسین بخش کا بھی ذکر آتا ہے۔

مراجعت

کان پورے سید صاحب مجھاؤں گئے ،اصل بیں قاضی تمایت اللہ نے اپنے بھائی کو بھیج دیا تھا کہ سید صاحب کوساتھ لائے ، وہاں مختوں کا ایک طاکفہ رہتا تھا، جن شس سے بارہ تیرہ برس کا ایک لڑکا قاضی تهایت اللہ کے بھائی سے بہت ہانوس تھا، اس نے بھی سید صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی ،عبداللہ ہم اللہ نام رکھا تھیا، جہاد بیس ساتھ تھا، اکوڑہ اور شیدہ کی جنگوں میں شریک ہوا اور بوئ مردا تھی سے نزار جنگ شیدہ کے بعد مجاہدین جنگلنی (واقع خدوخیل) میں جاتھ برے تھے، وہاں بھارہ وکرہ امل بجق ہوا۔ مجھاؤں سے سید صاحب جہان آباد ، مجھوہ اور تھے بور ہوتے ہوئے وکمؤ پہنچے ، اس وقت تک مولانا عبد اکن بھی کشتی کے ذریعے دکمؤ بہنچ سے تھے، رات ولمو میں میاں عبدالصد کے مکان پرگزاری دوسرے دوز نماز ظہرے تبل دائے بریلی پہنچ سے ۔ (ا)

#### دعوت عزيمت

سید صاحب نے ایک ایسے کام کا ارادہ فرمایا تھا جو مقام عزیمت میں رسوخ واستحکام کے بغیر پورانہیں ہوسکتا تھا، اس لے تمام ارادت مندوں کوعزیمت کی تربیت دینے پر فاص توجہ میڈ ول تھی۔ فالبًا ای زمانے کا ذکر ہے کہ مولا ٹاسید مظہر علی صاحب عظیم آبادی نے بیعت کی اور اپنے ہاں دعظ و تذکیر کے ذریعے سے سلمانوں کو اجاج سنت پرآبادہ کرنے گئے۔ ایک موقع پر تعزید داری کو روک رہے تھے، فدا جانے کیا واقعات پیش آئے کہ ان پر تعزید گئی کا اترام لگا، مقدم قائم ہو گیا اور گرف آر ہوئے۔ ایک دوست شخ عیدا نے مفانت وے کررہا کرایا، مولا ٹا رہائی یاتے بی وطن سے بھا مے اور کورکے ہورائے ملے۔

سیدصاحب سے ملئے کیلئے آئے اور آپ نے حالات سے تو سخت ہاراض ہوئے، مولا نا سمجے بیٹے تھے کہ میں نے عشق وین میں وطن چھوڑ ا ہے، اس لئے تو اب کا مستحق مول - سید صاحب نے فرمایا: آپ تو اب ہجرت کے امیدوار ہیں؟ حالانک آپ کی

<sup>1)</sup> بعض دواجول سے معلوم ہوتا ہے کریے کندہ بھار کا موسم تھا۔

بیعت بھی ٹوٹ مئی، آپ کے جسم کو خفیف می تکلیف بھی نہیں پیچی اور دوسرے نیک مسلمانوں کو مصیبت میں اُلجما کرنگل آئے، دوبارہ بیعت کیجئے اور فوراَ دالیس جائے، وہاں جو پکھیٹی آئے اسے مبروخوش دل سے برداشت کیجئے۔

چتانچے مولوی صاحب واپس محتے ، حسن انقاق سے ان کے خلاف مقدمہ تابت نہ ہوسکا اور بری ہو محتے ۔

یجی تربیت بھی جس نے تھوڑی ہی مدت بیں سیدصا دب کے پاس انسانیت کے وہ گرونما یہ کو ہر جمع کردیے جن کی مثالیس اسلامی تاریخ کی اکثر صدیوں بیس شاید ہی ال سکیس۔

#### يندر ہواں ہاب:

# دَ ورهُ لکھنو

#### نائب السلطنت أود ه كادعوت نامه

اب سرف دورہ لکھنو کی داستان ہاتی رہ گئی،جس کے تعلق زیاد وروایات کمتی ہیں، اگر چہدوہ غیر مرتب ہیں اوراس غرض سے صبط تحریر میں نہیں لائی گئی تھیں کہ پچاس سو برس بعد ہیں آئے والا شاکن تحقیق ان سے حالات کا صحح نقث سرتب کر سکے۔

ایک روایت جی ہے کہ اللہ آباد اور بناری کے دورے ہے سید صاحب اونے تو چند روز بعد لکھنو کا قصد کر نیا میا، تمام قرائن ای کے مؤید ہیں۔ نیکن بیجان لیما چاہئے کہ سید صاحب اللہ آباد و بناری سے دورے ہے بیشتر کا نیور کا پہلا سفر کر چکے تھے، ان کا دوسرا تکاح بھی ہو چکا تھا اور نصیر آباد کا دافتہ بھی بیش آچکا تھا، جومعتد الدولہ آ نیا میر نائب السلطنت اود حدے سید صاحب کے تعارف کا ذرید تھا۔ صرف کان پور کا دوسرادورہ سفر لکھنو کے بعد بیش آیا۔ (1)

" مخزن احمدي" من عنه كدا عا مير ما نب السلطنت في خود للعنو بلا يا قعاء دعوت ناسه

(۱) وقائع احری سے ظاہر ہوتا ہے کے سفر تک ستو مہاتا اوش میں جوا داس کے کہ مفتی غلام معزت کا انتقال ای سال ہوا۔ تاریخ وفات:

> که بود به چهکهنؤ ما کم شرخ فرمودفرد کهدود خاد م شرخ سده:

مردومنتی قلام معفرت افسوس سال تارخ رصلت آن مرحوم

(ميرت احرهبير فيع جهادم من ٣٤ ماشير)

كالمضمون بيتغار

آوازهٔ وهظ وتذکیرآل روژن خمیر عالمگیر گردیده اگر بدننده م میمنت لزدم خودلهالی تکلعنؤ را عموماً وایس مثناق مستمند را خصوصاً بنوازند بعید از اخوت دمردت وفتوت نخوابد بود - (1)

تسوجسه : آپ كوهناور د كرى شهرت دان بهرش ميكل ويكى ب، اكر ال اكستوكوم و با اور محد مشاق وطله كار زيارت كوتسوم با تشريف آورى سے نوازي توبيا مررشت كرادري ، مروت اور عالى حومسكى سے جديد ند ہوگا۔

# دعوت نامه کیوں بھیجا؟

معتدالد ولرآ غامیر کی طرف ہے اس تم کا دعوت نامداس زیائے میں بھی تنجب آگیز ہوگا، اور آج تو یہ بات کی واقفہ حال کے خیال جی بھی تیں آسکتی کرآ فامیر نے شوق ہے سید صاحب کو بلایا ہوگا۔ وہ سید صاحب کا ہم عقیدہ یا ہم مشرب نہ تھا، دین، ملک بقوم یا خلق خدا کی خدمت کے لئے آسکے پہلویں کو کی جگرزتی ، میرزا غالب سید صاحب کا اس خرص الی خدمت کے لئے آسکے پہلویں کو کی جگرزتی کی میرزا غالب سید صاحب میر بی نائیب السلطنت تھا، میرزانے اس کے کردار وا خلاق کا جو نقش کھینچاہے ، اس سے میر بی نائیب السلطنت تھا، میرزانے اس کے کردار وا خلاق کا جو نقش کھینچاہے ، اس سے فلا ہر ہوتا ہے کہ وی میں دیا وار یوں اور کا ہم جو نیوں جس کی خدمت تو ربی ایک طرف وہ فض دیا وار یوں اور کا م جو نیوں جس کے جو م وہ تھا، چراہے سید صاحب کا م جو نیوں جس بید صاحب کے جو م وہ تھا، چراہے سید صاحب کے جو م وہ تھا تھا کہ دور وہ وہ اقد نصیر آباد کے سلسلے جس سید صاحب کے جو م وہ تھا نہ اید کے سلسلے جس سید صاحب کے جو م وہ تھا تھا تھا تھا کہ دان جس قیادت عامد کے تمام جو جر بدرجہ تاتھ موجود ہیں۔

یمی أے معلوم تھا کہ عام لوگ جوش عقیدت میں پرواندوارسیدصاحب پر کررہ

<sup>(1)</sup> مخون *مي*:۳۵

ہیں، الی شخصیت کے دبط وضبط ہے آغامیر کیوں کر بے نیاز ہوسکی تھا، جس کے نز ویک اپنی کا رفر مائی کی حفاظت ہی زندگی کا پہلا اور آخری تصب العین تھی۔ سیدصا حب کے گئی پرانے دوست اور رفیق کھنو کی قوج میں بلندع بدوں پر مامور ہو چکے تھے، مثلاً فقیر مجر خال آفریدی رسالدار اورعبد الباقی خال قندھاری ، آغامیر کو ان پر بہت بحروسہ تھا، ممکن ہے انہوں نے بھی نائب السلطنت کوسیدصا حب کی طرف متوجہ کیا ہو۔

بہرحال دعوت نامد آیا اور سیدصا حب تکھنو کے الیکن دوران قیام میں حکومت یا آغام برکی مہمانداری سے قطعاً فاکھ و نہ اٹھایا، بلکہ دوستوں اور عقیدت مندوں ہی نے قیام کا انتظام کیا، البتہ آغامیر کے ہاں دو دعوتی ضرور کھا کیں۔ بیمعلوم نہ ہوسکا کہ اس نے دعوت نامہ بھی ۔ البتہ آغامیر کے ہاں دو دعوتی ضرور کھا کیں۔ بیمعلوم نہ ہوسکا کہ اس نے دعوت نام بھی واضح ہے کہ ملاقات کے بعد آغامیر کا جوث کے بیش نظر بھا ہر شعند اپڑی اس لئے کہ پھر سیدصا حب کے سلسلے میں اس کا ذکر نہیں مقید ت نظر بظا ہر شعند اپڑی اس لئے کہ پھر سیدصا حب کے سلسلے میں اس کا ذکر نہیں آتا۔ اس پر تجب نہیں ہوسکتا، اس لئے کہ سیدصا حب کی درج میں بھی آتا میر کے افراض واصول کارے لئے مفید وسود مند نہیں ہو سکتے شعر، اور آتا میر کیلیے خلق خدا سے افراض واصول کارے لئے مفید وسود مند نہیں ہو سکتے شعر، اور آتا میر کیلیے خلق خدا سے رابط و تعلق صرف ذاتی اغراض می کی پیش ہر دیر بھی تھا۔

سفر

سیدصاحب نے لکھتو کا ارادہ فرمایا تو خاصی بڑی جماعت ساتھ ہوگئی، جس کی تعداد

اشی سے پونے دوسوتک بتائی جاتی ہے۔ (۱) ان تمام اسحاب کا سامان چھڑوں پرلا دویا

(۱) سیدعو الرحن کی روایت ہے کہ کل اس آوگ سے۔ ان خون احمدی عمدان کی تعدادا کے سوسر بتائی کئی ہے

اور " وہ بی ایس ہے نے دوسو یا تو یہ محمدا چاہئے کر سیومیدالرمن کی روایت عمل سے سوکا ہند سرا تعاقبہ مذف ہو کیا ہا یہ

اتا ہے سکا کررائے پر بی سے چلے دفت کی ان آو تا تو باتھ بود باتے ہو تی فورسید مناصب اسحاب فراغے کہ باقر ہود جاتے تھے۔ خورسید مناصب اسحاب فراغے کہ باقر ہود جاتے تھے۔ خورسید مناصب اسحاب فراغے کہ باقر تھے۔

تر بیت روک لیتے تھے۔

می الیکن سب کے لئے سواری کا انظام ند کیا گیا اور ند ضروری تھا، ہال سید صاحب کے لئے ایک کیا تھا۔ اس کے لئے ایک کیا تھا۔ لئے ایک کیا تھا۔ لئے ایک کیا تھا۔ اور غالبًا پوری جماعت کیساتھ ایک دو گھوڑ ہے بھی تھے۔

ہے اپیے جیسے یو میں اور وہ بہا ہے ہیں است سے بعث اللہ میں ساتھ تھے، جواس زمانے شما اللہ میں سیرصاحب کے جھوٹے بھا نجے سیدعبد الرحمٰن بھی ساتھ تھے، جواس زمانے شما الکھنو میں کئی فرجی عہدے پر ماسور تھے اور قدّ هار بول کی جھاؤٹی میں دھری منزل کر جھاؤٹی میں ہوئی، دوسری منزل کا تام نہیں بتایا میں بہاری منزل مرعشاء ہی کے وقت سیدعبد الرحمٰن کو تھا۔ دوسری منزل پرعشاء ہی کے وقت سیدعبد الرحمٰن کو تھا۔ دوسری منزل پرعشاء ہی کے وقت سیدعبد الرحمٰن کو تھا۔ دوسری منزل پرعشاء ہی کے وقت سیدعبد الرحمٰن کو تھا۔ دوسری منزل پرعشاء ہی کے وقت سیدعبد الرحمٰن کو تھا۔

۔ کی رات رہے ہے آم آھے چل کر قندهار ہوں کی چھا دُنی جی ایے مکان کومیاف کروا کر فرش بچھوار کھواور کچھ بھونے ہوئے چنے ، اور نمک مرتق ، اور پچھڑ بھی تیار رکھنا۔(1)

چنا نچ سیرعبر الرحمٰن کی رات رہ بی بے روانہ ہو گئے۔ سید صاحب منے کی نماز

کے بعد سوار ہوئے اور پیرون چڑھے قد هار یوں کی تھا وُتی میں پہنچے گئے۔ سید عبد الرحمٰن

کے مکان پر چنے ، نمک ، عربی ، گڑو غیرہ چیزیں تیارتھیں ، سب نے تعوزے تعوڈے پنے
چہائے پھر پانی پی کر پچے و ریسور ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد ملاقا تیوں کی آ مد تمروع ہوئی ان
میں سے پانچ چیونو جی سردار بطور خاص قائل ذکر جیں جنہوں نے ستر انشر فیاں بطور نفر د
پیش کیں۔ (۲)

بارہ چودہ بریں پیشتر سیدصاحب لکھنؤ آئے تھے تو بالکل کمنا م تھے،اب ان کی شمیر ستو عظمت و تقدیس سے او نچے او انوں میں کونج پیدا ہو چکی تھی رکین سادگی، بے تکلفی

<sup>(1) &</sup>quot;وقائح" من HA:

<sup>(</sup>۲) ان كے نام به بیں جو صن ماں (پانچ اشرنی) فيغيل ابتدخاں (جاراشرنی) بصطفی خاب بن مسن خال (تمن اشرنی) بربدالرجیم خال (تمن اشرنی) بوبد المعودخال (دواشرنی)

اور فروتی میں قطعاً فرق شدآیا۔ ویکھنے اِلکھنو میں ان کے دوست اور نیاز مند بھی موجود تھے، نائب السلطنت کی طرف سے داوت بھی تکھی چکی تھی ،لیکن پہنچ تو نہ کسی کونجر کی، نہ خود بخو دکسی کے ہاں گئے۔اپنے بھائے کے مکان پر قیام کیا، چنے چبا کروفت گزارلیا، ٹوگ خود آکرد موتوں کا انتظام کرنے لگے تو دعوتیں قبول فرمالیں۔

## جائے قیام

سیدصا حب تکھنو میں خاصی مدت تک ظہرے دہ، میری نظر سے جوروا پہتر مکذری ہیں، ان ہیں چھ یاسات جھے وہاں اواکرنے کا ذکر ہے۔ مولا تا عبدائحی ہر جمعہ کے بعد عمو اَ وعظ فرما یا کرتے تھے، جاتے ہی قد حاریوں کی چھادئی ہیں ظہرے ہے، پھر اسدعلی بیک کمیدان اور میرز ااشرف بیک رسالدار آپ کوشہر میں لے میے، اور اکبری ورواز ہ کے پاس میر مسکیان کی حو بلی میں ظہرایا۔ قیام گاہ یقینا اچھی اور وسیع ہوگی، لیکن ورواز ہ کے پاس میر مسکیان کی حو بلی میں ظہرایا۔ قیام گاہ یقینا اچھی اور وسیع ہوگی، لیکن ہونتا کہ ساتھی بھی بال قریب وسیع مسجد ہونا کے محمد بہت چھوٹی تھی سیدصا حب ایسی جگ نوٹی کا انتظام کرایا، جودریائے گوئی کے اسدعلی بیک کمیدان نے شیخ امام بخش تا جرکی نوٹھیرکوشی کا انتظام کرایا، جودریائے گوئی کے اسمعلی بیک کمید سے قریب تھی، چنا نچہ سید صا حب اس میں شقل اسمعلی بیک کمید سے قریب تھی، چنا نچہ سید صا حب اس میں شقل موسکتے۔ بعض روا بھی روا تھی میں ظہرے یہ کے لیکن خودسید موسلا ہو تا کہ کہ موسلام ہوتا ہے کہ تمام رفیق کوشی میں ظہرے یہ تھی کین خودسید موسلام ہوتا ہے کہ تمام رفیق کوشی میں ظہرے یہ تھی کین خودسید موسلام ہوتا ہے کہ تمام رفیق کوشی میں ظہرے یہ تھی کین خودسید موسلام ہوتا ہے کہ تمام رفیق کوشی میں ظہرے یہ تھی کین خودسید موسلام ہوتا ہے کہ تمام رفیق کوشی میں ظہرے یہ تھی کین خودسید میں حساحت کی تمام رفیق کوشی میں تھی میں تھی ہوتا ہے۔ اسماحت بھی امام بخش کے اس مکان میں قیام فرمانتھ جو کی ترب تھی میں تھی میں تھی کی سیاحت کی تمام و تا ہے کہ تمام و تا کی تمام و تا کہ کی تعلق میں تھی ہوتا ہے۔

مولوی خرم علی بلہوری جب تکھنؤیں سیدصاحب سے مطیقو آپکا ڈیرا فقیر محمہ خال رسالدار کی قیام گاہ (واقع خیالی تمنج) کے اطاعے ش ایک خیمے میں تھا، ایک اور دوایت میں ہے کہ سیدصاحب امام علی خال داروغۂ شاہ تکھنؤ کے مکان میں تھمبرے تھے۔

ان روا بيون ميں تناقف نييں سيد صاحب چونکد ايک عرصے تک تکھنئو ميں قيام

فر مار ہے، یفین ہے کہ مختلف دوستوں یا ارادت مندول کے اصرار کے باعث انہیں تھوڑ ہے تھوڑ ہے۔ تھیں ہے کہ مختلف دوستوں یا ارادت مندول کے اصرار کے باعث انہیں تھوڑ ہے تھوڑ ہے دورائ میں سید صاحب ان تمام مقامات پر ذکر کردیا۔ جھنا جائے کہ قیام لکھنؤ کے دوران میں سید صاحب ان تمام مقامات پر مغربرے موں مے ایکن میراخیال ہے کہ جماعت کے لوگ بیخ امام بخش تا جرکی کوشی ہی مغربرے موں میں ایکن میراخیال ہے کہ جماعت کے لوگ بیخ امام بخش تا جرکی کوشی ہی مائیکری تھا۔ عالم بی میں موتی تھی ، جس کا نام سیجد علی مقدمی موتی تھی ، جس کا نام سیجد علی تھا۔

# دعوتين

یقین ہے کہ تیا م بھنو کے دوران میں سید صاحب روزان یا کھڑکی مرید یا دوست کے ہاں کھانے پر مرعوبوت سے بعض اوقات تمام رفیق ساتھ جاتے سے بعض اوقات میں مرف نتی ساتھ جاتے سے بعض اوقات میں مرف نتی اصحاب کو وعوت دی جاتی تھی ، جب کہیں وعوت نہیں بوتی تھی تو جماعت میں عام دستور پر تھا کہ ایک و گیل میں خطکہ پکایا جاتا اور دوسری میں دال بکڑی کا ایک بیالہ جوالیا تھا جو بیانے کے طور پر استعال ہوتا تھا، جوش کو دودہ بیائے نظر کی االی بیالہ تھوڑی دال دے دی جاتی ۔ مساکیوں وفقر ابھی تقسیم کے دفت آئی ہے ، افراد جماعت کے مرابر انہیں بھی کھانا ہل جاتا۔ جماعت والوں کی تو طبیعتیں ہی سیدصاحب کی تربیت کے مرابر انہیں بھی کھانا ہل جاتا۔ جماعت والوں کی تو طبیعتیں ہی سیدصاحب کی تربیت کے مانے میں والوں کی تو طبیعتیں ہی سیدصاحب کی تربیت کے مانے کو مان نعمت سمجھ کر مانے ہی دہتے ، اور کچھی نہ مانے کے میں والوں کی تو طبیعتیں ہو بکوئل جاتا فدا کی خاص نعمت سمجھ کر مانے ہی ہو بکوئل جاتا فدا کی خاص نعمت سمجھ کر مساکیوں کو بھی اس دعوب شرائی میں اس دعوب نی برائی تھی سرایا شکر سے دہتے ، لیکن برایا تھی کھانوں میں برائی خطے اور دوال کو تربی جو بھی سرایا شکر ہے دہتے ، لیکن برائی تھی کھانوں کے پر تھلف کھانوں میں برائی خطے اور دوال کو تربیع و سیے تھے۔ میں دھوں کو بھی اس دعوب تھے۔

محلّی (۱) مرزاحس علی محدث (۲) معتد الدوله آغامیر تائب السلطنت اوده ، رسالدار فقیر محد خان آفریدی عبد الباقی خان قد هاری خاص طور پر قابل ذکرین .

اصلاحی کام

کیکن جمیں سب سے بڑھ کرید یکھنا چاہئے کہ اس دورے میں اصلاحی کام کس حد

تک انجام پایا۔ مختلف روایتوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ سید صاحب کے اوقات گرائی کا

یشتر حصہ اصلاحی کاموں بی بیس صرف ہوتا تھا، بعض اوقات کھانا بھی وقت پڑئیں کھا سکتے

تھے۔ مولا نا عبدائمی عموماً وعظ کہتے رہتے تھے، ہر بھتے جمعہ کی نماز سے نماز عصر تک وعظ

جاری رہتا، ہزاروں آ دمی اس بیس شر یک ہوتے ۔ کہتے ہیں کہ مولا نانے ان وعظوں بیس

مورہ انہیاء کی تغییر تمل کردی، وہ ایک ایک پیغیر کا اسوہ حسنہ پوری تغصیل سے بیان

فرماتے ، ساتھ ساتھ متاتے جاتے کہ خود ان سے عہد میں لوگوں کے اندر کیا کیا اخلاقی،

اعتقادی اور عملی خرابیاں پیدا ہو جگی ہیں، پھران خرابیوں کے از الے برتو جرفرہاتے جوالی

<sup>(</sup>۱) سولا کا عبد الرب المذعبه العلی بحرالعلوم کے چھوٹے صاحبز اوے تے اوالد کے ساتھ دام پوراور بہار میں دہے،
پھر بدرائی ہے تے اوجہال بحر العلوم کو قوا ہے جمع علی خان وائی ترائک نے بلائیا تق ورک کی جی والدے پراھیں، پھر
اکا تا کے نے ملسو آئے والد کی وقات پر مولا نا عبد الرب اپنے بیٹے سولا تا حبد لواحد (بن حبد المائل بن بحرالعلوم)
کے ساتھ مدائن محے والی وقت تک تو ایسے ملا بحرالعوم کی اسای ایک اور صاحب کے حوالے کروی تھی، جے
ماؤمت سے بنانا منظور نہ تی ایکن ملا صاحب کی تخواہ نصف اس محتم کے نام لکھ وی اور نصف مولا تا عبد الرب کے
حوالے کردی مول نانے اپنے بیشنج کو مدر تر بہتے ور اوسور و پ تو اب مدراس کی سرکار سے اور پونے دوسور و پ
سرکار انگریز کی سے وقعید تو ل کرایا جو با قائم و ہر مہینے ویز یونی کی سعرفت آئیں تکھنؤ میں ال جاتا تھ ایکھنؤ می میں
سرکار انگریز کی سے وقعید تو ل کرایا جو با قائم و ہر مہینے ویز یونی کی سعرفت آئیں تکھنؤ میں ال جاتا تھ ایکھنؤ می میں

<sup>(</sup>۲) آئیں ال نام کے ایک دوسرے بزرگ سے امتیاز کیا فرطن علی سنیر کہتے ہیں۔ کی تمنع میں رہے تھے ہیں کہا۔ جمال الدین فقب تھا بعض آئیں ساوات علوی بتاتے ہیں اور بعض عل ۔ جدیث کی سندشاہ عبدالعزیز سے ماصل کی، پھر کیکڑوں آومیوں کو صدیث پڑھائی والی تحقیق سے شاقی فریب اختیاد کرلیا تھا۔ ۲ کارمغر ۱۵۵۵ھ (۱۲ می ۱۸۴۵ء) کو برعمد محرفی شاہ دائی اور حافیت ہوئے۔

لكعنو مي عام طور بررائج بوچكي تعين -

ایک جمد میں اسے آدی آگئے کے وسعت کے باوجود مجد میں ان سب کیلے نماز ادا کرنامشکل ہوگیا۔سیدھا حب نے تھم ویدیا کہ غیس بالکل قریب قریب کھڑی ہوجا کیں ادر چھے والے لوگ آ مے والوں کی پیٹھوں پر تجدے کریں، جگہ تگ ہوتو ایسا کرلینا درست ہے۔ مولا "عبدائی نے وعظ میں سور وُانبیاء کے پانچویں رکوع کی تغییر بیان فرمائی۔

وَلَقَدْ النَّيْنَ الْبُرَاهِيْمَ وُشُدَةً مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِيْنَ 0 إِذْ قَالَ لِآبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ٥ .... وَلُـوْطُنا اتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمُا وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْمَقَرْيَةِ النِّي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَيَالِثَ، اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ قَاسِقُلُهُ ٥

اورہم نے ابرہ بیم علیہ السلام کو پہنے سے نیکی کی راہ عطا کی تھی اورہم اس کے حال سے خبر دار تھے، جب کہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ کیا میں بیمور تمیں، جن کے تم مجاور ہے میٹھے ہو؟ ..... اور لوط علیہ السلام کوہم نے حکست اور علم عطا کیا اور ہم نے اس کو بچا تکالا اس لیستی سے جہال کے لوگ محدے کام کرتے تھے، اور وہ لوگ تھے بڑے تا فرمان -

رادی کا بیان ہے کہ اس تغییر کے سلسلے جس مولانا نے تعزید داری ،عرس راگ، رنگ، گور برتی ، بیررتی ، داز هیاں منڈ انا لہیں بوهانا، بے رکھنا ،سسی نگانا، کوتر از انا، مرغ لا انا ،سینی بجانا، بینگ اڑانا اوراس قتم کی تمام باتوں کو تنی سے روکیا۔ وعظ میں فرقی محل کے علام ،مولانا سید دلد ارعلی جمتر کے شاگر داور دوسرے تھا کو علم موجود تھے ،سب پر سکتہ طاری تھا، اکثر زارز اردور ہے تھے۔

سیدصاحب کا ارادہ ابتدا میں غالبًا زیادہ تھہرنے کا ندتھا الیکن جب دیکھا کہ لوگ اصرور کررہے ہیں اور بیانداز وہمی فرمالیا کدامتدار قیام سے عوام کوفائدہ پہنچے گاتو ابتدائی

نفيلے کے خلاف قیام لمبا کردیار

بيست

اس موقع پرجن اکابروها کدنے بیت کی ان میں سے خاص طور پر قابل ذکر مندرجہ ذیل اصحاب میں:

مولانا محداشرف(۱)، مولوی سید مخدوم، مولوی امام الدین بنگالی، مولوی امام الدین بنگالی، مولوی امام الدین تکعنوی،

مولوی عبد الباسط (شاگر دمولانا اشرف) ،مولوی سید ابوالحس نصیر آبادی (۲)، مولوی عبد الله فرنجی محلّی ،مولوی رحیم الله فرنگی محلّی ، مولوی نجیب الله برگالی، شاه یعین الله مکھنوی ،مولوی حافظ عبدالو باب (فرزندار جمندشاه یقین الله)۔

ای موقع پرمولانا ولایت علی عظیم آبادی (۳) نے بیعت کی، بیتعلیم کی غرض ہے تکھنو آئے ہوئے تھے اور مولانا محمد اشرف کے پاس پڑھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک روز استاد نے شاگر کوسید صاحب کی کیفیت معلوم کرنے کیلئے بھیجا، جب انہوں نے واپس جاکر پورے حالات بیان کئے تو ملاقات کا شوق بیدا ہوا بخلیہ ہیں ملنے کے لئے دفت

- (۱) قامنی نعت اخذ فوٹی نولیں کے فرز قدیتے ،ان کے ہزرگول ٹس ہے کوئی صاحب فاجور سے تھنؤ کے اور وہیں۔ اقامت احتیاد کرئی۔ مولانا محراشرف نے موثوی ٹورائن قرحی مجتی اور سیدی وہ تھنٹو سے علم حاصل کیا ،تاج اللفائ کی ترحیب جمی شریک رہے۔ متعدد کتابول کے مصنف تھے ،۲۳۲ مداور ۱۸۲۹ء) بھی برمرض بھیند وفات یائی اور اپنی سمجد واقع مجوائی ٹولہ کے جمرے شرید تن ہوئے۔
- (۲) آئیں دادا اوالی کمن کیتے تھے۔ سید صاحب کے ساتھ سنز جمرت کرکے سرحد پہنچے اڑا تیوں ہیں ٹریک دہے، بالاکوٹ عمل شہادت یائی۔
- (۳) پٹنے آیک دیگر مولوی فتح علی کے صاحبز ادے اور نیع الد بن حسین خال کے تواہد ہے ، جربہار کے ناظم رہ کی جہد کے انتظام رہ کی جہد دینوی جاد وحشت کی فراوائی میں پیدا ہوئے اور ای حالت میں پرورش یائی ، لین سیا صاحب کے شہادت میں موات کا کیے بدل کئی ، مجرز ندگیا کا ایک ایک کیے جہاد فی سیس اللہ میں مرف کردیا۔ سید صاحب کی شہادت کے جدا اور ایس مالات موقع پر جان ہوں سے۔

مقرر کرایا ، استادشا کردد ونول پہنچ ، سیدصاحب نے دو کھنے تک وَحَسآ اَدْسَلْناکَ اِلّا وَحْسَمَةً لِسُلْمَا لَمِینَ کَآخیر ایسے پرتا تیم اندازیں بیان فرمانی کداستادشا کرددونول کی آتھوں ہے آنسوؤل کا دریا بہدلکا ، ای وقت دونول نے تیعیت کرلی۔

مولاناولایت علی نے تعلیم چھوڑ دی ادرسیدصاحب کے ساتھ دائے بریلی چلے گئے۔ جماعت کے دوسرے آدمیوں کی طرح بر کام میں برابر شریک رہتے تھے۔ مثلاً اینٹیں تھا ہے، گارا بناتے ،جنگل ہے ککڑیاں لاتے ،فرصت پاتے تو شاہ اساعیل صاحب سے پڑھتے۔

وہ ہندو بھی سیدما دب کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ، آپ نے ایک کا نام عبدالہا دی اور دوسرے کا عبد الرحمٰن رکھا۔ رحیم بخش خیاط ، احسان علی چو بدار اور عبد الستار عطار نے بھی بیعت کی ، آخر الذکر سفر جہاد ہیں بھی ہمراہ تھا۔ مولوی نورا حمد تکرا کی (۱) نے مینڈ و خاں (۲) رسالد ارکے اہل کشکر کے طرف سے وعوت کی ، جس ہیں مینڈ و خال کے بھائی عبداللہ بیک خال نے جا رسوسواروں کے ساتھ بیعت کی ۔

مینڈوفاں نے بھی بیعت کر ایتنی، اوراپنے لئے دعاء کرائی تقی سید معا حب نے بیٹر یا لگائی تھی کہ جوسافراس کی لین میں آ جا کیں ان کی مہمانداری کا حق ادا ہوتا ہے۔ حزہ خاں رام پوری نے بھی ای زمانے میں تکھنؤ کئی کرسید صاحب کی بیعت کی۔ تفصیل حزہ خاں کے حالات میں لے گی۔

<sup>(</sup>۱) مولوی فرراجر محروی سیدها حب کے ساتھ جہاد پر گئے، بالاکوٹ کی جگ عمی طبید ہوئے ، انہوں نے سید صاحب کے مالات کن ایک کآب" فوراجری" کے نام سے مرتب کی تمی جس کی پوری دواجوں کی تصدیق سید صاحب سے کر لی تھی۔ بیکاب فالباجگ کے بعد بالاکوٹ کی آئٹ زنی عمی حمل کی۔

## فاسقول كي اصلاح

لکھنٹو میں چوروں اور فاسقوں کا ایک مشہور کروہ تھا، جس کے سرعسکر امان اللہ خاں ہے، ان کے بھائی سبحان خال، مرزا ہما ہوں بیک ، غلام حیدر خال ، صدوخال اور غلام رسول خال وغیرہ اس میں شامل ہتھے۔ میٹمطراق کے ساتھ چوریاں کرتے اور جو پچھ ہاتھ آتا اسے عیش وعشرت میں آڑا ہے۔

ان میں سے غالبًا الن القدخال ، سجان خال اور میرز اہما یول بیک ایک روز شاہ پیر محد کے نیلے کی مجد میں وعظ سننے کیلئے آگئے ۔ لوگول کوان کے جرائم چینہ ہونے کا حال معلوم تھا، سیدصا حب کوسب بچھ بتا دیا۔ آپ نے بوئی بی شفقت سے مصافحہ و معانقہ کیا، عرب سے پاس بٹھا یا بھوڑی دیر بعد آپ نے چھا: آپ بھائی کیا کام کرتے ہیں؟ وہ جموث ہو لئے کیئئے تیار نہ ہوئے ، دوایک مرتب سوال کا جواب ٹالا، پھر صاف میان اپنا پورا حال بتا دیا اور ساتھ ہی عرض کیا کہ ہم آپ کی شہرت من کر محض دیکھنے کیلئے آگئے ہیں۔ بیسی سے ہاتھ پر تمام بری باقوں سے تو برکرتے ہیں۔ بیسی بتا دیا کہ ہم آپ کی شہرت من کر محض دیکھنے کیلئے آگئے ہیں۔ بیسی کا اداوہ نہ تھا گئی کہ کوئی نہ اپنی عاقب کا اداوہ نہ تھا گئی کے افلاقی عالیہ و کھی کر آرز و پیدا ہوئی کہ کیوں نہ اپنی عاقب درست کرلیں۔ سیدصاحب نے ان سے بیست لی، پھر ان کے دوسرے ساتھی بھی آگر درست کرلیں۔ سیدصاحب نے ان سے بیست لی، پھر ان کے دوسرے ساتھی بھی آگر درست کرلیں۔ سیدصاحب نے ان سے بیست لی، پھر ان کے دوسرے ساتھی بھی آگر درست کرلیں۔ سیدصاحب نے ان سے بیست لی، پھر ان کے دوسرے ساتھی بھی آگر درست کرلیں۔ سیدصاحب نے ان سے بیست لی، پھر ان کے دوسرے ساتھی بھی آگر درست کرلیں۔ سیدصاحب نے ان سے بیست لی، پھر ان کے دوسرے ساتھی بھی آگر بیعت ہوئے۔

سید صاحب جب رائے ہریکی گئے تو امان اللہ خان اور میرز اجابیں بیک ساتھ ہو گئے ، دوسر سے اصحاب بھی جانا چاہتے تھے لیکن سید صاحب نے انہیں ردک دیا اور فر مایا کدا بھی اپنے مکان پر رہو ، جب ہم جہاد کے لئے تکلیں مجے تو ساتھ لے لیں مے اس اثناء میں ان کے لئے فقیر محد خان رسالدار کے ہاں ہے دی دی روں روپ یا ہوار اس شرط پر مقرر کراد ہے کہ چاہیں تو یہ لوگ کھر پر دہیں ، چاہیں حاضر رہیں ۔ چنانچدان میں سے امان اللہ خال، مرزا ہمایوں بیک اور غلام رسول خال جہاد میں شریک سے ، آخر اللہ کرنے اکوڑہ کی جنگ میں شہادت یائی۔ امان اللہ خال جنگ بالا کوٹ کے بعد ٹو کگ آھے جنہوں نے سیدصاحب کو زندہ ویکھا اور آپ کے آخری حالات کے بارے میں جنتی چیٹم وید روایتیں مہیا موکیس ، ان میں سے امان اللہ خال کی روایت سب سے آخری ہے۔

# معتمدالدوله كى روش بدل ً كَيْ

ہم ہتا ہے ہیں کہ معتد الدولہ آغامیر نائب السطنت اودھ ہی نے سید صاحب کورخوت نامہ ہیج کرکھنو بلایاتھا، یہاں ہزاروں آدمی آپ کے مرید بن گئے ۔ کہا جاتا ہے کہان میں خاصی تعداد شیعہ حضرات کی تھی ،اس وجہ سے اکا برکوتھویش لاحق ہوئی ، سجان علی خال ، تاج الدین حسین خال (۱) اور اجف دوسرے حضرات نے سید صاحب کے دجود کوسلطنت اور امن عامہ کیلئے ایک بہت بزا خطرہ بنا کرمعتد الدولہ کے باس شکایت پہنچائی ،اس نے چوبدار کی معرفت پیغام ہمنے دیا کہ شیعہ حضرات کو صلفتہ اراوت میں داخل نہ کیا جائے ۔ سید صاحب نے بے تو قف جواب دیا کہ میں تصیحت کوروک نہیں سکتا ہمی پر جزیبیں کرتا ہو ایک میں تصیحت کوروک نہیں سکتا ہمی پر جزیبیں کرتا ہو ایک میں تصیحت کوروک نہیں سکتا ہمی پر جزیبیں کرتا ہو ایک دول گا۔

آ غامیر جیسے متنارکل کے لئے یہ پیغام بالکل خلاف امید تھا اس نے پھر کہلا بھیجا کہ
اگر آپ کوکئی صدمہ پہنچا تو چھے بری الذمہ بھتے۔ سیدصاحب نے پھر جواب دیا کہ میں
عوام کو نام خدا کی تلقین کرتا ہوں، اگرتم لوگوں کا ارادہ قساد کا ہے تو اس کے ذمہ دارتم
تشہر و حے، میں بالکل بے قکر ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ پر وردگا دلا بزال کے تکم کے بغیر
(۱) جمان مل خال درتان الدین میں خال ذات کے کنو اتھے۔ کئیے میں کہ پہلے مرکاراتھریزی می تقسیل دارہے،
سعادت مل خال نے انہیں اپ بال مازم رکھا، برا عروج بابا، بھان تی خال تعالیم کا ایک بن کمیا تھا بعد جم کمی

مجھے کوئی صد منہیں پینچ سکتا۔

آغامیرنے تیسری مرتبہ تغیر محد خال رسالدار کو داسطہ بنایا اور کہا کہ سید صاحب کو سمجھاؤ ور شدو جارتو ہیں بھیج کران کی قیام گاہ کومسار کرادوں گا۔ فقیر محد خال یہ پیغام لے کرآئے توسید صاحب نے فرمایا:

آپ میرے قدی آشا ہیں اور میراحال جانے ہیں ، میہ بات مجھ سے نہ ہوگ کہ کلمہ کت سے رک جاؤں، وو جار تو ہیں تو کیا چیز ہیں، میں تو سوتو ہوں ہے بھی نہیں ڈرتا۔ اگر مالک حقیقی میرا مدد گار ہے تو مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔

میہ حالات شاہی ملازمول سے سید صاحب کے مریدوں کو معلوم ہوئے تو انہوں نے آپ کی خدمت میں پیغام بجوایا کہ ہم جال ناری کیلئے حاضر ہیں، لیکن آپ نے ان سے بھی کہددیا کہ بالکل امن جین سے بینھے رہو، مالکہ حقیق کی حفاظت میرے لئے کافی ہے۔ فقیر محمد خال دسمالدارے فر مایا:

اگر کہا جاتا کہ تم ہماری رحیت ہو، شہرے بیلے جاؤ تو اس میں پکھ مذر وحیلہ نہ ہوتا، ہم مان لیتے لیکن میر کیا بات ہوئی کہ بحر خبر لوگوں کو تعلیم نے کرو؟ میر بات اسلام کے خلاف ہے، طالب خدائی ہو یا شیعہ، جو میرے پاس آئے گا، میں اس کو ضرور دروا وحق سکھاؤں گا۔ میرے جو مرید میں دو بھی بے شک کیمو و بین اور فساد کے وقت ٹو اب کا ساتھ و ہیں، مجھے کوئی اندیش تیمیں۔

پينزم ِرامخ د کچه کرمعملدالدوله خود بخو دنرم بهو گيا\_(1)

<sup>(</sup>۱) بعض روا تقول میں بتایا حمیا ہے کہ اس کے جد مشتاقی ملاقات موالیکٹن ہے بیان اس وجہ سے قائل آجو انہیں کہ سید عمر علی کی روایت کے مطابق معتمد الدولیہ نے خود دموت بھیج کر سید صاحب کو تعمیر بلایا تھی اسید محری نے دموت تا ہے کا مضمون بھی لکھ دیا۔ جب تک کوئی شہت تربیدائی کے ضاف برجو و نہ ہو اسید صاحب کے ابتدائی حالات کے بار ہے شمل سید محدی کی کے بیانات کونظر انداز تھی کیا جا سکا۔ بیرا خیال ہے کہ سید صاحب اور ان کے دفیق ن کا اثر ورسوخ و کی کراد داد کا ان سطات کی طرف سے سلسل شکایات میں کر صفحہ الدولہ کی، وٹی بدلی ، چھر جب سید صاحب کے دوام و سید خونی کا حال معلوم ہوائو خاصوش ہو کمیاا ورزق و مداد اس سید میا حب جمہرتو این نے کی کوشش کی۔

ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دومر تبہ سیدصا حب کوشہید کرنے کا انتظام کیا گیا اس انتظام کاؤ مہدوارتاج الدین حسین خال تھا، دونوں مرتبہ سازشیوں کو نا کا می ہو گی ،جن آ دمیوں کوئل کے لئے بھیجا گیا تھا دوسیدصا حب کے مرید بن محتے۔

## معتندالدولہ کے ہاں دعوت

ال کے بعد معتمد الدولہ نے اپنی ہاں کھنے پر بلایا ہمید صاحب اور ساتھیوں کے الکیاں ، کھوڑے اور ہاتھی بھیجے کھا تا بہت پڑ تکلف تھا ، اس دعوت میں فقیر محمد خال رسالد ار ، مینڈ وخال رسالد ار ، تاج الدین سین خال اور بھان علی خال بھی شریک ہے۔ فربی گفتگو بھی بحوتی رہی ، مثلاً سجال علی خال نے "المحساء شعبة من الایمان" والی صدیث کا مطلب یو چھا ۔ مولا ناعبد الحق نے پوری حدیث پڑھی ، ایمان کی تمام شاخول کی کیفیت بتائی ۔ پھر بتاتے محے کہ اصحاب ایمان کے اوصاف ونشانات کیا کیا جی ، اور ار باب کفری کون کون کی علامتیں ہیں ۔ ای سلند میں ان تمام اعتقادی اور عملی تحرابیوں کو ار باب کفری کون کون کی باور وقت اللی کھنو میں رائے تھیں اور تو دعما کو کھنو بھی ان میں جبر بتاتے ہے۔ باکانہ کھول کرییان کیا جواس وقت اللی کھنو میں رائے تھیں اور تو دعما کو کھنو کھی ان میں جبر بتاتے ہے۔

سیان علی خال نے گفتگو کے دوران میں امیر معاویہ کے متعلق سوال کردیا ، مولا نا شاہ اسائیل نے اسکے جواب میں ایسی تقریر فر مائی کہ سیمان علی خال دم بخو دہوکر بیٹھ کیا۔ سیمان علی خال اور تاج الدین حسین خال دونوں مقل دوانش اور علم فضل میں بگانہ مانے جاتے ہے ، معتد الدولہ کوان کی رائے اور خوش تقریری پر بڑا بھروسا تھا ، کیکن مولانا عبد الحج کا درشاہ اسائیل کے سامنے دین یا عقلی علوم میں وہ کیا تھیر سکتے تھے ، معتد الدولہ اتنا متاثر ہوا کہ کھانے کے بعد پانچ بڑاررہ بے بطور نذر بیش کئے ، سیدصا حب نے ہمر چند معذرے کی ، لیکن معتد الدولہ نے تبول نذر پرا تنااصر ارکیا کہ سیدصا حب نے تھیر محمد خال ے کہا کرآپ لے کراپنے پاس رکھ لیس ۔ بدوعرہ می فرمایا کدرائے بریلی جانے سے پیشتر ایک مرتبہ پھر لیس مے ۔

## جہادشانِ ایمان ہے

سیرصاحب کا عام انداز اگر چه وی تھا، جس برای وقت کے چیرزادے مل چیرا تھے، لیکن اول خدمت دین اور اصلاح عقائد وا تمال کے جس جذبہ صادقہ سے آپ کا سینہ صافی معمور تھا، وہ قرنوں سے کس مصلح بین نظر نہیں آیا تھا۔ دوسرے سیرصاحب بروقت آلوار، بندوق یا پہنول باند سے رہتے تھے، تا کہ سلمانوں بی جہاد کا جذبہ تازہ وہ تا رہے، چیرز ادول کا شیوہ وہ شعار مین تھا۔ ایک موقع برعبدالمباتی خال قدھاری نے، جوسید صاحب کا مخلص معتقد تھا، عرض کیا کہ آپ کی جراد امجوب ودکش ہے، لیکن ایک بات صاحب کا مخلص معتقد تھا، عرض کیا کہ آپ کی جراد امجوب ودکش ہے، لیکن ایک بات ناپند ہے، جو آپ کے خاندان والا شان کے شعار سے مطابقت نہیں رکھتی۔ آپ کو وی زیب دیتا ہے جو آپ کے آباء واجداد کرتے آگے ہیں۔

سید صاحب نے بوجھادہ کیا؟ عبدالباق نے کہا تکوار اور بندوق یا تدھنا۔ بیسب

اسباب جہالت ہیں۔

سیستے می سید صاحب ای چیرہ سرخ ہو گیا ، لیکن ضبط وقل سے کام لیتے ہوئے فرمایا:

خان صاحب! ای وقت آپ کو کیا جواب دوں؟ اگر آپ سوچیں تو بہی

کافی ہے کہ بدوہ اسباب قیر و برکت چیں جواللہ تن ٹی نے انہیا ، لیجم السلام کو

عزایت فرمائے تا کہ کفار و شرکین سے جہاد کریں ، خصوصا ہمار سے حضرت صلی

اللہ علیہ وسلم نے وائیں اسباب سے کام لے کر تمام اشراد کو زیر کیا اور جہان

میں دین می کوروشی بخشی ۔ اگر بیاسباب نہ ہوتے تو زیم ہوتے نہ ہم ہوتے ،

بالفرض ہوتے تو خدا جائے کس وین وملت میں ہوتے ۔ آپ نے بدالیا کلہ

زبان سے نکالا کہ خدا کے بھی گنا ہمگار ہوئے اور اینا بھی نقصان کیا۔

ہوں تو سید صاحب کی پوری زندگی سراسر بہنے حق اور قیام شریعت کیلے وقف ہو پکی مخی ایکن اس زمانے میں وہ ہاتوں پر فاص زور دیتے تنے ، اول یہ کہ عور تمیں شرک ہے احتر اذکریں ، فلاہر ہے کہ عورتوں کی اصلاح پر پوری است کی اصلاح کا مدار تھا، اس لئے کہ آئندہ نسلیں آئیں کی آغوش میں پرورش پانی تھی ، دوسرے یہ کہ ہرمسلمان جہاد نی سبیل اللہ کی نیت رکھے ، اوراس مقصد عظیم کوکسی بھی وقت فراموش نہ کرے۔

#### مراجعت

سیدصاحب کوبادشاہ سے ملنے کا موقع میسرآتا تواہے بھی ضرور پیغام حق سناتے، کیکن معتدالدولہ سبحان علی خال ہتاج الدین حسین خال وغیرہ ذک رسوخ ورباریوں نے ملاقات کی صورت پیدائد ہونے دی۔ سیدصاحب تکھنؤ سے نظرتو پہلے دولت عنج میں قیام فرمایا، مجرحسن عنج تشہرتے ہوئے رائے ہر کی پہنچ سے۔

زیادہ وقت تیں گذرا تھا کہ معلوم ہوا غازی الدین حیدر بادشاہ تکھنو نے کہیں سے سیدصاحب کا ذکرین لیا اور ملا قات کا مشاق بن گیا، چنانچہ پھرسیدصاحب کی ظلی کے خطوط پنچے۔اس مرتبہ آپ خود نہ ملے ہمولا تاعبدالحی اور شاہ اساعیل کو بیس پجیس آ دمیوں کے ہمراہ بھیج دیا، یہ بزرگ تقریباً دو ہفتے لکھنؤ بیس خمبرے رہے، آئیس روزانہ ایک رقم مہمان داری کے طور پرٹل جاتی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ سے ملا قات کا سلمہ مؤخر ہوتا جارہا ہے تو واپس جلے محکے ۔ کہتے ہیں کہ اس مرتبہ بھی تاج الدین حسین طال اور سیحان علی خال نے تخذین احمدی " وقا لکع " کا اللہ خاس مرتبہ بھی تاج الدین حسین خال اور سیحان علی خال نے تخذین احمدی " اس بارے میں بالکل خاموش ہے۔

## تغميرمكان

تلعنو سے واپس کے بعد ارادت مندوں اور مان قات کے شائقوں کی اس درجہ کئرت ہوگئ کہ ایک مرتبہ سید صاحب مہمان خوا تین کی زیاد آل کے باعث کئی روز تک اپنے گھر بھی شد جا سکے۔ اس بناء پر مہمانوں کیلئے ایک جداگانہ مکان بنانے کی ضرورت پیش آئی ، ایک روز بیلج اور کلند لے کرخود ایک گڑھے میں آثر گئے ، جس میں پائی تھا اور اینٹیں تھا ہے اور جندرہ جی روز میں اینٹین تھا ہے ۔ یدد کیھتے ہی ارادت منداس کا م میں لگ گئے اور جندرہ جی روز میں پہانی ہزارا اینٹین تیار ہو کئیں۔ دو مہینے میں نیا مکان میں گگ گئے اور جندرہ جی روز میں پہانی ہزارا اینٹین تیار ہو کئیں۔ دو مہینے میں نیا مکان میں کمان مہمان عورتوں کے لئے اپنی الل کا دریا مہمان عورتوں کے لئے ایک ایک میان مرد مورت سے ۔

مولاناولایت علی تعلیم چیوژ کر تکھنؤ ہے سید صاحب کے ساتھ رائے ہریلی پہنچ سے سے مولاناولایت علی تعلیم کی بہتر سے میں مارادت مندوں کے ہرابر کام کرتے رہے۔ انہیں دلوں علی اللہ ہے والد نے ایک آدی کوان کی تلاش میں رائے ہریلی جیجا، ووایے ساتھ روپ علی اللہ ہوا ہے والد نے ایک آدی موناسیاہ نہ بند پہنے ہوئے گارے میں گت بت تھے، آدی انہیں ہیجان نہ سکا، جب لوگوں کے بنانے سے اس نے پہچانا تو مولانا کی حالت دیج کھرکے النہیں ہیجان نہ سکا، جب لوگوں کے بنانے سے اس نے پہچانا تو مولانا کی حالت دیج کھرکے

زار زار رونے لگا، نقو دوملیوسات دے کر بولا کہ آئیس اسپنے استعال میں لاسے۔مولانا سید ھے سید صاحب کی خدمت میں پنچے، تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیں، چپ جاب واکس چلے آئے۔

تدی نے عظیم آباد واپس جا کرساری کیفیت مولانا کے والد مولوی فتح علی کوسنائی تو دہ اپنے فرز ندا صغر فرحت حسین کو لے کرخو درائے بر ملی آئے اور سید صاحب کی صحبت نے فیض یاب ہوئے۔

سید صاحب کے فیض محبت کا ایک کرشمہ بیہ بھی تھا کہ امیر گھر انوں کے نونہالوں کے دل میں خدمت دین کی چی تڑپ ہیدا ہوگئی ، وہ دینوی راحت وآسائش کی ہر متاسا کو بے در اپنج تھکرا کر محنت ومشقت ، زحمت کشی وجاں فشانی کو مین راحت بھھنے گئے ، بیاس پاک نفس سید کی تربیت تھی جس کی بدولت اکثر نیاز مند منزل عزبیت پر پہنچے ۔ عزبیت کو مدار کار بنائے بغیراس میدان میں اتر نا بالکل خادج از بحث تھا ، جس کی وقوت کا پر جم سید صاحب نے بلند کیا تھا بنظیری نے کیا خوب کہا ہے۔

> جائے کہ عاشقان اند، اختر بہ عس مردد ول در با سعید است، سر در نظر مبارک

سولہواں باب:

عزم جج

غيرمتوقع فيصله

سیدصا حب نے نواب اسر خال ہے الگ ہوکر جہاد کیلئے جس مستقل تنظیم کا فیعلہ
کیا تھاوہ اس صدتک پوری ہو جگی تھی کہ آپ ہندہ ستان سے ہجرت کر کے ایک آزاد مقام
پر جا بیٹھتے ، اس طرح اصل کا م بھی شردع کر دیتے اور تھیم کو بھی ساتھ ساتھ پورے اہتمام
سے چلاتے جاتے۔ چنانچ لکھنڈ سے مراجعت کے تھوڑی دیر بعد آپ نے اپنے رفقائے
مامی یعنی شاہ اسامیل ، مولا تا عبد ابھی اور بعض دوسرے اصحاب کو رائے ہر لی سے
مامی یعنی شاہ اسامیل ، مولا تا عبد ابھی اور بعض دوسرے اصحاب کو رائے ہر لی سے
رخصت فرماد یا تھا کہ اپنے خاتی معاملات کے انتظامات سے پوری فراغت عاصل
کرلیس ، تا کہ اطمینان ور مجمعی سے جہاد میں شخول ہوکئیں۔ پھر اہل و عمیال یا جا کہ ادول
کی کوئی ابھین ان کی کیموئی میں خلل انداز ندہو سکے، راہ ، بحرت میں قدم اٹھانے کا قطعی
فی کوئی ابھین ان کی کیموئی میں خلل انداز ندہو سکے، راہ ، بحرت میں قدم اٹھانے کا قطعی
فیصلہ ہو چکا تھا، صرف اس امر کا انتظار تھا کہ جن اصحاب کوساتھ جاتا ہے وہ فارغ ہو کر بہنی

ردایت ہے کہ ایک روز بعد نماز اشراق آپ مجد تکیہ کی جیست پر چلے گئے، وہاں سے آواز دی کہ جتنے بھائی موجود ہول سب حیت پر آ جا کیں۔(۱) ارادت مندول نے

(۱) سید صناحب ارادت مندول کوهو ما "بهانی" که کر کوناخب فرمایا کرتے تھے بھویا حق دوست اسحاب کی جھ جماعت انہوں نے تیاد کی تھی دوسرا سرافوت و برادری پر قائم تھی ،ان کے درمیان آیک بنی رشتہ تھا، اور دواسلام کارشتہ تھا۔ جس نے خاندان فیسل یاد خوبی وسائل کے تزام انہازات مناد ہے تھے مطاقب افراد کوئا طب فریا ہے تو" بھائی" کے ساتھ ان لوگوں کے تخصوص انقاب شامل کر لیتے مشاہ" خان بوزنی" یا" تھے بھائی" ۔ اس علم کھیل کی ،آھے پہنچے جہت پر پہنچ تو کیاد کھتے ہیں کہ سیدصاحب سجد کی منڈیر پر جو کھنٹوں سے ذرااو نچی تھی ، دونوں ہاتھ کیے کھڑے ہیں اور تی ندی کی طرف و کھے رہے ہیں، پھرادادت مندوں کی طرف متوجہ ہوئے اور قربایا کہ ہم نج کوچلیں سے ساس پر سب کو تجب ہوا، بعض نے عرض کیا کہ آپ نے تو ہجرت کا ارادہ کر رکھا تھا؟ فرمایا: اب مرضی النی بھی ہے کہ پہلے نج کیا جائے۔

جوامحاب اس موقع پرموجود تھے،ان کی تعداد معلوم بیں ،صرف مندرجہ و بل کے نام روایت میں آئے ہیں: مولوی عبد الرجم کا تدهلوی، مولوی ہیر محمد بانس پر لی کے، مولوی محمد تاسم بانی تی مولوی عبد اللہ آبادی اور میاں وین محمد جوسید صاحب کے خادم فاص تھے۔ فاص تھے۔

### اراده کیوں بدلا؟

سوال بیب کدیکا یک ارادہ کیوں بدلا؟ کیوں ضروری سمجھا کہ آ غاز جہاد سے پہلے ج کرلیں؟ کیا جذبہ ادار فرض اس سلط ہی محرک بنا تھا؟ بیجہ بہ بجائے خود کتفائی قابل قدر ہو، لیکن جس صد تک میں اندازہ کر سکا ہوں ، سید صاحب کے الی دسائل "فسن اسف طلاع الله میں لا" کے مطابق نہ تھے ، اور آپ نے ج کیلے صلائے عام کی جوصدا لگادی تھی ، اے تو اس شرط ہے قطعا کوئی مناسبت نہیں ، چروہ کس وجہ سے ایکا کیے اس طرف حوجہ ہو گئے؟

میرے نزدیک ان نصلے کی وجہ بیتی کہ علائے ہند کے ایک گردہ نے بحری سفریس انھ بھٹ ہلاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے فریعنہ رقج کے اسقاط کا فقو کی دیدیا تھا، سید صاحب تکھنٹو میں تھے، جب اس مہم کافتو کی ایکے سامنے پیش ہوا تھا۔ شاہ اساعیل اور مولا نا عبدالحی نے تی ہے اے ردکرتے ہوئے فرمنیت کا اثبات فرمایا۔ ایک صاحب تیشی فیرالدین نے اصل فنؤی اوراس کاروشا وعبدالعزیز کے باس بھیج کرآ خری فیصله طلب کیا۔

ای وقت سے بیاہم معالمہ سیدصاحب کے پیش نظر ہوگا، یہ سوچتے رہے ہوں گے کہاں فتنے کے سرباب کی موٹر ترین صورت کیا ہوگئی ہے؟ نصوص شرعیہ کی ہنا، پراس کا رد کیا جاسکتا تھا، اور کیا گیا لیکن اتنا ہر گز کافی ندتھا، وی حبیت کا چراخ بجھ رہا تھا، استعداد عمل ضعیف ہو چک تھی، الی حالت میں بہانہ جو طبیعتوں کیلئے غلط اور ہے سرو پاسہار سے محل ضعیف ہو چک تھی، الی حالت میں بہانہ جو طبیعتوں کیلئے غلط اور ہے سرو پاسہار سے محمی اور فرض سے کنارہ کئی کی بہت بوی دستاوین بن سکتے ہتے ۔ خورو فکر کے بعد سید صاحب اس نتیج پر پہنچ کہ خود ج کریں، مسلمانوں کو صلائے عام دیدیں کہ جس کا جی صاحب اس نتیج پر پہنچ کہ خود ج کریں، مسلمانوں کو صلائے عام دیدیں کہ جس کا جی حیاج تیار ہوجائے، خواہ اس کے پاس خرج ہویانہ ہو، یانہ ہو، پی اپنی فرمدواری پرسب کو حرجی میں اپنی فرمدواری پرسب کو حرجی شریفین پہنچاؤں گا اور اللہ کفشل و کرم ہے ج کرائے لاؤں گا۔

## فتؤ ہے کا پس منظر

 جاتے ہیں لہذاامن طریق باقی ندرہا، جومن جملہ شرائط تج ہے۔ جب بیشرطانو ہے ہوگئی تو مشروط کی فرضیت بھی اصلی حالت برقائم ندری ۔

## عبرت ناک بےعز می

جب مسلمان خوف غیرالقد سے کا لا آزاد سے اوران کے عزم وہمت کی شمشیر کے خطرات وہما لک سنگ فسال کا کام: یے شے تو ان کے سفینے ساتول سمندروں کے سینوں پر دات دن بے تکاف دوڑتے پھرتے سے دبی سے جو ایشیاء کا مال یورپ ادر یورپ کا مال ایشیاء پنجاتے سے دوی سے جفول نے ساری دنیا کے سے بحری تجارت کی راہیں کھولیں۔ وہی سے جن کی تجارت کی راہیں کھولیں۔ وہی سے جن کی قیادت میں داسکوڈی گاما افریقہ کے ساحل سے ہندوستان پنجا۔ وہی سے جو کوئیس کے بیڑے ویورپ سے امریکہ نے گئے۔لیکن جب ان پر زبول عزم وہمت کی بلا نازل ہوئی تو ان کا سراز در کاوش احکام شریعت کو ساقط قرارد سے میں صرف ہونے لگا۔

مسلمانوں کے سامنے فرقی تاجر آتھ آٹھ وی وی بڑارمیل کے جگر نگاکر ہندوستان، جزائر شرق البنداور جین تک پہنچ گئے تھے، حالا تکدان لوگوں کے سامنے کوئی و بی فرض اور کوئی تدبی فرض نے تھا بھش مال وڑوت کی فراہمی ان کی جال بازیوں کا مرجع محمی ، لیکن مسلمانوں کی بید حالت ہوگئی کہ اپنے ایک دینی رکن کی بجاآ دری میں تین بزار میل کے بحری سفر کی ہمت ہے ہمی محروم ہو گئے اور امکانی خطرات کے عذر کی بتا و پر فج میل کے بحری سفر کی ہمت سے ہمی محروم ہو گئے اور امکانی خطرات کے عذر کی بتا و پر فج کی فرضیت کوئم کروینا فیص ایک لحد کے لئے بھی نازیبا معلوم نہ ہوا۔

بے شک مشکلات موجودتیس،خطرات میں کلام نے تھا انگین دبی حمیت کا تقاضا ہے تھا کہ عزم وہمت کی بناء پر مشکلات کو دور کیا جا تا اور خطرات کی تشینی کوتو ژاجا تا ہے ہیہ کہ مشکلات وخطرات کی وجہ ہے اصل فرض کی جزیر استفاط کا کلہا ژار کھ دیا جاتا۔ بدر جہا زیادہ خطرات کا بچوم فرگیوں کی حرص مال وزر کو اضروہ نہ کرریا، لیکن ان مدعیان اسلام
کے باب میں کیا عرض کیا جائے ، جن کیلئے کمتر خطرات کا وجود آیک عظیم دینی فریضنے کی
بجا آوری میں مثال کیر ہوگیا، یہال نک کہ انھیں عدم فرمنیت جج کا فوئی تیار کرتے
ہوئے بھی تال نہ ہوا؟ تنہائی واقعہ سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ سیدصاحب کے زمانے میں
مسلمانوں کا دینی جذبہ کس ورجہ پست وافسر دہ ہو چکا تھا اور ان کے فکر و ہمت کا زینے میں
منزل پر پہنچ ممیا تھا۔

شاه عبدالعزيز كافيصله

کھنٹو والافتو کی اور شاہ اساعیل و مولانا عبد المئی کا روجب آخری نیسلے کیلئے شاہ
عبد العزیز کے دو ہروچیش ہوا تو انھول نے جو بچوفر مایا اس کا خلاصہ یہ ہے:

1 - علوم و بیٹیہ وعقلیہ جی اساعیل ادر عبد اکمی کا پایہ جھ ہے کم نیس ۔

7 - جن لوگوں نے فریعنٹ نج کو ساقط قرار دیا، ایکے سامنے فاوی کی
دو چار مشہور کما بوں کے سوا بچونیس ، حالانگہ ان کم بول کی سند ہر گزیلنزیس اور
جن معتبر کما بول ہے سوا بچونیس ، حالانگہ ان کم بور کو افرنیس رکھتے۔

7 - ان کے بیان کردہ حالات کی سند در جہ اعتبار ہے ساقط ہور اور اس کے ان کے بیان کردہ حالات کی سند در جہ اعتبار ہے ساقط ہور ہے۔

8 - جن صفرات نے آج فرطیت نج کے اسفاط کافتو کی دے دیا ہے،

8 - جن صفرات نے آج فرطیت نج کے اسفاط کافتو کی دے دیا ہے،

8 - جن صفرات نے آج فرطیت نج کے اسفاط کافتو کی دے دیا ہے،

8 - بین صفرات نے آج فرطیت نج کے اسفاط کافتو کی دے دیا ہے،

8 - بین صفرات نے آج فرطیت نج کے اسفاط کافتو کی دے دیا ہے،

8 - بین صفرات نے آج فرطیت نج کے اسفاط کافتو کی دے دیا ہے،

8 - بین صفرات نے آج فرطیت نج کے اسفاط کافتو کی دے دیا ہے،

8 - بین صفرات نے آج فرطیت نجام بھی نہ لکھ دیں ہے؟ ذکو آتو

شاه صاحب مرحوم نے تغییر عزیزی میں بھی بسلسا تشریحات وَالْسفُ لُكِ الْبِسِي

ى رسد\_پى اوراخلاف امن طريق نوال شمرد -

ترجه: اگرچدجهازبعض اوقات دُوب بھی جاتا ہے، کین چونکہ بالا کشر بسلامت منزل مقصود پر بینی جاتا ہے، اس لیے گاہ گاہ کی غرقانی کوامن طریق کے خلاف نیم سمجھا جاسکا۔

لیکن بیمرف علمی اورنظری بحثیں تھیں اوراصل فتنے کے انسداد کیلئے ایک زبردست عملی اقد ہم کی ضرورت تھی۔ بیا قد ام ایک صاحب عزم قائدا ورایک بلند ہمت رہنما کی سبقت ہالخیرات کے بغیر ہوئی نہیں سکن تھا۔ سیدصاحب کو خدانے اپنے فضلِ خاص سے بیا اوصاف عطا کیے ہے، لہٰذا وہ نظر یہ بظاہر فقد این وسائل کے باوجود میدان عمل میں آھے۔ ان کے سواکون ایسے اہم کام کا بیڑا اٹھا سکتا تھا؟

# وسائل اورعمل

ورائل خودجم نیس ہوتے ، انسان اپنے عزم وہمت سے ان کی فراہمی کا انتظام کرتا ہے۔ مسلمانوں کو جب روم واہران کی شابختا ہوں کے ساتھ بیک وقت جنگیں پیش آگئی تعین تو ان کے پاس کو نسے وسائل تھے؟ اور جو تھے، ان کی حیثیت روم واہران کے امتاعی فزائن کے سامنے کیاتھی؟ لیکن مسلمانوں کے عزم وہمت کے مقابلے میں ان شابختا ہوں کے صدیوں کے اندو فتے کچھ کام ندوے سکے ۔ قاوسیہ نما وندا ور ہوک شابختا ہوں کے معرکوں نے بھیشہ کیلئے و نیا ہر آ شکا راکردیا کہ فوجوں کے جنگل، مال وثروت کے انبار اور اسلم کے لا متاہی فرف نز انسانی عزم وہمت کے سامنے بھی ہیں۔ روی ایمان کی فراوانی ہرگز نیس روک سکتی۔ کارفر مائی کو اوی ساز وسامان کی فراوانی ہرگز نیس روک سکتی۔

ید بڑے بڑے ہے۔ سیدسالار، جنسوں نے کشور کشائی میں عالمگیر شہرت حاصل کی، کیا سارے سامان مال کے پیٹ ہے لے کرآئے تھے؟ بالکل معمولی حالت میں کام شروع کیا، اپنے عزم وہمت اور خداداد صلاحیتوں کی بناء پراشنے سامان فراہم کر لیے کہان کے نام بن كر برصا حسبه وسائل بركوكي طاري بوجاتي تقي\_

سیدصاحب اس حقیقت کوخوب بجو بیکے تھے۔ آھیں خدانے ایس ہمت عطاقر مائی علی جے مشکلات کا کوئی ہجوم فلکست نہیں دے سکنا تھا۔ ایسا عزم دیا تھا، جس بیں خفیف سی چے مشکلات کا کوئی ہجوم فلکست نہیں دے سکنا تھا۔ ایسا عزم دیا تھا، جس بیں خفیف سی پیک بھی پیدائیس ہوسکتی تھی۔ پھر دو ایمان واخلاص کی بچی روح سے لبریز تھے۔ آئیس مالک الکل کی ذات باک پر بورا بھروسر تھا، البند اباد جو وفقد ان وسائل خخ باب جی کا جھنڈ وافعا کو کھڑے ہوگئے۔ ان کے عزم داخلاص کی برکت سے وسائل خود بخو دفرا ہم ہوتے گئے، جیسا کہ آئندہ ابواب کے ملاحظے سے داشتے ہوگا ، اور جس در داز وکو بے عزم علما و بند کرنے کیلئے ہاتھ بند کرنے کے در بے تھے، وہ اس طرح کھل گیا کہ پھر کسی کو اسے بند کرنے کیلئے ہاتھ برحانے کا حوصلہ نہ ہوا۔

#### خطوط دعوت

بہر حال سید صاحب چونکہ فتح باب آج کی غرض سے اٹھے تھے، اس لئے یہ فرض السید صاحب چونکہ فتح باب آج کی غرض سے اٹھے تھے، اس لئے یہ فرش السیے طریقے پر بجالا نے کا فیصلہ کرلیا کہ ہندوستان کے طول وعرض میں اس کی اہمیت کا غلظہ بلند ہوجائے اور خطرات طریق کے عذر تر اشوں کا ہر فتوائے وجل اس غلظہ کی موجوں میں خس وخاشاک کی طرح بہہ جائے۔ چنانچہ آپ نے اپنے تمام ادادت مندون کوسیدزین العابدین (ابن سیداحمعلی ،خواہرزاد کاسید صاحب) سے خطاہ کھوائے، مندون کوسید نے ایک خطاہ کھوائے، جن کامضمون میتھا:

ہم واسط اداو ج کے بیت اللہ جاتے ہیں۔ جن جن صاحبوں کو تج کرنا منظور ہوہ انھیں اپنے ہمراہ لائیں۔ محر بہ حقیقت ہر ایک پر واضح کردیں کہ تعارے پاس ند کچھ مال ہے، ندخز اندیجن اللہ تعالی پر تو کل کرکے جاتے ہیں۔ اس کی پاک ذات سے توی امید ہے کہ وہ اپنے فضل سے جاری مراد پودی کرے گا اور جہاں کہیں راستے ہیں واسطے حاجت ضروری کے فرج نہ ہوگا، فہاں مخبر کرہم لوگ محنت مزدوری کریں گے۔ جب بخوبی فرج جمع موجائے گا حب وہاں سے آ کے کوروانہ موں گے۔ عورتی اورضعیف مرد جومزدوری کے قاتل ندہوں مے، ڈیروں کی محرانی پررین کے ،اوراس فرج بین کمانے والے اور ڈیروں پر رہنے والے سب برابر کے شریک ہون ہے۔

جن صاحبوں کو بیدخط جیسجے مجنے ، ان میں ہے بعض کے نام یہ جیں: مولا ناعبدالحی
( بدھانہ ) ، مولا ناشاہ اساعیل ( دالی ) مولوی وحید الدین ، اینکے بھائی حافظ قطب الدین
اور ان کے والد حافظ معین الدین ( بھلت ) ، مولانا وجید الدین ، حافظ عبد الرب ، تحکیم
مغیث الدین اور اینکے بھانج شہاب الدین ( سہار نبور ) ، ملاً دوندے ( بھاؤ بور ) ۔ ( ا )

### اقربا كودعوت

یہ تمام خلوط جان محمد پنجلا سہ دالے کے ہاتھ بھیج محکے تقے، اس لئے بھی کہ اس زمانے بیس ڈاک کا انتظام ندتھا ادراس لئے بھی کہ قاصد ہر کمتوب الیہ پرسیدصاحب کے عزم رائخ کی کیفیت پوری طرح واضح کردے۔تھوڑی ہی مدت بیس تمام ارادت مندول کی طرف سے جوابات آ محکے۔ان میں سے ایک جواب بیتھا:

بشارت نامہ ہدایت شامہ آیا۔ نہایت معزز ومتاز اورخوش ول وسرفراز فرمایا۔ کیفیت فیض طویت جواس میں درج تھی ، دریافت ہوئی۔ انشاء اللہ عن قریب حاضر خدمت سرایا برکت ہوئے فورموافق ارش و ہدایت بنیا دحضور پرتوروافر السرور کے جوصاحب عازم بیت اللہ ہوئے ، انھیں ساتھ لاکیں گے۔

اس اشاء میں سید صاحب نے اسپینے اقربا کو بھی وقوت عام دے دی، خواہ وہ شکیے میں رہے تھے یا قلعہ میں بفسیر آباد میں شھے یا جائس میں۔ بلکدرائ پر بلی کے پٹھا توں (۱) وہ گئے میں ہمار دوایت میں ہے جس مرح تیم منیت الدین کی ذات با برکت سے سار خوروالوں کو جا بعد ہوئی تھی ای طرح سے مادوندے کے سب اطراف وہ اس میں اور تیریس ہے اداوک داوان کی تھے۔

ایک روایت بش ہے کہ سید محمالی ابتدا میں تنہا تیار ہوئے تھے۔ سید صاحب انھیں مل کہ کر پکارتے تھے۔ایک روز پوچھا کہ بال بجوں کو کیوں ساتھ نبیس لیتے ؟ سید محمالی نے عذر بیش کیے تو فر مایا:

بھائی اشایدموت کا ڈر ہے۔ بالفرض وہلقد سرموت ڈیش بھی آ جائے تو مہیں سنا کدمرگ انبوہ جشتے دارد؟ مع ہذا جج وعمرہ کا ثواب منے گا نیز شرف شہادت ،جس کا جو یا برمسلمان ہے۔

ا ت کے بعد سید محم علی بھی مع اہل وعیال تیار ہو گئے۔

عاز مین کی آید

سیدصاحب جس زمانے میں کانپور کے دوسرے دورے سے رائے ہر ملی داپس جارہے تھے تو کوڑا میں شیخ وتی محمدادر شیخ عبدالکیم ( باشند گان پھلت ) ملے اور بتایا کہ مولانا عبدائی تمیں پنتیس اصحاب کے قافلے کے ساتھ آر ہے ہیں۔ اُٹھیں تو تمین روز کے لئے کان پوروالوں نے روک لیا۔ دُرو کے گھاٹ برعاز میں جج کا بیقا فلہ سیدصا حب سے ملا۔ دائے بریلی پہنچ تو اقربا کو یقین ہوا کہ جج کا ارادہ پختہ ہے، اس لئے کہ مولانا عبدائی قافلے کو لے کر پہنچ مجھے تھے۔ آٹھیں دنوں میں مولانا شاہ اسامیل کا خط ملا کہ تھیم مغیث الدین اور حافظ قطب مغیث الدین اور حافظ قطب اللہ بن چلتی وغیرہ عورت ومرداز ھائی سوکا قافلہ جس میں خود میں ہمی شامل ہوں، گڑھ مکسیشر کے گھاٹ سے کشتیوں پرسوار ہو چکا ہے۔ اس وقت سے سیدصا حب نے سفر کا ضروری سابان دائو بھیجنا شروع کر دیا، جہاں سے بورے قافلے کو لے کر کشتیوں پر کلکت مروری سابان دائو بھیجنا شروع کر دیا، جہاں سے بورے قافلے کو لے کر کشتیوں پر کلکت مروری سابان دائو بھیجنا شروع کر دیا، جہاں سے بورے قافلے کو لے کر کشتیوں پر کلکت

اس زمانے میں اکثر لوگ سیدصا دب کی خدمت میں حاضر ہوکر بے سروسامانی کا ذکر چھیڑو ہے تھے۔ آپ نے ایک روز فرمایا: اگر آج والی تکھنو اعلان کردے کہ جس سلمان کا جی چاہ جج کے لئے تیار ہوجائے، خرج میں اوا کروں گا تو کیا لوگ اس اعلان پر یفین نہ کریں ہے؟ ایک معمولی دنیوی حکمراں کے اعلان پر آپ لوگوں کو اتنا ہجروسا ہے، جس کے وسائل بہر حال محدود ہیں، اور خدائے پاک کے فضل ورحمت پر تھیہ کرنے میں تال ہے؟ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ تنی افسوس تاک بات ہے۔ میں تال ہے؟ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ تنی افسوس تاک بات ہے۔ میں اگر عام مسلمانوں کو جج کی دعوت دیتا ہوں تو ای رجم وکریم خدا کی رحمت کے میں اگر عام مسلمانوں کو ججے لیقین ہے کہاس کی رحمت سے یہ کام پورا ہوگا۔

قانليه

غرض تمام افرادزن ومردرائے بریلی میں جمع ہوگئے۔اس کے بعد جوقا فلہ تیار ہوا، اس کی پیکیفیت تھی:

تغريباً دُمهائي سو تترياجاليس وفراد

تقريبا جإلبس افراد

شاداساعيل ادرامحاب بمعلمة وسهارن بور

مولا ناعبدالحي كا قافله

سيدصاحب كياقربا

رائے ہریلی، دلیو، جائس نصیر آباد وغیرہ کے افراد تقریباً کیک سو

اس طرح كم وثيش حيار سوافراد كا قافله تيار جو گيا، جو شوال ٢٣٦ اهد كي آخري تاريخ (۳۰ - جولائی ۱۸۲۱ء) کو پیر کے دن کائل بے مروسامانی کی حالت میں رائے بریلی ہے

روانديوا\_

یں رہاہازل ہے قاندروں کا طریق **فد**ا ہے بڑھ کے نہیں برگ وساز کی تو فق

نه برگ وساز کی برواه ندانظار ریش اگر خداید بجروسا ب، ہو یکاندروال

ستر ہواں باب:

سفر جج (رائے بریلی سے الٰہ آباد تک)

رواتكي

جیسا کہ وض کیا جا چکا ہے سید صاحب کا قافلہ رائے ہر کی ہے واقو رواندہوا، جہال ہے کہ تقوں پر سوار ہو کر کلکتہ جاتا منظور تھا اور پورے قافلے میں کم وہیش چارسوا فراد ہے۔ زیادہ تر مرد، ان ہے کم تر عورتیں، ان ہے کم بچے۔ عام شہرت ہو چکی تھی کہ سید صاحب بورے قافلے کے ساتھ رقح پر جارہ ہیں اور جو ساتھ جاتا چاہاں کے فرق کی و مدراری انتخارہ ہیں۔ اس وجہ ہے واقعے نے بہت اہمیت اختیار کر لی تھی اور لوگ جو ق درجو تی درجو تی درجو تھے۔

سیدصاحب نے تمام انظامی معاملات مولوی محمر یوسف پھلتی کے سرو کررکھے تھے۔روائلی کے وقت مولوی صاحب کے پاس ایک سوے کسی قدرزا کدروئے تھے۔سید صاحب نے ان میں سے بیشتر روپے نقراء وسا کین میں بانٹ دیے۔ نئی ندی کوعمور کر کے ایک باغ میں تقمرے اور مختلف اسحاب سے رفعتی ملاقات کی۔ایک میل جا کر پھر ایک باغ میں تقمیر مجھے کہ جولوگ پیچھے رہ مجھے ہوں و دبھی ساتھول جا کمیں ۔وہاں سے چلنے کا ارادہ فرمایا تو مولوی محمر یوسف کے پاس صرف سات روپے رہ مجھے۔میدصاحب نے و وبھی ان فقرا کو ولا و یے جنوبیں پہلی تقسیم میں حصد میس ملا تھا، پھر نگے سر کھڑے ہوکر

يون دعام كى:

اے کریم کارماز! آئ تلوق اس ناچیز کے ہمراہ ہوگی ہے۔ تو بھے ناچیز پر اپنا لطف فرمار اینے الطاف واکرام کی برکت سے ان سب کو بہ طریق احسن منزل مقسود پر پہنیا۔

ای طرح دہ برگزیدہ بارگا والی بڑی جماعت کوساتھ نے کہ بالکل طالی ہاتھ جے کے لئے لکل ہالی ہاتھ جے کے لئے لکلا۔ بزاروں روپ کا فری در بیش تھا، تگرا سے ایک لوے کے لئے بھی تشویش نہتی ۔ طورا سے کا فری میں اس ورجہ پہنتہ اور غیر متزلزل تو کل کی مثالیں ہر دورا ور جرم بعد بین کے فوال کے مثالیں میں اس سے سفر جرم بعد بین سے میں کہ اسباب طاہری کے کامل فقد ان سے سفر بی مسلمت تھی کہ اس فرضیت ساقط کرنے والوں کے اوہام دوسادی کی شروع کرنے والوں کے اوہام دوسادی کی تروی کرتے والوں کے اوہام دوسادی کی تراوی کو تروی دیرہ وجائے۔

#### قالظے كانقشه

مید جھ علی نے '' بخزن' جس قافے کا نقشہ کینچے ہوئے لکھا ہے کہ لوگوں میں جیب وفریب یا تیں ہوری تھیں۔ ایک کہنا کہ میرے پاس مرف تین مزل کا فرج ہے، دومرا کہنا کہ میرے پاس مرف تین مزل کا فرج ہے، دومرا کہنا کہ میں آوال ہا ایک جہ یمی نیس، خدا جانے چھے پر کیا گذر ہے۔ تیسرا کہنا کہ میں آوال بات پر جران ہور ما بول کہ جن مساکین کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں، وہ منزل تقعود پر کیوں کر پنچیں مے اور انھیں قومت لا میوت کہاں ہے ملے گی؟ سید میا حب منزل تقعود پر کیوں کر پنچیں مے اور انھیں قومت لا میوت کہاں ہے ملے گی؟ سید میا جس کر بی مطلق کے فرائد غیب سے دنیا بجر کے مہانوں کو، جودوست دہمن کے گھر روز اندا ترتے ہیں، طرح طرح کے کھانے ملئے ہیں، مہمانوں کو، جودوست دہمن کے گھر روز اندا ترتے ہیں، طرح طرح کے کھانے مان کے خانیہ کیا آپ لوگوں کو دہ اپنے انعام واکر ام سے محروم دکھ گا؟ حالانکہ آپ اس کے خانیہ کیفی کا شانہ کا ادادہ لے کر فطے ہیں؟

موسم کی یہ کیفیت بھی کہ جمی بارش شروع ہوجاتی مجمی تیز دھوپ لکل آتی ۔ راستہ کچڑ

ے پٹاہوا تھا۔ جگہ جگہ نالے بہدرے تھے۔ رفیقان خاص میں ہے کوئی میسال کر کر پڑتا تو مالک حقیقی کاشکرادا کرتا ہواا فیت اور کہتا: باری تعالی اتیرے احسان کے قربان جاؤں کہ تیری راہ میں گرار اس طرح سے تیرے فضل لا بزال کی برکت سے میری سابقہ ہرزہ 'گر دیوں کی تلافی کا موقع پیدا ہوگیا۔ گویا خواجۂ شیراز کا بیشعرسب کے جمالی حال کا ٹر جمان تھا:

> در بیابان گر زشوق کعبه خوای زو قدم سرزنش با گر کند خار معیلان غم مخور

# سيدصاحب كي مدايات

سید صاحب نے اس سفر کے سلسنے میں اپنے ساتھیوں کو وقتا فو قتا جو ہدایات فریا کمی، ان سب کا حصر مشکل ہے لیکن مندرجہ ذیل بدایات خاص طور پرقابل فرکر ہیں: کسی سے سوال نہ کرو۔ تقویٰ کو شعار بناؤ۔ پختہ ادادہ کرلو کہ مزدوری کریں ہے۔ جو پچھے نے گا، اس میں ہے آ دھا تھانے کے مصرف میں لائیں ہے، آ دھاز اوراو کے لئے بچا کمیں ہے۔ میں اپنے بچ کو ہمرائیوں کے بچ پ مقدم نہیں کروں گا، اگر زاوراہ کم ہوگی تو کلکتہ ہے تھوڑے تعوڑے آ دمی بھیجنا جاؤں گا۔ جب سارے ساتھی چلے جا کمیں مجے تو خود جاؤں گا، لیکن رب العالمین کی ذات پاک سے امید ہے کہ سب کے لئے سامان سفر بخو فی درست ہو جائے گا۔

اہل دکمؤ کو پہنے سے علم تھا کہ سیدصا دب آنے والے جیں۔انصوں نے چند آومی اس غرض سے رائے ہر ملی بھیج دیے کہ آپ کا کوچ ہوتے ہی جلد سے جلد خبر پہنچا دیں انا کہ ضرورت کے مطابق کھانے کا انتظام پہلے سے کرلیا جائے۔ان آ وموں نے بتایا کہ قلعہ تیام کے لئے خالی کر رکھا ہے۔ جگہ صاف کر کے فرش بچھا دیا ہے۔ پانی کے گھڑے موجود ہیں۔ مستورات وہاں تغیریں گی۔ مردوں کے لئے تغیر نے کا الگ ہے انظام ہے۔ سیدصاحب نے اس اہتمام پر لپندیدگی کا اظہار فربایا الیکن تاکید کردی کہ جب تک ہم واقع میں داخل نہ ہوجا تیں اکھانانہ لچایا جائے اور ہمارایا ساتھیوں کا جتنا اسباب پہنچ ، اس کی بوری حفاظت کی جائے۔ اس کی بوری حفاظت کی جائے۔

سیدصاحب مردوں کے ساتھ نظے ، زنانہ سواریاں ایک دوروز بعدر وانہ ہوئیں۔ سیدعبدالرحمٰن (خواہر زادۂ سیدصاحب) کوان کی حفاظت اور انتظام سفر کے لئے مقرر کرویا محیاتھا۔

دلمؤمين قيام

سید صاحب ویر کے دن دلمو کپنچ متھے۔ متفرق سوار بوں اور بار بردار بوں کے بائیس روپ واجب الا دا تھے۔ اس اثناء میں لوگوں سے عذر س ملتی رہیں۔ آپ نے بائیس روپ واجب الا دا تھے۔ اس اثناء میں لوگوں سے عذر س ملتی رہیں۔ آپ نے بائیس ردپ دہ ادا کیے تین روپ بطورانعا م دیے۔ رلمز میں خمبر کر پانچ کشتیاں سور دپ فن کشتی کے صاب سے ( غالبًا بناری تک ) کرائے پرلیس اور سور و پ ان لوگوں کو بطور بینس کی کشتیوں پر سوار ہوئے۔ کو یا جاررا تیں دُمؤ میں گزاریں۔ چونکہ سب ساتھی کشتیوں پر سوار نہیں ہوسکتے تھے، اس کے سید صاحب نے توی

ساتھیوں کو الگ کر کے تھم دے دیا کہ وہ دریا کے کنارے کنارے پیدل چلیں ۔ بیبی فیصلہ ہوگیا کہ مولانا شاہ اساعیل مولانا عبدائی اور مولوی محمد پوسف پیلتی باری باری ان کے ساتھ چلیں ۔ کے ساتھ چلیں ۔

قیام دلمؤیس ایک مرتبہ میں کھاٹا پکانے کی نوبت ندآئی ،اس لئے کے مقامی لوگ شوق واصرار سے دعوتیں کرتے رہے، روزاند مولاٹا عبدائنی وعظافر ماتے تھے، جس میں توحید اوراتباع کاب وسنت کی علاوہ تج وعمر و کے فضائل تفصیل سے بیان کیے جاتے تھے۔

#### سيدصاحب كاوعظ

ایک روز سیدصاحب نے فرمایا کی مولانا کا وعظ آپ لوگوں نے سنا، اب پچھ ہماری با تیں بھی من لور پھر جو پچھ زبانِ مبارک پر جاری ہوا، بیتھا (میں نے بیری کوشش ک ہے کہ الفاظ بھی سیدصاحب کے محفوظ رکھے جا کیں ):

بھائیو! اگر آپ اپنا گھر بارچھوڑ کرائی نبیت سے نجے وعرہ کے لئے جاتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ سے راضی ہو، تولازم ہے کہ آپس میں ایسا اتفاق اور تعلق رکھیں جیسے ایک بال باپ کے نیک بخت بیٹے ہوئے ہیں۔سب جھائی ہرا یک کی داحت کو اپنی داحت اور ہرا کیک کے درئج کو اپنا دیج بھیں۔ ایک دوسر سے کا روبار میں بلا انکار ھائی ویددگار دہیں۔ ایک دوسر سے کی خدمت کو نگ وعار نہ جانیں، بلکہ عزت وافتحار مجھیں۔ یکی کام اللہ تعالی کی رضامندی کے ہیں اور جب ایسے اخلاق آپ میں ہول کے قیمرلوگوں کو بھی شوق بیدا ہوگا کہ بیراور جب ایسے اخلاق آپ میں ہول کے قیمرلوگوں کو بھی شوق بیدا ہوگا کہ بیجیب شم کے لوگ ہیں، ان میں شامل ہوا جا ہیں۔

#### بربان ربوبيت

القد تعالیٰ کے فضل برکال مجروسا کریں۔کی تلوق سے کس چیز کی آ رزو ہرگز ندر کھیں۔رزاق مطلق اور حاجت روائے برخل وہی بروردگار عالم ہے۔ بے تھم اس کے کوئی کی کو پھوٹیں دیتا۔ ویکھوٹو، جس وقت پیداں کے پید
میں ہوتا ہے آوانشر تعالی کے سواکون اے روزی پہنچاتا ہے؟ وہی ہیچ کو آسانی
سے باہر لاتا ہے اور اس سے پہلے ماں کی چھاتیوں میں اس کی روزی تیا رد کھتا
ہے۔ پھراس کی تعلیم سے بحد دودھ بیتا ہے۔ جتنا جائے پی لیتا ہے۔ باتی دودھ
مکھی، بال اور کردو غیار سے بالکل تحقوظ ماں کی چھاتیوں میں جن رہتا ہے کہ بچہ
جب جائے تازہ تازہ ہی ۔ میداس پروردگار عالم کی روزی رسانی ہے، جو بچھ
مدت بعد دودھ چیز اکراسے دوسری غذا کی تعلیم فرماتا ہے۔ اس طور پر پرورش
یا کردہ بیج سے جوان اور جوان سے بوڑھا ہوتا ہے، جوروزی کی کی تقدیم میں
یا کردہ بیج سے جوان اور جوان سے بوڑھا ہوتا ہے، جوروزی کی کی تقدیم میں

#### قاد *رِ برحق*

خودا پی مالت پرنظر ڈالو۔ایک معمولی آدی ہم لوگوں کو کھانے کی دھوت
دے جاتا ہے۔وہ جا ہے جبوٹ کیہ جائے گئین اس پراھما وکر کے ہم اپنے گر
کھاٹا پکانے کی ممانعت کردیتے ہیں۔ اگر عالی الدین حبور والی کھنٹو وعدہ
کرے کہ میرا فلاں امیر بیت اللہ شریف کو جاتا ہے، اس کے ہمراہ جوشش
جائے گا، اس کے زادراہ کا انظام میرے ذیعے ہوگا تو ہزاروں آدی خوش یہ خوش جائے گا، اس کے زادراہ کا انظام میرے دیدہ فلائی کا شک وشیدا ہے دل میں نہ کوشی جائے ہوگا۔ اس کے دو مرہ کیا ہے موالی کا شک وشیدا ہے دل میں نہ کا میں گرمتند ہوجا تیں ہے۔ واقدہ فلائی کا شک وشیدا ہے دل میں نہ کہ جولوگ اس سفریس تیرے ساتھ ہوں میں ان کے کھانے اور کیڑے کے محالی اور دہ شاہنداہ وعدے کا محالی تو بحدہ فلائی ہیں اور وہ شاہنداہ وعدے کا محالی تو بھول کی دورہ شاہنداہ وعدے کا سے سے دورہ ضاف کی کا خویف ساتھی احتمال تیں اور وہ شاہنداہ وعدے کا اور سی بات کا اندیشرکردں؟ وہ آ ہے سب بھائیوں کی برورش کرے گا۔

شرطيسفر

سوحامل کلام ہے ہے کہ جن بھائیوں کو بیسب با تیں منظور ہوں اور وہ
میرے کہنے کو بچ جانے ہوں، وہ تو میر سساتھ چلیں۔ میں رہنے وراحت میں
ان کا شریک ہوں اور میری ہے با تیں اپنی عورتوں کو بھی سمجھا کر کہد ہیں۔ اگر
انجیں یہ منظور نہیں تو ابھی مکان نزد یک ہے۔ وہ تکلیف سفری موتوف کریں۔
سفر میں ہر طرح کی تکلیف اور مصیبت بھی چیں آتی ہے اور راحت بھی ہوتی
ہے۔ بیسب با تیں اس فرض سے کھول کر بیان کر رہا ہوں کہ پھرکو کی بھائی کی
بات کا گلاشکوہ زبان برند لائے۔

جمعے عنایات اللی سے تو ی امید ہے کہ اس سفر باتنفر میں اللہ تعالی میرے ہاتھ سے لاکھوں آ دمیوں کو ہدایت نصیب کرے گا۔ ہزاروں لوگ جو شرک و بدعت اور نسق و فجو ر کے دریا میں ڈو سبے ہوئے ہیں اور شعاراسلام سے مطلق ناوانق ہیں وہ کے موحداور تمقی بن جا کمیں گے۔

دعائے فتح باب حرمین

مں نے الل برو كيلئے جناب اللي ميں بہت دعا مكى كر:

"الى ابندوستان سے تیرے کھیے کی داوسدود ہے ہزاروں بالدار، ماحب ذکو قامر محے بحرائس وشیطان کے بہکانے سے اس بناہ پرتی سے محروم ہوگئے کہ راستے میں اس تیس ۔ ہزاروں صاحب و ثروت اب جیتے ہیں اس وسوسے میں پوکر جج بحر لیے دیں جاتے ۔ الی !اپی رحمت سے ایسا داستہ کھول دے کہ جوادادہ کرے، بے دغد فد چلا جائے اور اس تعستہ مظلی سے محروم نہ رہے۔"

ميرى بيدها واس وات ياك في ستجاب فر مائي ارشاد جوا:

جب توجی کرے گا تو بیداستریلی العوم کھول ویں مے۔ جوسلمان بھائی زندہ ہیں دہ انشا ماللہ بہ چشم خود بیسب کھید کے لیس مے۔(1)

رفتی باب جے سلطانوں اور فرمازواؤں کا کام تھا، جنعیں اسباب ووسائل پر وسیع قدرت حاصل ہوتی ہے، لیکن اس دروازے کو کھولتے اور داستے کی ساری سٹکا اے کو بے حقیقت ٹابت کرنے کا شرف سیدصاحب تی کو بنا ، جن کے پاس اسلام کی بے میل مجبت کے سواکوئی متاع نیتی ۔ ای طرح یاب جہاد بھی ارباب سلطنت و حکومت تی کے دریعے ہے کمل سکتا تھا، جو خیل و ضدم اور ثروت و شیم کے مالک ہوتے ہیں، لیکن اس مقدس فریضے کو بی بارہ صد ہوں کے بعد منہائی نبوت پر قائم کرنے کی برتری مرف سیدصاحب کو حاصل ہوئی:

یہ روبہ باند ملا جس کو مل حمیا ہر مدگی کے واسطے وارورین کہاں

دهني دهمدهمه

اگل مقام ایم و کو سرداند اور است ۱۸۲۱م) کوسید صاحب دیمو سرداند ہوئے (۲)
اگل مقام ایمی دھمد میں جویز ہوا تھا جہاں کے شخص مظیم کی صاحب سید صاحب کے مقلم علی صاحب سید صاحب کا مقلص مرید سے ،اورد کوئی کی کروہوت دے گئے تھے۔مغرب کی نماز کشتیوں پر پڑھی گئے۔ اند میرا ہوگیا تو دھئی دھمد سمہ کے کھائے کا پہتا نہ جل سکا اور کشتیاں آ مے نکل کئیں۔ دریا چڑھا اور پائی کا زور تھا۔ جو استقبال کی غرض سے کنارے پر کھڑے ہے۔

<sup>(</sup>۱) وقائع ایک نسوش: ۲۲۷-۴۲۹ دومر انسخ ۲۳۳-۲۳۳۰

<sup>(</sup>۷) سیدابوالحن علی نے تنعیل بون بنائی ہے کہ کہا گھٹی تیں رائے پریلی اور تسیر آ یادی مستورات سوار تھیں، دوسری جس معلمات دولی وغیرہ کی، تبسری جس تکستو کی، چاتی جس قافے کے ضعیف وسندور اشخاص، پانچ میں جس عالبًا سید صاحب اور بعض دوسرے دفتاہ ہے۔

انھوں نے آ وازی دیں۔ بردی مشکل سے کشتیاں روگی گئیں اور خاصے فاصلے پررسوں کے ذریعہ سے محتی محتی کر انھیں کنارے پر لگایا گیا۔ مستورات کشتیوں بی بیس میں میں اور ان کیلئے وہیں کھانا پہنچا دیا گیا۔ سید صاحب کیلئے بینس کا انتظام تھا۔ بستی بیس پہنچ اور انگلے روزصع سے ڈیڑھ پہر تک بیعت کا سلسلہ جاری رہا۔ روائل کے وقت سید صاحب نے وعظ فر بایا۔ اس میں کہا:

بھائیو! حاصل بیعت بیہے کہتم لوگ جوشرک و بدعت کرتے ہو ہتنزیے بناتے ہو، نشان کھڑے کرتے ہو، پیروں ،شہیدوں کی قبریں پوجنے ہو، ان کی نذرو نیاز یانے ہو، ان سب کا موں کوچھوڑ دواور سوائے خدا کے کسی کواسپنے نفخ وضرر کا یا لگ نہ بانو اورا بنا حاجت روانہ بہچانو۔ اگر بیدند کرو کے تو فقط بیعت ہے بچھ حاصل نہ ہوگا۔

## ڈ*اگڈ*گی

وسی وحد حمد سے دواندہ وکر کشتیاں ڈگڈگی کے سامنے پہنچیں تو وہاں کا زمیندار شخ مجد پناہ کنارے پر منتظر کوڑا تھا ،اس نے سید صاحب کی خدمت جس عرض کیا کہ کی روز سے مہمانی کا سامان تیار کر دکھا ہے اور گرد و نواح سے تین سوآ دمی بیعت کی غرض سے غریب خانے پر جمع ہیں۔سید صاحب نے دہاں بھی مقام کیا۔ بیعت کرنے والوں میں محد بناہ کالڑکا محد کفاہ بھی تھا۔

عالبًا ہی مقام پرشاہ عطا کریم سلونی نے ایک آدی کے باتھ شیر بڑی بھیجی تھی۔ میچ کوڈ گڈگ سے روہ نہ ہوئے۔شام ہوئی تو ملاحوں نے ایسی جگہ کشتیاں با تدھیں، جہاں آس پاس کوئی بستی نظر نہیں آئی تھی۔ دریا کے کنارے کی زمین دور دور تک اس ور چیزوں بھی کہ کھانا پکانے کی کوئی صورت نہیں۔اس اثناء میں کائی گھنا آئی، تیز ہوا چلنے کئی اور قطر و افضانی شروع ہوئی۔سب نے سمجھ لیا کہ دات کھائے بغیر کر اونی ہوگی۔ اجا تک دورمشعلیں نظر آئیں۔سمجھا کیا کہ پجھادگ سننیوں کی طرف آرہے ہیں۔ پاس پنچ تو معلوم ہوا کہ نیل کے انگریز تاج نے اپنے مسلمان کارکنوں کے پاس خاطر سے پلاؤ کی دیکیں پکواکر بیجی ہیں اورخود گھوڑے پرساتھ آیا ہے۔

#### سكتند

وہاں سے آھے ہو ھے تو ہیر تحریر، جو ہا تک پورے دوکوں ہے، دریا وودھاروں ہیں جانا چاہتا تھا، کیکن اس طرف کے دھارے میں چونکہ پانی کم تھا اور رات کو اس ہیں کشتیاں چلا نامشکل تھا، اس لئے تفہر گئے۔ بچر کھا نا دعوت کا بچاہوا تھا، وہ کھا یا۔ ایک دیستیاں چلا نامشکل تھا، اس لئے تفہر گئے۔ بچر کھا نا دعوت کا بچا اور آصف خال رسالدار دیگ ار ہرکی کھیڑی کی بکوائی کئی۔ صبح کے دفت چلے تو مہند بہنچ اور آصف خال رسالدار کے مکان پر تیا م کیا۔ اس کے معان پر تی کھا تا بچوا دیا گیا۔ اس جہدے تریب بی موضع گڑھ تھا جہال کے مولوی بارعلی نے قرضیت جے میا قط کردیتے پر جگہ سے تریب بی موضع گڑھ تھا جہال کے مولوی بارعلی نے قرضیت جے میا قط کردیتے پر تا تھا۔

استدلال برتھا کہ سمندر کے سفریس جہاز و وب جاتا ہے۔ چونکہ قرآن مجید ہمی آیا ہے کہ اپنے ہاتھوں بلا کت میں نہ پڑ و ' لاکٹ کے فوا ب آب دبائکم اللّی المٹھا کی ''اس لیے مولوی یارعی علی الاعلان کہتار ہتا تھا کہ جولوگ خطرات کے باوجود کچ کیلئے جاتے ہیں، وہ قرآن یاک کے اس تھم کی مخالفت کرتے ہیں اوران کا ممل سراسر غلط ہے۔

شاہ اساعیل اور مولانا عبدالحی جالیس آ دی ساتھ کے کرگڑ کہ پہنچے۔شاہ ابراہیم علی کی مسجد میں مولوی یارعلی سے گفتگو کی اور بہ دلائل واضح اسے اور ووسرے مسلمانوں کو فرضیت جج کامعتقد بنایا۔

سیا،اوجهنیاور چپری

محندے چل کر کشتیال جہان آباد کے گھاٹ پر رکیس۔ دہاں سے نین کوس پر میا

اکے مقام تھا جہاں کے فیخ حسن علی پہلے ہے سیدصاحب کے مرید تھے اور آپ کواپینہ گاؤں ساتھ لے جانے کی فرض ہے کہند پہنچ ہوئے تھے۔ چنانچہ جہان آباد کے گھاٹ پرسید صاحب تین روز رکے رہے۔ اس اثناء میں مہمانداری کا ساراانظام فیخ حسن علی نے اپنے ذیے رکھا۔ پھراپنے چاروں بھائیوں اور مستورات کو لے کر جج کے اراد ہے۔ سے ساتھ ہوگئے۔

جہان آبادے آسے ایک مقام اوجنی میں ہوا۔ دہاں کے زمیندار شیخ تعلی محد نے دوست کی اور سیروں آ وی مرید ہوئے۔ آگے ہو ھے تو رائے میں ایک اگریز کی مسلمان ہوی نے دوست کی فرض سے روکا۔ سیرصا ب نے اس کی دموت تبول کرنے سے انکار کرویا۔ پھر انگریز خود آیا اور عرض کیا کہ اس کی دموت نہ مانے کیکن میری دموت تبول کر لیے میں تو تکلف نہ ہونا جا ہے۔ آپ نے انگریز کی دعوت تبول کرلی۔ دوسرے روز بہتی کے لوگوں نے دعوت کی۔ وہاں سے چلے تو جا رکوس کے فاصلے پر موسم اسرونی کے زمیندار مجد وزیر نے (جواج منی کے شخاص محد کا حسم تھا) روک لیا۔ سیدصاحب جن لوگوں سے بعت لیے تھے، انھیں خود نماز پڑھاتے تھے اور بھن آ دمیوں کو دیتی تھے۔ اسرونی میں ہم ترو

۔ اسرولی سے بطیقوالا آباد کے مقابل گڑگا سے دوسرے کنارے پر چیری نام ایک موضع میں تفہرے۔ وہاں آس پاس سے تین جزار آ دمی بیعت کے لئے آئے ہوئے موضع میں تفہرے۔ وہاں آس پاس سے تین جزار آ دمی بیٹے غلام علی اللہ آباد کی کے آ دمی استعبال کے لئے تائج محے۔ وہیں تی تھی اللہ آباد کی کے آدمی وہیں تی تھی کہتے ہے۔

الٰهُ آباد

ا مخفےروز اللہ آباد بینچے کھاٹ پریشخ غلام علی رئیس ،محرتقی اور ان کے بھائی عبد اللہ

قصاب، شاہ اجمل کے فرز ندشاہ ابوالمعالی، قلعدالاً آباد کے داروغ استی میاں، رنجیت فال
میواتی، مولوی کرامت علی صدر اجین، حافظ اکرام الدین دبلوی، حافظ نجابت علی سوداگر،
محرحسین، عبدالقادر، چنج سارنگ و نیرہ استقبال کے لئے موجود تھے۔ یہ سب سیدصا حب
کے اداوت مند تھے۔ لیکن چنخ غلام علی نے ہرایک سے کہد دیا تھا کہ دوران قیام اللہ آباد
شماکوئی سیدصا حب کو کھانے کی تکلیف ندویں۔ یہا حسان صرف میرے ذے رہنے دبا
جائے۔ ہال اپنے مکان پر لے جاکر پان کھلائیں، عطرانگائیں، نذر چیش کریں۔ کھانانہ
معمانداری چنخ غلام علی ہی نے فرمائی، اور کس شان واجتمام کے ساتھ ہی آج آکی تعیدلات
معمانداری چنخ غلام علی ہی نے فرمائی، اور کس شان واجتمام کے ساتھ ہی آج آگی تعیدلات
من کر شایدا کٹر لوگ مجھیں سے کہ خیالی افسانہ بیان ہور ہا ہے۔ حالانکہ چنخ صا حب نے اس کے دورہ ادر ادارات کا جونمونہ چیش کیا، اس کی محض مرمری کیفیت ہم کے پینچ کی ہے۔

قيام وطعام

شخ صاحب مباراجاورت زائن والى بنارى كے مخار تھے۔ انھوں نے سيد صاحب كوايك كوشى من تغبرايا۔ باتى قافے كے لئے مباراج كى بارہ درى خالى كرائى۔ بورے قافے كيئے دونوں وقت كا كھانا، قيام كا ہوں پر تن جا تھااور كيما كھانا؟ ايك ايك وقت بى كئى كئى چيزيں تيار ہوكرا تيں۔ مثل قور ما، پلائ ، شير مال ، تاز وم تفائی ، خيرى روئياں۔ اس وقت تك ساتھوں كى تعداد ساڑ مے سات سو ہو چكى تقى ، ليكن شخ صاحب كے تكف ميں كوئى كى ندآئى۔ انداز وكيا كيا ہے كہ كم از كم ايك بزار روپ روزاند صرف كھانے پر مرف ہوتے تھے اور بياس زمانے كافرى ہے جب جنسيں بے حدارز ال تغير، ۔

نذرين

میخ معاحب دن میں دومرتبہ سیدها حب سے مطنے کے لئے آئے۔ایک مرتبہ بعد

نماز ظہر، دوسری مرتبہ بعد نماز مغرب۔ دونوں مرتبہ بیش بہا نذریں ساتھ لائے۔ مثلاً نہایت جیتی پارچ، عمدہ بندد قیس، پستول اور تلواریں۔ بعض اوقات نقد رو پید لے آتے۔ واقف کارامحاب کا انداز ہ ہے کہ بارہ بندرہ روز کے قیام میں شخ نے اس طریق برجونذریں ویش کیس، وہ بحیثیت مجموی ہیں بڑارے کم ندہوں گ۔

سیده احب جھیاروں کو و کیکہ کرفریائے کے بیٹنی بھائی ہم تو تج کے لئے جارہے ہیں، وہاں بتھیاروں کا پچھیکام نہیں۔واپس آ کر جہادے لئے تکلیں سے تو کے لیں سے ۔ بیٹنی صاحب عرض کرجے:''حضرت !اول تو یہ معلوم نہیں کہ آپ کب اور کس جگہ ہے باو بلند کریں گے۔ دوسرے خداجائے میں اس وفت تنگ زندہ رہوں یا ندریوں اور بیدآ رز و ول میں رہ جائے۔ابھی لے لیجئے اور جہاں جی جائے بہطورا انت رکھواد ہے ہے۔''

#### عازمین حج کی خدمت

ای دوران میں شخ صاحب نے ایک بڑا نیمہ اور بارہ مجھوئے تیمے سنے تیار کرائے۔
پیش کے کہ سفر میں کام آ کمیں حمے۔ قافے کے ہر فرد کو ایک ایک جوزی نے جوتے ،
مردوں کورود و پاجا ہے، دوروا آگر کھے، دوروٹو بیان اورا کیک ایک چارہ مستورات کو دورو
پاجا ہے ، دو دو کرتے اور دو دو دو دو ہے دیے۔ سب کو سرعام آیک آیک روپ یہ دیا۔ سید
صاحب کے اقرب کی خدمت میں وس دس روپ فی کس ٹیش کیے۔علماء کی خدمت میں
ان کی حیثیت و مرتبہ کے مطابق نذرین گزاریں۔

سید صاحب کے لئے روزانہ پانچ سورو پے واکسی وقت کم یازیادہ لے کرآتے۔ وونوں وقت کے کھانے کے ساتھ ایک سوچالیس روپ بھجواتے۔ ایک روزسید صاحب کی دونوں بیوی کواشی اتنی روپے دیے گئے۔ لطف سے کہ جب نذریں ہیش کرتے تو ہوگ عی انکساری ہے تبی وکن کا اظہار فرماتے۔

رخفتی نذرانه

رخصت کے دفت سیدصاحب کی خدمت علی جوسا بان لائے وہ بیں پہیں کشیوں علی کا ہوا تھا۔ اس میں مشروع ، کو اب ، پھیمنے ، نیزہ ، وھا کے کی طمل مجمودی ، بناری اطلس وغیرہ کے تفان بھی سے ، اور کشمیری شال بھی ۔ ان کے ملادہ ساڑھے چار ہزار رو نے لفز سنے ۔ دونہایت خوبصورت مطلا اور فد تب قرآن مجید نذر کے ، ایک مد عظمہ کے لئے اور دوسرامہ بند منورہ کے لئے ۔ تمام اہل کا فلہ کے لئے تو فو دی وی ہاتھ لیے جامہ ہائے احرام سے ، جن جس ایک سومیس تھان صرف ہوئے ۔ دوسوچا ایس تھان گاڑھے کے ان کے علاوہ تھے تاکہ متفرق ضروریات علی کام آئیں ۔ سیدصاحب کی بیدوں یا اقرباکے لئے علاوہ تھے تاکہ متفرق ضروریات علی کام آئیں۔ سیدصاحب کی بیدوں یا اقرباکے لئے جو یار ہے تیار کرائے ہوں میں ، ان کی کیفیت معلوم نہ ہوگے ۔

بقيهنذراني

باقی حفرات نے جونڈ رانے پیش کیے ان کی تنصیل معلوم نہ ہوگا۔ بے شہدہ وہ شخ غلام علی کے برابر مال ودولت کے مالک نہ تھے لیکن یقین ہے کہ ان کے نڈرانے بھی خاصے وقع ہوں مے ۔ بعض روا بخوں میں صرف اتنا بٹا یا گیا ہے کہ شخ غلام علی نے چونکہ کھانے کا انتظام اپنے ذے لے لیا تھا ادرسب سے یہ کہد ریا تھا کہ جو پکو دیتا ہوسید صاحب کی خدمت میں نقذ پیش کردیا جائے۔(۱) اس وجہ سے مولوی کر امت علی صدر ایمن، شخ محر تقی بہتی میاں، رنجیت خال، ان سب نے دو ووسورو پے سید صاحب کو دیے۔ حافظ نجابت علی جمح صین ، عبد القادر جونوں کی تجارت کرتے تھے، ان سب نے را کر دوسورو ہے نذر گزارے۔ قلعے کی میگزین کے خلاصوں نے بھی دو ہی سورو پ

(۱) آیک میان ہے کہ دومرتبہ کھانا باہر کھایا۔ آیک مرتبہ شاہ ایسل کے دوئرے میں ، دومری مرتبہ <u>تعدیم مہتی میاں کے</u> بال (وکا تئے میں۔ ۲۵۲) دیے۔(۱) غرض بیسب سیدصا حب کے اطلاص وتو کل کی برکت بھی کے گھرے خالی ہاتھ نکل پڑے اور اللہ آ باد ہے رواعی کے وقت تک تمام اٹل قافلہ کوضرورت کی چیزیں ال تکئیں۔ نیز سیدصا حب کے پاس بزاروں روپے جمع ہو گئے۔

اس ساری مدت میں کشتیوں کے کرایے یا ایک آ دھ دفت کے کھانے کے سواسیجمہ بھی ترج کرنے کی نوبت نہ آئی۔

قيام الله آباد كى عام كيفيت

قیام اللہ آبادی مدت کے بارے یہ تعلق طور پر بچھ کہنا مشکل ہے۔ ایک بیان سے فلا ہم ہوتا ہے کہ بارہ روز قیام کیا ، دوسرے بیان میں بتایا گیا ہے کہ بیدت پندرہ روز سے بھی متناوز تھی اور آپ نے وہاں تین جعے پڑھے۔ پہلا جمعہ پڑوک کی سجد میں ہوا۔ چونک جگہ بنگ تھی اور لوگ بہ کشرت آئے تھے، اس لیے باہر کیڑے بچھا کر شامل نماز ہوتے ہے جگہ بنگ تھی اور لوگ بہ کشرت آئے تھے، اس لیے باہر کیڑے بچھا کر شامل نماز ہوتے رہے۔ سیدصا حب کو یہ معلوم ہوا تو فر ما یا کہ آئندہ جمعہ شائ سجد میں ہوگاہ جو قلعے کے سامنے تھی اور مدت سے بے آباد پڑی تھی۔ سیدصا حب نے اسے خوب صاف کر ایا اور سامنے تھی اور مدت سے بے آباد پڑی تھی۔ سیدصا حب نے اسے خوب صاف کر ایا اور معمول وعظ کے جمعے مولانا عبد انجی میں ہوئے تھے۔ مولانا عبد انجی معمول وعظ کہتے تھے۔ مولانا عبد انجی

موسم برسات کا تھا۔ ور یا خوب زوروں پرتھا۔ نصف شہر میں یائی آ سمیا تھا، بدائیں ہمدلوگ بے تکلف بیعت کے لئے حاضر ہوتے رہے۔ جس روز سید صاحب قلع میں سمئے تھے، آپ نے ور یا کی بہار بھی دیکھی۔ حد تکاہ تک پائی تی پائی نظر آتا تھا۔ میگزین (۱) دہائج میں ہے کہ مولوی کرامت علی نے مغید بارہ اور یعید کے قبان اور جالیس روپے ہیں کیے۔شاہ اجمل کے باں سے پچاس روپے اور دو نہاے خوبصورت رضائیاں آئیں۔ قلع والوں نے چالیس دوپے نقد ایک ہول ایک کری اور ایک وال تی قالین چش کرنے نیس کہا جاسکا کرس بیان کوزیادہ قابل اعماد سجما جائے۔

(r) وه کشوس: ror

مِن مِتَلَف فِتْم كَي توبول اورد يَكِر اسلحه كابھي معامّنية كيا۔

أيك خراب رسم كاازاله

مسلمانوں نے ہندوؤں کی محبت ہیں تی ہری رسیس افتیار کر کی تھیں یابوں ہجھ لیجے کہ جو ہندو مسلمان ہوئے ، وہ اپنے ہاں کی بعض ہری رسیس بھی ساتھ لے آئے اور حاقد اسلام میں آنے کے بعد بھی انھیں نہ چھوڑا۔ ان میں ہے ایک رسم بیقی کہ شادی ، ٹی کی مجلسوں میں دیباتی لوگ کھا تا ہتر وں پر کھلاتے رشہری لوگ اس فرض کے لئے مٹی کی رکابیاں استعمال کرتے ۔ جو کھا تا ہتر اس بیکار چینک دیتے ۔ ایک داوی کا بیان ہے کہ رکابیاں استعمال کرتے ۔ جو کھا تا ہتر اس بیکار چینک دیتے ۔ ایک داوی کا بیان ہے کہ اللہ آباد سے کلکتہ تک بیر سم عام طور پر دائج تھی ۔ سید صاحب کواس کا علم ہوا تو اسے تی ہے درک دیا۔ فرمایا کھا تا نعت والی ہے۔ اسے بول چینکنا کمال ہے او بی ہے۔ چتا تی جہاں رک ہی از الدفر مادیا۔

#### اٹھارہواں ہاب:

# سفر حج (الٰه آ بادے ہوگل تک)

# بنارس ہےروائل

سید ما حب الله آباد سے روانہ ہوئے تو تیز کالف ہوا شروع ہوگئی تھی ،اس کی وجہ سے کشتیوں کی رفتار کم ہوگئی ، پہلے دن صرف آ کھ کوس کا فاصلہ طے ہوا اور سرسا نام ایک مقام میں قیام کیا۔ دوسرے روز ہوا کی شدت میں اوراضا فد ہو گیا اورا کیکوس سے زیادہ نہ چل سکے۔ تیسرے ون مرز ابور پہنچ جہاں شیخ عبداللطیف ناگوری اور شیخ شاہ محمد ،سید صاحب کے اراوت مند سنے ودنوں مشہور تا جر سے۔ شیخ عبداللطیف کے متعلق تو بیان کیا کیا ہے کہ وقت شہروں میں ان کی ستائیس تجارتی کو فعیاں تھیں۔

مرز اپور کاپورا گھاٹ مال کی کشتیوں نے روک رکھا تھا اور سیدصا حب کی کشتیوں کیے گئے کوئی جگہ نہ تھی۔ دستوریہ تھا کہ معزز اور نا مور آ دمیوں کی کشتیاں آتیں تو مال والے جگہ خالی کرونے کے انظامات شروع ہوئے۔ آپ نے اس پر سخت ناپند بدگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ ہم کسی کو تکلیف وے کر آ رام حاصل کرنائیں چاہجے۔ چھرروئی سے جھری ہوئی ایک کشتی کے مالک سے پوچھا کہ کیوں عمائی آپ کو مال اتار نے بی کشتی در لگے گی؟ اس نے کہا کہ حردوروں کیلئے آدی بھیج چکا ہوں، دو آجا کمی تو سامان اتار کرچھا جا وی گا۔ سیدصا حب نے ویے ساتھیوں سے فرمایا ہوں، دو آجا کمی تو سامان اتار کرچھا جا وی گا۔ سیدصا حب نے ویے ساتھیوں سے فرمایا

کہ جمائیو! ہمت کر دادراس کا سامان اتارد و ۔ چنانچہ جوانوں نے تھوڑی ہی دیر ہیں پوری روئی بلاا جرت اتار کر کنارے برر کھ دی ادر کشتیاں تھہرائے کی جگہ خالی ہوگئی۔

# مرزا پور میں قیام

مرز و لور والے کم سے کم ایک ہفتہ تغیرانا جائے تھے لیکن قافلے ہیں ہینے کی وہا پھوٹ پڑی، اور وومونیں ہوئیں: ایک شخ حسن علی کی لڑکی، ووسرے تعمیر کے ایک صاحب محمد ہاشم ۔اس وجہ سے سیدصاحب نے تین روز سے زیاوہ تیا م نیفر مایا۔ کھائے کا انتظام شاہ محمد نے اپنے ذے رکھا۔ صرف ایک وقت کا کھانا سید مباحب نے بر کھ یا۔ دہاں کے سرسری حالات یہ میں:

ا۔ بہت سے سلمانوں نے بیعت کی جن میں ایک طوائف بھی تھی۔ وہ جج کے لیے تیار ہوگئی۔ شاہ ا تاعیل نے اپنی بین رقبہ بی بی سے کہا کہ اے اپنے پاس بٹھا کی اور دین کی تلقین کریں۔

۳- وہال خشت پزوں کی ایک جماعت رہتی تھی۔ وہ لوگ مسلمان سے لیکن عام مسلمان ان کے ساتھ انجھوتوں کا ساہرۃ و کرتے تھے۔ انھوں نے عقیدۃ سید صاحب کو کھانے پر ہلایا۔ آپ نے دعوت خوش سے تبول فر مالی۔ کھانے پر ہلایا۔ آپ نے دعوت خوش سے تبول فر مالی۔ کھانا کھایا۔ انھوں نے نذر پیش کی تو واپس کردی اور کہا کہ اول تو اس وجہ سے نذر نہیں لے سکتا کہ آپ بھائی نمریب کی تو واپس کردی اور کہا کہ اول تو اس وجہ سے نذر نہیں کے کے صرف نذر کی خاطر کھ نا کھایا۔ بیس، دوسرے آگر بیس نے نذر کے خاطر کھ نا کھایا۔ اور ش نے دعوت صرف اسلئے قبول کی تھی کہ مسلمانوں کے دل میں آپ کے متعلق جو غاط حیال بیٹھا ہوا ہے، وہ زائل ہوجائے۔ چنا نچہ اس واقعہ کے بعد ہی خشت پروں کے ساتھ مساوات کا برتا کو شروع ہوا۔

٣- رخصت كوفت فيخ عبداللطيف ئے جار براررو بے نقد پیش كيے فيخ شاہ

محمرنے جاریا پارنج سورو ہے ہیں تھان مل منے اور مشروع کے اور اٹھارہ تھان گاڑھے کے نذر کیے۔ ایک اور صاحب نے عبداللطیف نذر کیے۔ ایک اور صاحب نے اتنی روسنے اور جالیس تھان گاڑھے کے دیے۔ شیخ عبداللطیف والدہ کو ساتھ لیکر ج کیلئے تیار ہو مجے اور اپنے لئے ایک الگ مشی کرا ہے پر لے لی۔

# چنارگڑھ

مرزابورے روانہ ہوئے تو رات ایک الی جگد تفہر تا پڑا، جہاں ہندوؤں کا مندر تھا۔ آس پاس اور کوئی آبادی نقی ۔ جن گئے ہوئے اوقات شسید صاحب کے قافلے کو خود کھانا ایکا تا پڑا، ان میں سے ایک وقت ریم محالے ۔ دوسرے دن چنار گڑھ پہنچے، جہاں تمن روز قیام ہوا۔ وہاں کم دہش ایک سوآ دمیوں نے بیعت کی اور پانچ دعوتمی ہوئیں:
ایک تمیا کو کے تا جرکی طرف ہے، دوسری چاولوں کی منڈی کے چود میری کی طرف ہے، تیمری شہر کے چود میری کی طرف ہے، وہسری چاولوں کی منڈی کے چود میری کی طرف ہے اور پانچویں تعلیمی کی طرف سے اور پانچویں قلعے کے سیابیوں کی طرف سے اور پانچویں قلعے کے سیابیوں کی طرف سے اور پانچویں قلعے کے میابیوں کی طرف سے اور پانچویں

چے تے روزسید صاحب چنارگڑھ سے نکلے اور بناری پہنچ گئے۔ میرے انداز بے مطابق پورے سنر میں ایک مہید اور بچھ دن گئے۔ عبدالافئ بناری میں گیا۔ چونکہ برسات کا زور ہوگیا تھا، اس لئے خلاف ارادہ وہاں بھی کم دبیش ایک مہید تو تف فرمایا۔ میں بنا چکا ہوں کہ سید صاحب نے اپنے ساتھوں میں سے معبوط وتو انا آ ومیوں کی ایک جماعت کو پیدل چلنے کا تھم دیا تھا۔ شاہ اساعیل ، مولانا عبدائی اور مولوی مجر یوسف پھلتی باری باری اس جماعت کی تیادت فرماتے تھے۔ اللہ آباد سے بنادی تک کے سفر میں شاہ اساعیل نے فرض تیادت ادا کیا۔

بنارس میں قیام

ساتھوں میں سے ایک جماعت نے کندی کروں کی مجد میں قیام کیا، ایک

جماعت مہيسر كى مجد ميں تغميرى سيد صاحب كيليے شيولال چوب كى حويلى خالى كراد كى م تغى، وہاں قافلے كى مستورات تغميريں سيد حميدالدين (خواجرزاده سيد صاحب) اپنے تمام اقربا كے ساتھ پاس كى ايك حويلى بيس قيام فرما جوئے ، جو چورد پر كراہے ہے كى مى تقى سيد صاحب بايوساون تنگھ كى حويلى جي مجم ہوئے۔

وینچنے کے بحد پندرہ روز تک لگا تار بارش ہوتی رعی،لیکن دعوتوں کا سلسلماس زیانے میں بھی برابر جاری رہااورایک وقت بھی خود کھانا پکانے کی نوبت ندآ کی۔عید کے موقع پر بہت سے جانور جمع ہو گئے تھے، تین روز تک برابر قربانیاں ہوتی رہیں۔شہر کے خاصے بوے حصے میں کوشت تقسیم ہوتا تھا۔

قیام بنارس کے دوران میں خلق خدا کی ہدایت داصلات کا جو عظیم الشان کام انجام پایا، اس کی تفصیلات کے بارے میں پھی معلوم نہیں۔ صرف اتنا معلوم ہے کہ ہزاروں آ دمیوں نے بیعت کی اور ہر شخص کی ٹواہش پوری کرتے رہے بلکہ بیان کیا جاتا ہے کہ لائین لے کرراتوں کو بھی تھرتے تھے۔

تیوری شنرادوں بیس سے مرزابلاتی اور مرزاحاتی خود طنے کے ۔لئے عاضر ہوئے۔
مرزابلاتی کے ہاں چار مرتبہ سید صاحب کو کھانے پر بلایا گیا۔ ان کا مکان تیلیا نالے پر
تھا۔ سلمانوں کے بعض گروہوں بیس اختلاف چلا آ رہا تھا۔ سید صاحب نے ان کے
درمیان "فَاصَلِ خُوا بَیْنَ اَخُویْکُمْ" کی پیروی بیس کی کرادی۔ جوسلمان بہنال
بیس بیار پڑے تھے، انھوں نے پیغام بیجا کہ ہم حاضری سے معذور ہیں ، ہیس بھی
زیارت سے مشرف فرمایا جائے۔ چنانچ ایک روز سید صاحب نے ہیتال جا کرسب کو
د کھااوران کی حراج بری کی۔

راج محان بریکوکانام کا ایک جمار رہنا تھا، وہ سیدصاحب کے ہاتھ برمسلمان ہوا۔ آپ نے الی بخش نام رکھا۔ بعد ش اس نے بوا عروج پایا ، لیکن اس کے عربیہ

مالات اس كماب كي تيسر يصيم بيان مول كي

ای زمانے بیں حیات النہاہ بیم کی طرف ہے دعوت آئی، جس کا ذکر سید محد علی معاصب مؤلف "مخون احمدی" نے پہلے سنر بناری بیں کیا ہے۔ یہ خاتون پہلے ایک انگریزے کھر بیں رہتی تھی، بعد بیں اس سے تطع تعلق کرلیا تھا۔ سید صاحب کی خدمت بیں چے سات بزاد رو ہے کا مال جیش کیا لیکن آ پ نے چش کش قبول کرنے ہے انگار کردیا۔ دہ دو رو پڑی اورع فس کیا کہ بیس تو بری باتوں سے تو بہ کر پئی بول، کیا بیرے کناہ معاف نہیں ہوسکتے ؟ سید صاحب نے فر مایا کہ آ ب کے پاس جو مال ہے، وہ خبیت معاف نہیں ہوسکتے؟ سید صاحب نے فر مایا کہ آ ب کے پاس جو مال ہے، وہ خبیت ہے۔ بیس صرف یاک اور حلال کمائی کے سکتا ہوں۔ بیگم کے گار حکیم سلامت علی خان سید صاحب کے مرید و معتقد تھے، انھوں نے دس بزادر دو ہے کا انتظام کر کے بیگم کے نام سید صاحب جہاد کے سلسلے میں سرحد پر تجادت شروع کر دی، جس میں بڑا تھے ہوا۔ جب سید صاحب جہاد کے سلسلے میں سرحد بر تجادت شروع کر دی، جس میں بڑا تھے ہوا۔ جب سید صاحب جہاد کے سلسلے میں سرحد تھریف لے محتوان مائی طیب میں سے بیگم نے ایک بڑی رقم چش کی۔ اس کا ذکر اس موقع برآ ہے گا۔

زمانيه

زمانیہ بین سیدصاحب دوراتی تغیرے۔ آپ کے دوستوں بین ہے ایک صاحب

رستم علی خال بتھے، وہ اس زمانے میں ٹونک مسے ہوئے تھے۔ان کا بیٹا آپ کواپنے کھر نے کیا۔ وہاں کے بہت سے پٹھانوں نے بیعت کی۔

زمانیہ کے لوگوں نے بتایا کہ قریب کے جنگل میں ایک مجذوب رہتا ہے۔ اگر کوئی مختص اس کے پاس جانا جا ہے۔ اگر کوئی مختص اس کے پاس جانا جا ہے تو بھر مارتا ہے۔ سیدصا حب اسے بھانے سیدعبد الرحمٰن ساتھ لے کراس سے ملنے کیلئے تشریف لے مجنے ۔ قیام گاہ کے قریب بہنچ تو سیدعبد الرحمٰن کا بیان ہے کہ مجذوب خوش الحاتی سیدعبد الرحمٰن کا بیان ہے کہ مجذوب خوش الحاتی سے بیشعر پڑھ رہا تھا:

تعالی الله چه دولت دارم امشب که آمد ناگهان دلدارم امشب

پوری غزل اس نے کیف وستی کے عالم میں پڑھی، پھر خواجہ حافظ کی اور غزلیں سنا کیں۔ آخر میں پو چھا: کہاں کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ سید صاحب نے بتایا کہ حرمین شریفین ۔ بجد دب بولا: کیا بیت المقدس، بغداداور تجف وکر بلاہمی جائے گا؟ سید صاحب نے فرمایا:

'' أيك ضرورى كام در يش ب- بعد ادائے ج اس كى تدبير كرنى ب، اس لئے اوركبيں جانے كا اراد وليس ''

سید صاحب پانچ چو گھڑی اس کے باس رہے اور دانیسی پر فرمایا کہ مجد وب بہت اچھافخص ہے۔

غازی بور- چھپرا

تیسرے روز زمانیہ سے روانہ ہوکر غازی پور کے کھاٹ پر ایک معجد کے پاس کشتیاں تغیرائیں اور وہاں کی مقام کے۔ غازی پورکے رئیس شیخ قرز علی ،سید صاحب کے تلعی مرید تھے۔ وہ مستاجری کے کام پر گئے ہوئے تھے۔ان کے مقارمرزامی الدین یک تشمیری نے مہما نداری کی خدمت انجام دی۔ شاہ منصور عالم بنشی غلام منامن اور قاضی تحرصن کے ہاں بھی دعوتیں ہوئیں اور ان تمام معفرات نے مع الل دعیال بیعت کی۔ ایک پیرزادے نے بھی وعوت کی۔ وہ کئی دیہات کا منتاجر تھا اور بڑے امیرول میں گی۔ ایک پیرزادے نے ایک ورشاد یول کے بعض مراہم کے جائز وہ جائز ہونے کے متعلق سیدصا حب ہے تعظو بھی گی۔

عازی پورے روائی علی بھی آئی تو بازا میں آپ کو خمرالیا کیا۔ بیگاؤں شیخ فرزند
علی نے بیام بھی لے لیا تعااور شیخ صاحب کا بیٹا مجدا ہمر دہیں تعا۔ اس نے بیزا کر شرقاء
وفر باء نے بیعت کی سیدما حب نے تیخ علی خال اور سروار خال کو خلافت نا ہے دیے۔
بازا ہے جال کر بلیا بھی تخبرے۔ بیگاؤں بھی شیخ فرزند علی نے بیلام بھی لے لیا
تعلی بکسر پہنچ تو وہاں کے قاضی نے روک لیا۔ سیدما حب نے فرمایا کے اس طرح برمقاء
تعلی بکسر پہنچ تو وہاں کے تاضی نے روک لیا۔ سیدما حب نے فرمایا کے اس طرح برمقاء
پر خمبر تے رہے تو بیت اللہ شریف و نی تیج بھی بوی و ہر کے گی۔ بال بیعت مقصود او تو بھر
تحوزی دیرے لئے خبر بیا تا ہوں۔ کشتیوں کو آسے جانے دو۔ چانچ بہت سے لوگوں نے
تعوزی دیرے کے ایک خبری تھیں وہاں قاضی نے ایک دیک پکوا کر بجواد کی۔ خودسے
معاحب نے بکسر میں بھانا کھایا۔
معاحب نے بکسر میں بھانا کھایا۔

نیمرآپ میمیره می تغیرے۔ بہت ہے لوگ پیٹوائی کیلے موجود تھے۔ وہاں ک ایک صاحب فرحت علی بوے و بندار اور پر بیزگار تھے۔ سیدصاحب الن کے مکان پر بج مجے۔ بیمان تین چارطوائنیس چاریا پانچ روپ نڈ راند کے کر پیٹیس سیدصاحب نے ال کا تذران قدل ندکیا اور فرایا کیا ہے افعالی بدے توبکر داتو بیعت لے سکتا ہوں۔

وا تا يور

چمپرو کے بعد دانا بور میں منزل ہوئی۔ وہاں تخ علی جان بدے دولت مند آو

تھے۔ تہارت بھی کرتے تھے اور کشتی بانوں کے چودھری بھی تھے۔ انھوں نے پہلے ہے
سید صاحب کے استقبال کا سامان کر رکھا تھا۔ ان کی وضع سراسر ہندوانہ تھی۔ نام معلوم
سید بغیر کی کو پیچ نہیں چل سکن تھا کہ بیٹی جان ہیں۔ وہ سید صاحب کو اپنے مکان میں
نے بغیر کی کو پیچ نہیں چل سکن تھا کہ بیٹی جان ہیں۔ وہ سید صاحب نے
فرمایا کہ ہم اللہ کر کے افواص سے بیعت سیجتے ، حالت کا بدلنا خدا کے افتیار میں ہے۔
انھوں نے جو ہدایا سید صاحب کی خدمت میں چیش کیے، ان میں چھ سات کر سیال بھی
تھیں، جن میں دو بہت بیش قیمت تھیں۔ سید صاحب نے فرمایا کہ ہم مسافر ہیں، کر سیول
کو کہاں اٹھائے بھریں گے؟ اپنے ہی پاس رکھے۔ جب بھی صاحب نے بہت ہمراد کیا
تو ان کے پائی خاطر سے صرف آیک کری قبول کر لی۔

ان کے مکان کے پاس تعزیہ رکھنے کا ایک چہوڑہ اور ایک امام باڑہ یمی تھا۔ سید صاحب سے بیعت کے بعد چہوڑ ہے کی جگہ مجر تعمیر کرائی اور امام یا ڑہ مسافر وں کے قیام کے لئے وقف کردیا۔ سیدصاحب جہاد کے لئے تشریف لے مجھے تھے تو اطراف بہار کے عقیدت مندوں کی اعانتی رقوم شیخ غلام کی جان کے پاس بی جمع ہوتی تعمیں۔ کو یاتح یک جہاد کا ایک مالی مرکز شیخ صاحب موصوف بھی تھے۔ ان کے نام سیدصاحب کے مکا تیب بھی موجود ہیں۔

بیت کی ۔ بیخض عام سلمانوں خصوصاً مسافروں کی خدمت میں سے مدد الدین قصاب نے بیت کی ۔ بیخض عام سلمانوں خصوصاً مسافروں کی خدمت میں بر لحظ سر کرم رہتا تھا۔ سو پچاس آ و ٹی روزاندا سکے ہاں کھاتا کھاتے تھے۔ خریب آ ومیوں کے بچوں اور بچوں کے نکاح این اور بچوں کے نکاح این اور بچوں میں اور بیتا تھا۔ وہ کے نکاح این میں اور دیندارتھا۔ اولا دینتھی ، عبدالرجیم نام ایک بیتیم بیچ کو حتی بتالیا تھا۔ وہ بھی بہت نیک اور دیندارتھا۔ ایک وسیح یاغ لگایا جس جس آم ، نیوہ تاری ، جائن کے درخت تھے۔ یہ باغ مرف مسافروں کے آرام وآ سائش اور مہمانداری کیلئے وقف تھا۔

وانا پورکی چھاؤنی کے مسلمان بھی سیدماحب کونے محے اور سکڑوں نے بیعت کی۔

### تجلواری شریف

سید معاحب کے سفر جج کے متعلق جو مکتوبات کا ذخیرہ میری نظر سے گذر چکا ہے اس میں ہوشم کی تفصیلات موجود ہیں ۔ نیکن سفر مرا بعت کے سوائیلواری شریف جائے کے بارے میں اشارہ تک موجود ہیں ۔ شاہ محد وارث امام قادری بھلوار دی ہے معلوم ہوا کہ ان کے خاندائی کا غذات میں بہ نقس تک ذکور ہے ، سید صاحب بھلواری شریف کی خانقاہ مجیبیہ میں نشریف لا کے ۔ اس زمانے میں شاہ ابوائس فرد ہجا دہ نشین سخے اور ان کے جوٹے بھائی شاہ محدامام کے ذہبے وار دین وصادر بن کی خدمت دی مرائی تھی ۔ انھیں علوم عقلیہ ونقلیہ میں درجہ انتیاز حاصل تھا۔ قیام وانا پور کے دوران میں پہلے شاہ اسامیل چند آدمیوں کے ساتھ آئے اور شاہ ابوائس فرز بین تو شاہ دورے اکا برعلم سے لکر والی جلے آدمیوں کے ساتھ آئے اور شاہ ابوائس فرز بین بین اور کون کون ساتھ شخے ۔ مرف مولانا محبور سید صاحب تشریف لائے ۔ معلوم نہیں اور کون کون ساتھ شخے ۔ مرف مولانا عبد المحبور کی اور مولوی عبد الحق کے مام کا غذات میں درج ہیں ۔

سیدصاحب نے کم از کم ایک وقت کا کھانا خانقاہ میں تناول فرمایا کھانا تیار ہور ہاتھا
تو بے لگف باور جی خانے میں پہنچ کے اور فرما یا کہ اس قدر تکلف کی کیا ضرورت تھی۔ شاہ
الوائس فرد کے والد ماجد شاہ نعمت اللہ بھی حیات تھے۔ ان سے دیر تک تخلیہ میں ملاقات
رہی۔ آ خرجی سید صاحب نے فرمایا کہ میں نے سمجھا تھا، یہاں کے بزرگ بھی عام
مشارکے جسے ہوں کے الیکن انہیں اپنے خیال وگمان سے بالکل الگ پایا۔ الحمد نشد کہ میہ
خانقاہ بدعات سے بالکل یاک ہے۔

حیات فرد مشمولد دیوان بیل بتایا حمیات که میلیسید مساحب اور مولا ناعبد الحی آئے ۔ تے۔ شاہ لعمت اللہ سے ملاقات کی اور دیر تک تنجائی بیل میں گفتگو کرتے رہے۔ دوسرے دان مولاناشاه اساعل اور مولانا عبدالحق آئے۔شاه صاحب سے ایک مسئلے کے متعلق مناظرے کی صورت بھی ہیدا ہوگئی۔آخریس شاہ صاحب نے قربایا: الحدوث میں ہے اس فانقاه کو بہر طور بدعات سے پاک پایا۔ میرامقعود کی کا استحان ایمان تعاجم ملاقات کو آخریان المان تعاجم ملاقات کو آخریان

عظيم آبا

دانا پور بن تین چاردن قیام کے بعد چلے تو مقیم آباد بن تفہر۔ لوگ جا بجا گھاٹ دکھاتے گئے کہ جو پئد ہو، وہال کشتیاں لگائی جا کیں عظیم آباد کے گلے سرے پرایک کھاٹ پندفر مایا، مہال کنارے پرنماز با جماعت کملئے وسٹے اور ہموار میدان موجود تھا۔ای جگہ کشتیاں تفہرائی کئیں۔(۲)

سيد صاحب كى سوارى كيليے بينى موجود تھا۔ آپ شير محكے۔ جامع مبعد بين نماز پڑھى، پھر مولا نا عبدالحى سے فر مایا كدآپ وعظ كہيں۔ خود مولوى سيد مظہر على كے ساتھ ان كے مكان پر محتے ۔ و ہال مولوى صاحب كے الحل وعيالي ، اقر با اور الل محلّہ نے بيعت كى۔ (١) لا حد ہوجائے فرد شولد ہوان بس ٢٦، ٢٩، سيدا ہجس فرد الدحب الاالد (عدماء) كو پيدا ہوئے ١٩٦٠مرم ١٤٦١ه (١٠٠٠مرمبر ١٨٥٨٥) كو وقات بالى ان كاد ہوان مرف أيك مرجہ جمياتا۔ وقتر اول من ١٨٩١ور وفتر ودم من الماء آخر على حاسب ميدون بين مي فرايات، ١٩٦٠ آخر على حاسبة فرد شال تھى رجس كے ١٩١٠موات تھے۔ اب يہ موت بهت كماب ہے۔ ويوان عمل فرايات، قدا كدر باميان مناقب، شوى وغيره ہيں۔

(۲) "حیات بعد الممات" میں ہے کو علیم آ بادیمی سید صاحب کا قاظ کول کھر کے راستے خم اتن اور لین کے میدان شر جعد کی تماز ہوئی۔ سوانا تا تا داسا عمل نے وقع فر مایا۔ میاں سیز تذریح سین ویلو کی فرماتے تھے کہا ہم اس وقع وفران شمل قریک تھے۔ مراد امیدان لین کا آ وسوئ سے مجرا ہوا تھا۔ کہلی طاقات سید صاحب اور موانا کا شرید سے پیشد علی جو کی تھی "(ص: ۲۰۱)

ادسفان احباب عمد مولانا مهدائی فرماسته بین کریمی نے میان میں جزیر حسین مرحم سے بہ جھانڈ آپ نے فربایا بھی۔ نے پانڈیمی میدصا حب کود رکھا تھا۔ یمی اس زمانے نئی بیسٹ زبھا پڑھتا تھا۔ سیدصا حب کھکڑے آئے تھے جم یا میان صاحب نے میدصا حب کوئے سے واپسی پردیکھا تھا مذکر نے کیلئے جاتے وڈٹ ۔ وہاں نے اٹھے قو مولوی الی بخش صادق ہوری کے مکان پر گئے۔الے دیوان خانے میں میٹارلوگوں نے بیعت کی۔ا تھے ہوے صاحبرادے کا نام احر بخش تھا۔

بیعت کے بعد سید صاحب نے فرمایا کہ انھیں احمد اللہ کہا کرد۔ بی مولانا احمد اللہ علیہ میں کر قار ہوئے اور علیے جو آھے چل کر تحریک کا آیک بڑا مرکزین مجئے۔ ای سلسلہ میں کر قار ہوئے اور اللہ بھان میں وفات پائی۔ شام کے وقت سید صاحب کشتیوں پر آھئے ۔ کھاٹ پر بھی مشاقان دیدکا تا نابند جارہا۔

عظیم آباد میں کم دیش آٹھ مقام ہوئے۔ دہاں ایک امیر تکھی میاں نے بیعت کی۔
مواہ تاوال بیت علی کے والد ماجد مولوی فتح علی اوران کے تمام اقربا بیعت ہوئے۔ (۱) جن
میں شاہ محر حسین محل شہو ہیں۔ والے بھی شال تنے۔ شاکر مبان کشمیری اپنی ٹی ٹی ، جنے اور
بٹی کو لے کر جے کو نکلا تھا۔ عظیم آباد پہنچا تو خرج ختم ہوگیا۔ سید صاحب نے اسے نیز اس
کے بال بچ ل کو ساتھ نے لیا۔ ایک ڈوئنی بھی اپنے وولا کول اورلا کی کے ساتھ تائب ہوکر
جے لئے تیار ہوگئی۔ غرض آٹھ وون میں ہزاروں آدی بیعت ہوئے۔

ای مقام پرسیدسا حب کوخیال آیا کہ پچھ پالیس تیار کرالینی جاہیں، جو کشنیول پر سائبان کا کام دیں اور کہیں مخبرنے کی ضرورت چیش آئے تو جمونپڑیاں بنائی جاسکیس۔

(1) اس سلط عن اکسیدانی کی فرف اشاره کرد یا ضروری ب بعض دوانیوں بی ب کدمولوک فتح فل صاحب نے

اپ فرزی اکبرمولا ہا وہ ایت بنی کے متعلق کر ارش کی کردہ یو ابدراہ ب دعا دفر ایج مغراب داور است برلائے۔

ایک دوایت میں ب کرمولا تا وفایت بنی فرقکمنو سے اپ والد اور دوسر ب اقر با کو کھا تھا کہ بیر صاحب سرتی میں اس معلم آباد ہے گذرر ب بیں بان کی ذات با برکات سے فاکدوا فواتا چاہیے ایکن آخول نے بچھ برواند کی ۔ جب سید صاحب بی ہے کہ دور اند کی اس میں میادب بی سے دائر کی مواقع کی اور کی سید صاحب بی ماکس ہوری کے ایمان ہوری ہے۔ اندول نے بھا کی ہوری سید صاحب کا انتظال کیا دوروالد کے بھا کی ہوری کرایا۔
مدادب کا استقبال کیا دوروالد کے بھا وہ تم ام کرا کو بیت کرایا۔

ميرے زود كي منج يہ ب كرمولانا ولايت على تكسوّ على ربيت ہو بيك تند ان كے والمد اور ووسرے اقربا ال وقت بيعت ہوئے، جب سيدم، حب ج كيلي جاتے ہوئے عظيم آبادے كذرے تھے مولوى الى ينش اورشا وكو مسين كو مجى مولا باولا بر ينبل كے فائدان سے بہت ترجي تھل تفار چنانچہ پیخ باقر علی دھی دھمدھمہ والے، رہم بخش اور میاں عبداللہ نے بازارے ٹاٹ خریدے جو بہت سنتے تھے اور پالیس تیار کرالیس۔ ایک پال کیلئے ٹاٹ ، رسیاں بیخیں، بانس وغیروایک روپے چھ آنے بیس آئے۔ سید صاحب نے فرما یا کہ ہر کئے کیلئے ای شم کی پالیس بنوالی جا کیں۔ کھا تا لیانے کے لئے توے، لوہ کے چو لیم، پراتیں، گھڑے وغیرہ بھی فریدے گئے۔

# تبت مين تبليغ كاانتظام

عظیم آباد ہی میں سیدصا حب کوتبتیوں کا ایک قافلہ ملاتھا، جسے آپ نے تبت میں ی تبلیغ کا کام سونیا اور فر مایا که مبر اور استفامت کے ساتھ دین حق عام لوگوں تک بہنجاتے رہنا۔اس راہ میں جنتی تکلیفیں بیش آئمیں انھیں خوشی خوشی برداشت کر لیما۔خدا کے ضل ہے امید ہے کہ نتیجہ بہت اچھا ہوگا۔ جنانچہ بیلوگ نبت مکئے۔ بورے اہتمام ہے اپنے کام میں معروف رہے اور حق برست مسلمانوں کی بہت بڑی جماعت پیدا كر بي . ان لوگوں كے ذريعہ ہے سيد صاحب كى تحريك اصلاح تبت ميں شائع ہو كي ۔ روانتوں میں ہے کہ بیلوگ جج کیلئے نکلے تھاور خرج نے ہونے کے باعث عظیم آباد میں تھبرے ہوئے تھے۔سید صاحب نے فر ایا کہ آپ نوگوں پر جج فرض نہیں۔ بہتریہ ہے کہلوٹ جائیں۔لیکن بدبات قیاس میں جیس آتی،اس لئے کہ سیدصا حب تواکثران آ دمیوں کو ساتھ کے جارہے تھے، جن برج فرض ندتھا، اس لئے کدوہ سفر کاخرج ادا کرنے کے قابل نہ ہتے، بلکہ خود سیدصا حب بھی ای زمرے میں شامل ہتے۔ پھر تبتیوں کو س طرح روک سکتے تھے؟ میراخیال ہے کہ وہ حج کیلئے نہیں بلکہ تجارت کے لئے عظیم آباد یہتے ہوں مے ممکن ہے سیدھا حب کے سامنے انھوں نے جج کا ارادہ خلا ہر کیا ہواور آ بے نے ان سے تبت کے منصل حالات من کر فرمایا ہو کدو ایس جاؤ اور عام لوگوں کو

اسلام کے یابند بناؤر

ہبر حال وہ چھمرد نتے اور تین عور تیل ۔ سید صاحب نے پھیس روپے رائے کے عُریؒ کے لئے دیے۔ ہر مردکوایک ایک کرتا، ایک ایک عمامہ اور ایک ایک تھان سوی کا اور ہر مورت کوایک ایک تھان سفید اور دو دو تھان سوی کے عمامہ فریائے۔ نیز تو حید وسنت کے اثبات اور شرک و بدعت کے ردیش کھی آیات واصادیث بھی تکھوا کروے دیں۔

#### متفرق حالات

قيام عظيم آباد كرمزيد حالات بدين:

ا- مولوی اللی بخش کے ہاں وعوت ہوئی تواس میں آٹھ ٹوسوآ دی شریک تھے۔

۲- لیمن شیعه معرات نے انگریز ماکم کے پاس شکایت کی کہ سیدمها حب انگریزوں

کےخلاف جہاد کا ارادہ کیے ہیٹھے ہیں اور ہم لوگ از روے خیرخواہی بیر حقیقت آپ تک کانچاتے ہیں، لیکن حاکم نے اس شکایت کوفرقہ وارر قابت کا نتیجہ بچھ کرنظر انداز کرویا۔

۳- ایک نواب زادے کا نام قطب الدین تھا، وہ بست ہزاری کے لقب سے

ایک کڑھاہوارومال، کی تعان سفید، کی تعان کل بدن اور شروع کے، دوشیشیاں عطر کی ، ایک ٹوکرا شیر بنی کا، ایک برانی اور نہایت جیتی مجراتی تکوار، ایک انگریزی پستول، ایک

بندوق، دو كما نيس اور دوتر كش بيش كيے\_

سے۔ ایک نواب زادہ سورد ہے، سات اشر فیاں، پانچ تفان سفید اور دو بناری دو ہے لایا۔ تیسر نے واب زادے نے بچاس بچاس روپے کے چارتو ڑے، ایک بناری دو پٹر، ایک تھان کخواب کا، چار پانچ تفان سفید اورا یک چیش قبض نو لادی نذر کے طور پر حاضر کیا۔

۵- رحیم خال افغان تاجر چرم نے مع اقر با داعر و بیعت کی ، جن میں رحیم خال کا

ہمتیجا اور داما دامیر خان بھی شائل تھے، وہ ایک سو پچاس روپے کھلے، ادرا یک سوروپے ایک رومال میں بند ھے ہوئے نیز سمات آٹھوتھان لایا، جن بیں سے پچھ سفید تھے، پچھ مکل بدن اور مشروع کے تھے۔

۲- ایک اور تاجرعبدالرطن نے بیعت کی۔سیدصاحب نے قرمایا کے شریعت کے حکموں پر چلو، مال بیل سے ہا قاعدہ زکوۃ دیا کرو، اقربا کے حقوق کا خیال رکھو، مختاج مسایوں کی وظیری کرو،مسکینوں اور مسافروں کی خدمت کو ضروری جانو۔خدا تمہارے مال بیں برکت دےگا۔

## اگلی منزلیں

عظیم آبادے بندر ہوگی تک کی منزلوں کاسرسری حال بہے:

ا- باڑہ: بہاں اردگرد کی بستیوں ہے بہت ہے آدی آئے ہوئے تھے جن ہیں ہے خواجہ موالہ بخش، خواجہ افضل علی، شخ سو پن، واجد علی خاں اور اکرام الحق خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ سید صاحب نے کنار ہے پر جاجم پھیوا دی تھی ای پر ہیٹے کر بیعت لیت رہے۔ خواجہ موالہ بخش یا کسید صاحب نے آداب یابندگی عرض کی۔ سید صاحب نے فر مایا ہے بری عادت ہے۔ لڑکا ہو یا بوڑھا، امیر ہو یا غریب سب کو '' والسلام علیکم'' کہنا ہے ہے۔ پھر خواجہ موالہ بخش نے بیعت کیلئے خرے منگانے چاہے۔ سید صاحب نے فر مایا:

میا ہے۔ پھر خواجہ موالہ بخش نے بیعت کیلئے خرے منگانے چاہے۔ سید صاحب نے فر مایا:

میا ہے۔ کہ واسطے خرموں کے بالکل ضرورت نہیں اور بیعت کیا ہے؟ اپنے اللہ سے عبد کر؟

اگر اور بارسوخ تھے۔ سید صاحب نے آمیس کو خلافت نا سردیا۔ ان کے ہاں کھانا ہمی اگر اور بارسوخ تھے۔ سید صاحب نے آمیس کو خلافت نا سردیا۔ ان کے ہاں کھانا ہمی کھایا۔ شاہ صاحب نے دیگوں سے کھانا لگا لئے کے لئے لگڑی کی ایک خوب صورت کشتی کھایا۔ شاہ صاحب نے دیگوں سے کھانا لگا لئے کے لئے لگڑی کی ایک خوب صورت کشتی کھایا۔ شاہ صاحب نے دیگوں سے کھانا لگا لئے کے لئے لگڑی کی ایک خوب صورت کشتی کے جو سوائر کر بی وہوا گر کہی اور دی گر دی جو ٹری تھی۔

۳- دوسری منزل ایک جھوٹی سی ستی کے پاس ہوئی۔ وہاں غریب لوگوں نے بیعت کی۔(۱)

"ا- تبسری منزل موتگیر میں ہوئی۔ وہاں بھی زیاد و تر فریب لوگ بیعت کیلئے آئے۔
"اس مقام کے قیام کا مجھ منزل بھا کلیور میں ہوئی۔ اس مقام کے قیام کا مجھ حال معلوم نہیں۔
"اس منزل رات کی میں ہوئی ، جہاں ہے دریا دوشا خوں میں ہنتا ہے۔
ایک بوی شاخ ، جے گنگا کہتے ہیں ، آگے کونکل جاتی ہے ، دوسری شاخ جس کا نام
ایک بوی شاخ ، جے ہندواصل گنگا سمجھتے ہیں ، سرشد آباد ہوگی ہوتی ہوئی کلکتہ کے پاس
ہوا کیرتی ہے اور جے ہندواصل گنگا سمجھتے ہیں ، سرشد آباد ہوگی ہوتی ہوئی کلکتہ کے پاس

راج محل میں سید صاحب نے کئی مقد سکے ۔ منٹی محمدی انصاری سید صاحب کے ایک خاص مخلص مرید تھے اور آخر ہیں میر منٹی بن مجئے تھے ، الن کا وطن رائ محل سے وی بارہ کوئی پر تھا۔ وہ سید صاحب کو بہاصرارا ہے ہاں لے مجئے ۔ وہاں تمام اقربانے بیعت کی ، جن ہیں ہے بعض کے نام یہ ہیں ، منٹی شاو محمد (والد منٹی محمدی) ، منٹی روف الدین ، منٹی مخد وم بخش ، منٹی حسن علی ، منٹی خضل الرحلن ، منٹی عزیز الرحمٰن ۔ اور لوگ بھی فیضیا ب موئے ۔ منٹی منا و محمد کے منا و محمد کی منٹی منزیز الرحمٰن ۔ اور لوگ بھی فیضیا ب موئے ۔ منٹی شاو محمد کے کیلئے تیار ہو مجئے ۔

 ۲- مرشد آباد: اس جگه پر جار پائج مقام ہوئے ۔ زیادہ تر غریبوں نے فیض حامل کیا۔

مرشد آباد کے بعد کٹو ا (ضلع بردوان ) ٹیں مقام ہوا، پھر ہوگئی ہینج مجئے۔ (۴)

<sup>(</sup>۱) باڑہ اور موتھیر کے درمیان ایک مقام مور نے کڑھ تھی ہے۔ ''نمیات بھدائم ہے'' میں ہے کہ سادات مورج گڑھ نے بھی دعوے کی تھی اور سید صاحب کے قاطر کو بندرہ روز خمبر ایا تھا۔ روانقول میں سورج گڑھ کے قیام کا ڈکر کھے تیس ملا مکن ہے کہ سادات کی دعوت آ ب نے متفاو فریائی ہو دیکن بندرہ روز خمبر ناورست معفوم ٹیس ہوتا۔ (۲) روانھوں میں ہے کر''کی روز کے بعد 'میرے اندازے کے مطابق دویا تھی دون سیکھیوں سے ۔لیکن کو الور ہوگئی کے درمیان کمی مقام پرخمبرے کا ڈکرئیس آیا۔

#### انيسوال باب:

# سفر حج (قیام کلکتہ کے حالات)

تتشى امين الدين احمد

سیرصاحب ہوگئی میں تھہرے۔(۱) دہاں ہے روانہ ہوئے تو تمن چارکوں پرایک مقام ہے، جے اس زمانے کی عام اصطلاح میں '' پرمٹ' کہتے تھے۔ وہاں کلکتہ جانے والی مشتیوں سے چنگی کامحصول لیا جاتا تھا۔ جب کوئی مشتی قریب پہنچی تو پرمٹ والے نقارہ بجاتے۔ یہ مشتی تھہرا لینے کا اختاہ ہوتا۔ سیدصاحب کی کشتیاں بھی تھہر کئیں۔ آپ نے قاضی احمد اللہ میر تھی اور قاضی عبدالستار گڑ ممکیشری کو بھیجا۔ وہ پرمٹ والوں سے محصول کا فیصلہ کرآئے۔

ای مقام پر کلکتہ ہے ایک تیز رقار کشی میں، جے پینس کہتے تھے، ایک صاحب آئے اور سیرصاحب سے لمے۔ نام پوچھا تو بتایا: امین الدین ۔ بینٹی امین الدین احمہ تھے، جو بنگال کے او نچے گھرانے کے فرو تھے، اور کلکتہ کے ممتاز امیروں میں گئے جاتے تھے۔ انگریزی کمپنی میں انھیں وکالت کا عہدہ حاصل تھا اور کمپنی کے پورے ہندوستانی علاقوں میں سے جتنے مقدمات کلکتہ کی مرکزی حکومت کے پاس پیش ہوتے تھے، سب منگی

(۱) وکالنے کی دوایت سے معنوم ہوتا ہے کہ ہوگی تی صرف ایک دات بخبر سے دیکین صاحب "عزن اتعریٰ" کا بیان ہے کہ تقریباً ایک بفتہ تیام ہوا اور بہت سے لوگ بیست ہوئے ۔ منع سے شام تک سید صاحب کے پاس تا تنا بند صاربتا تھا۔ صاحب ہی کی وساطت سے پیٹی ہوتے تھے۔ ان کی اہانہ تخواہ مقرر نہتی لیکن جن وکالت کی رقم اتنی بن جاتی تھی کہ مصاحب '' مخزنِ احمدی'' کے بیان کے مطابق ہر مہینے کے افقام پرتمیں چالیس ہزار روپ کی تھیلیاں ہاتھی پرلد کران کے گھر پہنچتی تھیں۔ بڑے فراخ حوصلداور مخیر تھے، کم وہیٹ چار پانسوطالب علموں کا خرج اپنے ذہبے لے رکھا تھا۔ انھوں نے بہت پہلے سید صاحب وکلکتہ آنے کی دعوت دی تھی۔ آپ نے جواب میں اکسا کہ ہم جمرت کر کے جارہ جیں، کلکتہ تین آئے۔ جولوگ بیعت کرنا چاہیں، وہ میں اکسا کہ ہم جمرت کر کے جارہ جی اکلکتہ آنے کی دعوت دی تھی۔ آپ نے جواب میں اکسا کہ ہم جمرت کر کے جارہ جی اکلکتہ آنے کی دعوت دی تھی۔ کرنا چاہیں، وہ موجا کیس جرت کر کے کارادہ کیاتو ختی صاحب کو بھی لکھا کہ ہم کلکتہ آتے ہوں۔ موصوف نے شہر کے اندرا کی دستے کو گھی صرف سیدصاحب کے قیام کیلئے خرید کی، جس میں تین تالاب تھے۔ ایک پانی چنے کیئے ، دوسرا نہانے کیلئے، تیسرا کیڑے دحونے جس میں تین تالاب تھے۔ ایک بانی چنے کیئے ، دوسرا نہانے کیلئے، تیسرا کیڑے دحونے کیلئے۔ مردوں کیلئے الگ کمرے تھے، ان کے علادہ بہت سے زناند مکان تھے۔ کیلئے۔ مردوں کیلئے الگ کمرے تھے، ان کے علادہ بہت سے زناند مکان تھے۔

#### قيام كااقرار

منتی صاحب نے عرض کیا کہ شہر میں مختلف آ دمیوں نے آپ کیلئے تھہر نے کا انتظام کردکھا ہے۔ میں سب سے پہلے پہنچا ہوں، لہذا میرے ہاں قیام کا عبد قربا کیں۔ ضرورت کی سب چیزیں اس کوئی ہیں مہیا ہیں۔ کھانے کی بابت بیرعرض ہے کدا کر کہیں آپ کی وعوت نہ ہوتو پورے قافے کیلئے دونوں وقت کھانا میرے ہاں ہے حاضر ہوگا ۔ سیدصاحب نے بیروعوت آبول فرمال ۔ دونوں وقت کھانا میرے ہاں ہے حاضر ہوگا ۔ سیدصاحب نے بیروعوت آبول فرمال ۔ پھرخشی صاحب نے مولا ناشاہ اس میل کے متعمق پوچھا۔ وہ دومری کشتی ہیں تھے۔ مولا نا عبدائی نے آ دمی بھیج کرانھیں با بیا۔ سفری کبڑے بائن رکھے تھے، جو میلے ہو گئے ہو گئے میں تھے۔ سے بہتے کہ اور کیا : وہ مولا نا آب سیدصاحب کے بجرے کی طرف آ کے تو اہل قافلہ میں ہے۔ کسی کے اشارہ کیا نوجھا کہ بیکوئی میں سے کسی کے اشارہ کیا : وہ مولا نا آبے ہیں ۔ خش ایمین الدین احمد نے سجھا کہ بیکوئی میں ہے۔ کسی نے اشارہ کیا : وہ مولا نا آبے ہیں ۔ خش ایمین الدین احمد نے سجھا کہ بیکوئی

اوراساعیل ہوں سے اور کہا کہ میں شاہ اساعیل کو بو چھتا ہوں، جوشاہ عبدالعزیز کے سیتیج میں۔ جب انھیں بتایا عمیا کہ میں شاہ اساعیل جی تو ان کی سادگی اور بے تکلفی دیکھ کرمنٹی صاحب ہے اختیار آبدیدہ ہو مجھے اور دوجار قدم آگے بوج کراوب سے استقبال کیا۔

#### منزل مقصود

منش صاحب نے بیخوش خری بھی سنائی کی جو جگر تھر نے کیلئے تجویز کی گئے ہے،اس میں چیسے پانی کی کوئی کی تین ۔ سید صاحب نے اس پر بھر والحاح کے ساتھ بارگاہ باری تعالی میں دعاء کی ۔ فارغ ہوئے تو فرمایا: میں نے کئی بزرگوں سے سناتھا کہ ملکت میں بیٹھے پانی کی قلت ہے۔سفر میں کئی مرتبہ خیال آیا کہ جھے تو لوگ بیر بچھ کرشاید کہیں نہ کہیں سے میٹھا پانی لاعی دیں گے، مگر اسٹے مسلمان بھائی جو میرے ساتھ ہیں، ان کیلئے کیاا تنظام ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کالا کھ لاکھ کا کھشر ہے کہ ریشو لیش بھی جاتی رہی ۔

سید صاحب روانہ ہوئے تو شیورام پور بٹل طبرے، جہاں آپ کے خلیفہ سید عبداللہ ابن سید بہاورعلی رہتے تھے۔ وہال بھی بہت سے لوگوں نے بیعت کی۔ شیورام پورے چلے تورات کے وقت کلکتہ میں بالوگھاٹ پر پہنچ۔ رات وہیں گزاری۔ مج کو کشتیوں سے اترنے کابندو بست ہوا۔ (۱)

### لمثى صاحب كااهتمام مهما ندارى

منتی صاحب نے دریا کے کنارے بہت بڑی دری بچھوا دی تھی ادر برهم کی سواریاں بہتوں مری بچھوا دی تھی ادر برهم کی سواریاں بہتراں برگرانی بوادار وغیرہ۔

(۱) شیرام پرکومام طور پرمرام پرکہاجاتا ہے۔ یہاں بادریوں نے بہت بزامطی تائم کرلیا تھا۔ بائل کا پہلا ملیس ادروز جرای بگر چہاتھا۔ بنز پادریوں کے ماہیلی دسا ہے بہتر سے چپ کرشا تھ جو تے تھے۔ میدم دائذ نے تھی بہاں ایک مطبی تائم کیا تھا جس میں شاہم دائلاد دور جر آ آن اور کیزوں دی تی تی براہم سے مساتھ جو بوتی دری میں اہتمام کے ساتھ جو بوتی دریں۔ میرم دائلہ نے ساتھ جو بوتی دریں۔ میں دریں۔ میرم دائلہ نے ساتھ جو بوتی دریں۔ میرم دائلہ نے ساتھ جو بوتی دریں۔ میں دریں۔ میرم دائلہ نے دریں۔ میرم دریں۔ می

بار برداری کیلے چکڑ ہے موجود تھے۔ مزدور بھی خاصی تعداد میں جع تھے۔ پہلے مستورات کو پردہ کر کے اتارا گیااور قیام گاہ پڑھیج دیا۔ پھر مردسوار ہوئے ۔ سواریاں اتنی زیادہ تھیں کہ بہت می خالی واپس کرنی پڑیں۔ منتی صاحب سیدصاحب کو پینس میں سوار کرا کے پہلے اپنے مکان پر لے گئے، پھر قیام گاہ پر پہنچایا، جہاں تنام کرے فرش سے آ راستہ تھاور ہر کمرے میں ضرورت کے مطابق بلنگ بھیے ہوئے تھے۔ متعددا کا برنے بھی اپنے اپنے ہاں تھہرانے کی ورخواست کی ، لیکن سیدصاحب نے فرمایا کہنٹی امین الدین احدے ساتھ اقرار ہو چکاہے ، اس لئے معذور ہوں ، البت دعوت قبول کرلوں گا۔

تمن روز تک منتی صاحب کے ہاں سے نہایت پر کلف کھانے آتے رہے۔ مثلاً قورمہ، شیر مال، ہاقر خانیاں، مانی پاؤ، بکرے کا پلاؤ۔ کی تیم کے مربتے اوراحیار، کی قسم کے تیصے رسید صاحب کیلیے جو کھانا آتا، اس میں اور بھی کی چیزیں ہوتیں۔ تیمرے روز آپ نے فرمایا کہ ہمارے لئے صرف ایک تسم کا کھانا آئے۔ انواع واقسام کے کھانوں کو اہل قائلہ میں تقسیم کرنامشکل ہے اور ہم لوگ تکلفات کو اچھانہیں سیجھتے ۔ منتی صاحب نے سمجھا کہ شاید کھانا اچھانہیں ہوتا اس لئے تکلفات میں حزیدا ہمتمام واضاف کردیا۔

#### قافلے کی سادگی اور دیانت

آ خرایک روزخورسید صاحب نے خود منٹی صاحب ہے کہا کہ ہم لوگ تو ماش کی سے کہا کہ ہم لوگ تو ماش کی سے کہا کہ ہم لوگ تو ماش کی سے کھی نے انسان کھانے والے ہیں، آپ تکلف کیوں کرتے ہیں؟ بس ساوہ غذا بھیج دیا کیجئے نے شی می نے عرض کیا:

حضرت! کیا فرماتے ہیں؟ میں کس لائق ہوں کہ پر تکلف کھانے سیجوں؟ آپ، کی خدمت گزاری میں تو بتن بھی تکلف کیا جائے ، تھوڑا ہے۔ میں نے کھانے کھائے بھی ہیں اور کھلائے بھی ہیں لیکن آپ جیسے حقائی ، رہائی ، غدا پرست، بے ریا بزرگ نہ آگھ ہے ویکھے اور نہ کان سے سے ۔ آپ اس مقد مے وہ نی رہنے دیں اور جودال دلیا آتا ہے، اسے قبول فرماتے جا کیں۔ سید صاحب نے فرمایا:

ضدمت گزاری سے غرض اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ کوئی کام اس کی مرضی
کے قلاف نہ ہوتا جا ہے۔ جب کام اسراف اور ریا ہے پاک ہوتو وہ اللہ تعالیٰ
کی رضا کے لائن ہو۔ مال اسباب اللہ کا ہے ایک روز صاب وینا ہوگا۔ اس کو
ہے جا بر باد نہ کرتا جا ہے۔ کھانے سے مقصود پیٹ بحرتا ہے۔ ایک تم کا کھانا
جب جا بی بھیج دیا کریں۔

منتی صاحب نے پوراپائے سیدصاحب کی نذرکردیا تفا۔ اس میں نارگی ، چکوڑے ،
سکھڑے ، کیلے ، انار ، امرود ، ناریل ، آم وغیرہ کے درخت تھے۔ انگور کی بلیں بھی تھیں۔
انٹاس بھی تھے۔ سیدصاحب کے دفیقوں کی تقوئی شعاری کا بید عالم تھا کہ خود پھل تو ڑنا
تور باایک طرف ، جو پھل درختوں سے خود بخو دگر جاتے انھیں بھی کوئی نا ٹھا تا۔ ایسے تمام
پھل سیدصاحب کے پاس بح موتے ۔ آپ پورے قافے میں تقلیم فرماد ہے۔ قافے
کے بعض افراد کے جوتے تو ف گئے تھے ، ''مخزن احمدی'' سے معلوم ہوتا ہے کہ منتی
امین الدین احمد نے پہلے ہی دن ضرورت مندوں کو تین سورو پے کے جوتے اورا کی بزار
سے زیادہ کے کپڑے تر بدریے۔

## مدايت خلق

میرے اندازے کے مطابق سید صاحب مغر ۱۳۳۵ھ (نومر ۱۸۴۱ء) میں کلکتہ
پنچے ہوں ہے، کو یا رائے بر لی سے کلکتہ تک کم وہیں ساڑھے تین یا پونے چار مہینے لگ
سے ۔ پھر تقریباً تین مہینے کلکتہ بیں تفہرے رہے۔ اس پوری مدت کا ایک ایک لحمہ ہدایت
وارشاد میں یسر ہوا۔ پچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کتنے ہزار آ دی بیعت سے مشرف ہوئے
اورشر بعت کے بابند ہے۔ سیکڑوں محمروں میں ہے نکاح بیمیاں تھیں، ان کے نکاح

کرا دیے۔ سیکزوں مرد غیر مختون تھے۔ سیدصہ حب نے اپنی قیام گاہ میں ایک الگ جگہ مقرر کر کے ان کیلئے نفتنوں کا انتظام کیا۔ سیدمحرینی نے لکھا ہے:

ہر خطے اور ہر کشور سے ہزاروں بلک بے نئز رمسلمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اہل شرک و بدعت اور سرکش و گمنا ہ گارا ہے برے اعمال سے تو یہ کر کے خلص مومنوں کے زمرے میں شائل ہو تھئے۔

سیدصاحب نے کلکتہ پینچ کرمولانا عبدائی ہے فرمایا تھا کہ اگر چہ ہم جج کی نیت ہے آئے ہیں،لیکن خدا کے فضل ہے امید ہے کہ اس شہر میں باب ہدایت اس طرح مفتوح ہوگا کہ دیکھنے والے نیران روجا کیں گے۔

ریویش کوئی حرف بدحرف بوری ہوئی اوراس کی تقدد بی بعض انگریزوں کے بیانات سے بھی ہوتی ہے۔ مثلاً پرنسپ لکھتا ہے کہ ۱۸۲۳ء میں سید صاحب کلگتہ آئے اور مسلم آیادی بہت بری تعداد میں ان کی بیرو بن گئے۔ (۱)

شاواسحاق نے بیان قربایا کہ سیدصاحب کلکتہ پنچ تو بہت ہے مسلمانوں نے آپ کی ہدایت سے فائدہ اٹھایا اور آپ کے ارشادات کی برکت سے اس سرز بین مین خاص دینی روئن پیدا ہوگئی۔(۲)

حاجی عمز وعلی خال کہتے ہیں: آ دمیوں کا آتا جومر بتنا تھا کرسیدصا حب کوآ رام کے بہت کم دفت ملکا تھا۔ سب لوگ شیر بنی لاتے اور زیادہ تر بتا ہے ہوئے۔ لوگوں کے پاپ خاطر سے سیدصا حب کم از کم ایک دانے خر در تیکھتے۔ اس طرح زبان مبارک پر آ ملے پڑھتے ۔ اس طرح زبان مبارک پر آ ملے پڑھتے ۔ تھے۔ بیعت کا سلسفہ دواڑ صائی بہر دن پڑھے سے شروع ہوجا تا اور دات تک جاری رہتا۔ عورتی ہی یہ کوٹ آئے۔ ایس اور تھوڑی دیرے بعد کمرہ مجرجا تا۔

<sup>(</sup>۱) يانب كالآب ارتبيت عملاهم ١٣١٠.

<sup>(</sup>۲) رساله دراحونل مولوی نصیراندین به

بہت سے غیر مسلم سید صاحب کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔کلکتہ اصلاً اٹکریز بہتی تھی۔وہاں کی زندگی آٹکریز کی رنگ میں رنگی جا چکی تھی۔عورتیں بے پروہ ہوتیں۔شراب بہ کثرت پی جاتی۔سیدصاحب کی دجہ ہے مسلمانوں میں پردے کاروان ہوااورشراب کی دکانیں بے رونق ہوگئیں۔

جن لوگول نے سیدصاحب کی وجہ سے ہدایت پائی ان میں خود مثنی اجن الدین احمد کا ذکر بھی ضروری ہے۔ وہ آگر چہ بڑے مخیر تھے، لیکن دولت وٹروت کی فراوائی سے جو عیوب عام طور پر بیدا ہوجاتے ہیں اان سے پاک نہ تھے۔ عدالت سے فارغ ہو کرآتے تو سارا وقت عیش وعشرت میں گزارتے۔ خدا کے فضل سے وہ بھی سیدصاحب کی توجہ سے باکل بدل شے اور تمام منہیات سے با فلاص توب کرلی۔

#### نیپوسلطان کے شنرادے

ہوے شغرادے(۱) نے ، جے اپنام کا تھمنڈ تھا، بحث ضروری بھی۔سیدصاحب کے علاوہ اس مجلس بیں مولا ناعبد بھی مشاہ اساعیل اور مولوی محمد یوسف بھی شریک تھے۔

علاده ای پیس بین مین مولا تا عبد ای برشاه اسایی اور مولوی تحد یوسف بی تر یک سے۔
شنرادے نے پہلے کر بی بی تقریری سید صاحب نے قرمایا کہ بھائی ما دری زبان
جی بات کرو، تا کہ سب لوگ آپ کی گفتگو ہے فائدہ اٹھا نمیں۔ پھر دہ فاری جی بولئے
گا۔ سید صاحب نے قرمایا کہ عربی اور فاری تقریروں ہے آپ کا سلخ علم عاضرین پر فلا ہر
ہوگیا۔ تکلف کی حاجت نہیں رہی ۔ اب اردو شن فرما ہے ، پھراس نے قواعد منطقیہ اور
دلاکل کلامیہ کی رعایت سے تقریر شروع کی ، جو واجب الوجودہ رسالت اور قرآن کے
بارے میں گوتاں گوں شبہات پر بی تھی ۔ شاہ اسائیل فرماتے ہیں: میرے دل میں خیال
بارے میں گوتاں گوں شبہات پر بی تھی ۔ شاہ اسائیل فرماتے ہیں: میرے دل میں خیال
مثال دیتے ہوئے قرمایا کہ بھنی کو آپ نے دیکھا نہیں ، تا ہم آگر اس کا ملائزم پیغام دے
کو بلاتی ہوئے واجا ہے جو المائن ہوگی یائیس ؟ شنرادے نے اثبات میں جواب
کہ کو بلاتی ہے تو اجا ہے جم لازم ہوگی یائیس ؟ شنرادے نے اثبات میں جواب
دیا۔ اس پرسید صاحب نے فرمایا:

سیان اللہ اکمینی پردی کھے بنیرا تا ایمان ہے کہ پی ہے جرمتی کا بھی خیال نیس بلیکن قرآن سے انکار ہے، جس کا دعویٰ ہے: النیس الجت جعب النیس والانس علقی آن بھائٹو و اب بعث النفر ان الایکائٹو و بیعظیہ و اَلو تُکان بعظ کہ النفر ان الایکائٹو و بیعظیہ و اَلو تکان بعظ کہ النفر ان اور انسان جمع بوکراس قرآن کے شالا یا بایس تو بھی نہ لاکس کے، اگر چسب ایک دوسرے کے عدد گار بن جا کس اس نی اکرم صلح سے انکار ہے جوروش مجزات سے مؤید تھا اور ان میں میں سے ایک جزور و ووقر آن بھی تھا۔ اب تک جزادوں شاعر اور نشر نگار بھا جوت ، جوآ ہے سے زیادہ سمائن والے تھے، انھوں نے جزیداد وقل کو اداکیا، موت ، جوآ ہے سے زیادہ سمائن والے تھے، انھوں نے جزیداد وقل کو اداکیا، کین ایک چوفی کی آ ہے۔ بھی قرآن جسی نہ لاسکے۔

<sup>(1)</sup> مجميكي روايت عن شفراد سيكانام نظر سكا

بینقر برمصطفات کلام ومنطق کی آلائش سے بالکل پاکستی الیکن سادگی اوردل کشی کی وجہ سے اس نے شغراد سے سکے پندار علم کو چند کھوں میں کا بساء مسئلور ؟ بنا کرر کودیا۔ چنانچہ دہ بھی اپنے غلط خیالات سے تائب ہوا۔ سیدصاحب کو کھانے پر بلایا اور مع اہل وعیال بیعت کی۔

#### متفرق واقعات

قيام كلكته كيمتفرق واقعات يرين

ا- بیکو (برما) سے سید حمزہ سونا فروخت کرنے کیلئے کلکتہ آئے ہوئے تھے۔ وہاں کے لوگوں کی داڑھیاں یا تو ہوتی نہیں یابہت کم ہوتی ہیں۔ سید حمزہ کے فیر معمول طور پر لمبی چوڑی داڑھی تھی۔ اس دجہ سے دہ حکام بیکو کے تزدیک بڑے معتبر سمجے جاتے تھے۔ انھوں نے سید صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس طرح آپ کی اصلاحی تح یک کی صدا بر ماتک پیٹی۔ برماتک پیٹی۔

۲- بعض صاسدول نے انگریزوں کے پاک شکایت کی کرسیدصاحب پہلے نواب امیر خال کے لائے کہ سیدصاحب پہلے نواب امیر خال کے لائل میں نشان بردارتھا۔ نواب کمپنی ہے لل کیا تو سیدا حمہ نے بیری سریدی کا وال ڈالا اوراب انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا جا بتا ہے۔ بیکھش ہے۔ اس شکاہت پرکسی نے قوجہ ندگی۔

۳۰ پورتیا کا ایک برجمن کا لڑکا خواب دیکھ کرسید مساحب کے پاس پہنچا اور مسلمان ہوا۔ ج جس ساتھ رہا۔ جہاد جس بھی ہم رکانی کا آرز ومند تھالیکن سید صاحب کے سفر جرت سے پیشتر ہی فوت ہو گیا۔

۳- سلبٹ، چانگام اور دوسرے دورا فیارہ علاقوں ہے بھی لوگ آئے اور سیر صاحب کی بیعت سے شرف یا کر صراط متنقیم برقائم ہوئے۔ ۵- مولوی امام الدین بگالی، سیدصاحب کے فاص عقیدت مند تھے۔ جہاد میں ساتھ رہے، چج میں ہیں ساتھ تھے۔ وہ سدارام''نوا کھائی(۱)'' کے رہنے والے تھے۔ وہ سدارام''نوا کھائی(۱)'' کے رہنے والے تھے۔ والدہ ہے کا وہازت لے کر گئے۔ سیدصاحب نے فرمایا کہ والدہ بھی حج کرتا جاییں تو ساتھ سید ساتھ میں جالیس آدمی ہے ایس تو سیدصاحب کی زیادت اور بہت کی نیت ہے آگئے۔

۱۳ ایک پیرزادے نے سیدصا حب کوا ہے - کان پر بانیا۔ معلوم ہوا کہ وہ شریعت حقد کا پابند نہیں لیکن سیدصا حب اس کے مکان پر گئے۔ بابر کے دروازے سے مکان کے اندر تک اس نے فرش پر پیلزیاں بچھار کی تھیں اور عرض کیا کہ ان پر چلیں۔ سیدصا حب نے فرمایا کہ پیلزیاں سر پر باند صنے کیلئے ہوتی ہیں، ہم ان پر سے نہیں چلیں گے۔ اس نے خود بیعت کی اورا ہے مریدوں سے کہا کہ جسید صاحب کی بیعت نہ کرے گا وہ میری مریدی ہے ہوگی دہ میری مریدی ہے کہا کہ جسید صاحب کی بیعت نہ کرے گا وہ میری مریدی ہے ہوگی وہ ہماری بیعت ہی خارج ہو بیعت ہوگی وہ ہماری بیعت ہی جا کہا ہے مریدوں ہے آپ خود بیعت لیس۔ اس طرح جو بیعت ہوگی وہ ہماری بیعت ہی جا کہا گہا ہے کہا گہا ہے کہا گہا ہے ہوگی ہوں ہے آپ خود بیعت ہی جا کہا گہا ہے کہا گہا ہے کہا گہا ہے ہوگی ہوں ہے آپ خود بیعت ہی جائے گی۔

2- بغداد کے آیک چیرزاد سیداحمدان دنوں کلکتہ آئے ہوئے تھے۔ انھیں اپنی برائی پر بہت فخر تھا۔ چاہتے کہ میں برائی پر بہت فخر تھا۔ چاہتے تھے کہ سید صاحب خود آکر ملیں۔ چنانچہ پیغام بھیجا کہ میں بیتار بھوں اسلیے آنہیں سکتا اور ملاقات کا آرز ومند بول۔ سیدصاحب گئے۔ بات چیت کے دوران میں اس نے کہا کہ آپ اتنا بڑا قافلہ ساتھ لے کر جارہ ہیں ، اس کا خرج کون وے گا؟ سید صاحب نے فرمایا: اگر انگر بزوں کی حکومت چاہے تو کیا بڑاروں آرمیوں کولا دکر جازیا کہ کی دورر کا برکا ختا ہے تو کیا بڑاروں اور میں کولا دکر جازیا کی دور سے ملک نہیں پہنچا سمی ؟ اگر سے ہوسکتا ہے تو آپ کوشا ہشاہ عالم بناو، پروردگار کا نتات کے متعلق کیوں تھ ہے ، جسکے سامنے آگر بزادن مختاجوں سے بھی زیادہ مختاج ہیں؟ مجرفر مایا: افٹان مائندان سب کوکرا مید سے کرلے جا وَں گا۔ سے بھی زیادہ مختاج ہیں؟ مجرفر مایا: افٹان مائندان سب کوکرا مید سے کرلے جا وَں گا۔

۸- سیدصاحب کے بھانچ سیدا جرعلی صاحب کے اہل وعیال ساتھ آئے تھے، خود دو پعض امور کے سرانجام کی غرض ہے تھے۔ فارغ ہو کر کلکتہ پہنچ تو دہ پائچ بزار روپ بھی ساتھ لائے جوسید صاحب نے فقیر محمد خال رسالدار کے پائ اہانت رکھوا دیے تھے۔ سرر دویے بس شاہ عبدالقا در کے ترجمہ قرآن کا بھی ایک نیز ساتھ لائے ، جوسید عبدالله شیورام پوری کو بغرض طباعت دے دیا گیا۔

جبازون كاانتظام

سیدصا حب کھر سے خالی ہاتھ چلے تھے۔ راستے ہیں تھا نف دہدایا کی شکل ہیں جو کچھ ملاء اس کا انداز ونہیں ہوسکا۔ آپ کے کل رفقائے جج سات سوتر ہی تھے۔ ان شکل میں ہیں سے چیسو ترانوے کا کرایہ ادا کیا گیا، باتی لوگ وقت کے عام طریقے کے مطابق مساکییں ہیں محسوب ہوئے اور ان کا کرایہ نہ لیا گیا۔ ابتدا میں گیارہ جہاز وں کا انتظام کیا گیا تھا، بعد میں معلوم ہوا کہ پورے ساتھیوں کیلئے صرف دی جہاز کا فی ہیں، اس لئے ایک جہاز جیوز دیا گیا۔ ابتدا میں فی کس سولدو ہے کرا ہیے جواتھ، بعد میں سامان وغیرہ کا کرایہ شال کر کے ہیں رو بے فی کس وصول کئے گئے۔ اس طرح سیدصا حب نے تیرہ خاراتہ تھے سود ہے کی رقم محض کرویہ ہیں دی۔

پورا قافلہ دس جماعتوں میں تقسیم کرویا حمیا۔ ہر جماعت ایک جہاز پرسوار ہو گی اور تمام جماعتوں کیلئے ایک ایک امیر مقرر ہو گیا۔ ذیل میں جہاز وں ،امیر وں اور ناخدا ؤں ( کبتانوں ) کے نام نیز تعدا وافر او درج ہے : (1)

<sup>(</sup>۱) میں تہ سمجھا جائے کہ بورے جہاز سیوصاحب نے لے لیے تھے ، ان جہازوں پر دوسرے مسافر بھی مواد تھے اور سامان بھی تھا۔ بھٹس تھی سامان نہ یا وہ تھا اور مسافر کم ۔ واستے بھی بھی جگر جگر سے مسافر لینے سمجے ہوں تھے۔

| ناخدایا کپتان      | افرادكي تعداد | نام ایر جماعت     | نام جاز                 |
|--------------------|---------------|-------------------|-------------------------|
| سيدحبدالرحمن       | 10+           | سيرصادب           | מולא                    |
|                    | (t.joj.7)     | <u> </u>          |                         |
| عبدالله بلال فرب   | ۷٠            | مولوي عبدالحق     | مع الياري<br>على الياري |
| محرصين ترك         | 42            | فاضى احمالت يرخى  | عطية الرحن              |
| احرزک              | ٥٠            | مولوى وحيد الدين  | غراباحدى                |
|                    |               | ومولوك مغيث الدين | (ية كل جهازتمانورس      |
|                    |               |                   | پرمان آدیم حمل)         |
| محد سین متقلی      | ۷۲            | ميال وين محر      | فتح إنكريم              |
| نام معلوم ندجوسكا  | 124           | شاهاساعيل         | نيشرباني                |
| نام معلوم نه وسكا  | ۵٠            | قامني عبدالستار   | ليض الكريم              |
|                    |               | مخز میکنینری      |                         |
| ناممعلوم ندبوسكا   | ۴۰,           | ور من السيالي     | عمای                    |
| نام معلوم ند بوسكا | 10            | گادرشاه بریانوی   | टि                      |
| تام معلوم ندہوسکا  | ٥٠            | محربست شميرى      | هنج اوحن<br>المنابع     |

مولا ناعبدائی اور مولوی محد بوسف بھلتی کے نام امیروں بی نبیس آئے۔ بیدونوں سیوساحب کے ساتھ تھے۔

سامان خورونوش

كرائي كے علاوہ خور ولوش كا انظام ضروري تعارچنا تي جيسوتين روي آخدا في

کے برتن پینی دیکیں، ویکے وہ بیچیاں بھن ، تقلیم، ویمچے، چو لھے وغیرہ فریدے گئے۔ سات
ہزار تین سوستاسی روپے آٹھ آنے کی رقم رسد پینی چا ول، آٹا اور وال کی فرید میں صرف
ہوئی عورتوں کے لئے جہازوں میں پر دہ وارجگہوں کا انتظام کیا گیا۔ اس پر حرید بارہ سو
روپ فحرج آئے گویا کل تیکس ہزارروپ صرف ہوئے۔ اس پاک نشس سید کی کرامت
کااس سے رش تر جوت کیا ہوسکت ہے جو خالی ہاتھ گھرے اکلا تھا اور پورے ملک کے
مسلمانوں کو جے کیلئے صلائے عام ویتا آیا تھا۔ بیصرف کلکتہ سے تجاز تک کا فرج تھا۔ فود
جہاز میں ہزاروں روپ صرف ہوئے۔ پھر پورے قافے کو ای اہتمام کے ساتھ واپس
لایا اور جب تک لوگ گھروں میں نہین گئے ، ان کے کھانے پینے کا بچرافرج سیوصاحب
کے نہ ہے دا۔

عناوہ ہریں آپ وقفا فو قفاعام غرباء کو بھی رتیس دیتے رہے۔ پینی عبداللطیف مرزا پوری کا بیان ہے کہ کوئی کڑکے یا لڑکی کی شاوی کیلئے الداد کی ورخواست کرتا، کوئی کہتا کہ قرض دار ہوں ، اس مصیبت ہے نجات ولا ہے ، کوئی مسجد یا کئو تیں کے لئے رقم ہا تگا۔ ان مدول میں کم دبیش دس بڑاررویے ٹرج ہوئے۔

## سيدصاحب كى سوارى كاجهاز

سیدصاحب نے اپن سواری کے لئے "دریہ ابستانی" تجویز کیا تھا، جویرانا جہازتھا،
اور اس کی رفقار بھی کم تھی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بموگی کہ سید صاحب ساتھیوں کو بہتر
جہاز واں ہرروانہ کرتا جا ہے تھے تاکہ کس کے دل میں بید خیال پیدا نہ ہوکہ اپنے لئے ! چھا
جہاز رکھ لیا۔ دوسری وجہ بیہوگی کہ اس کا نا خدا ہفتہ مجر بعدروانہ ہوتا جا ہتا تھا اور سید
صاحب اپنے اوقات عزیز کا ایک ایک لحد ضلق خدا کی اصلاح میں مرف کرنے کے
آرز ومند تھے۔

میخ غلام حسین کلکتہ کا ایک بڑا تا جرفخر التجارے لقب سے مشہور تھا۔ اس نے آیک روز عرض کیا کہ آپ 'معطیۃ الرحمٰن' میں سوار جوں ، جوشاہی جہاز ہے۔ اس طرح آپ کی عزت بوجھے گی۔ یہ کر سیدھا حب کا چبرہ متغیر ہوگیا فرمایا:

"بدكيا بات كى؟ عزت تو صرف خداك طرف سے ہے، بندے كا طرف سے ہے، بندے كا طرف ہے ہے، بندے كا طرف ہے ہے، بندے كا طرف ہے ہيں۔ ہم و نياكى قدرومئزات كومز ہے ہوئے مردار كتے ہے ہى بدتر جائے ہيں"

ىيىن كرغلام مسين چپ ہو گيا۔

مولانا عبدالحیٰ کے والدمولاناہ اللہ بھی اس سفر میں شریک تھے۔وہ کلکتہ میں بیار پڑھے اورو ہیں وفات پائی۔

کلکتے کے ہدایا

کلکتہ والوں کے تھا گف و ہدایا کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوسکا، اس کی سرسری

کیفیت میرے:

ا - خفی اجن الدین: پانچ بزار نقد، تمن سو جوڑے جوتے، چار تفوری کبڑے،
ایک جی سفید تھان بعن انعا بغمل وغیرہ۔ دوسری جی سوی اور جیسنٹ کے تھان، باتی
گفوریوں میں موٹا کپڑا۔ دونہایت خوبصورت گھڑیاں، پانچ بزار رو ہے اس غرض ہے
چیش کے کھئن ہے بعض اوقات سیدھا حب کے رفقاء کو مزاج کے مطابق کھانا شملا ہو
اورانھوں نے میے فریج کرکے بازار سے کھایا ہو۔ پانسواحرام دیے۔

۲- امام بخش سورا گر: تین سورو نے ، نیس اشر فیاں ، پندرہ تھان سفیداور چھینٹ
 کے ، دوشیشیاں عطر کی جن میں پانچ پانچ تو لے عطر تھا ، ایک بنگلہ جے سید صاحب نے باصرار دائیس کردیا۔

۳- غلام حسین تاجر: چار جهاز پورے نذر کے اور ان کے ساتھ کھانے پینے کا سامان بھی مبیا کردیا۔ چونک انتظام ہو چکا تھا، اس لئے سید صاحب نے بینذر بہ شکر بہ والیس کردی۔ غلام حسین نے اپنے لڑکے کوساتھ کردیا۔ بقین ہے کہ بڑی رقم بھی ساتھ ہوگی۔ اس کا ذکر کمیں نہیں آیا۔ ایک کھی نذر کی، جوسید صاحب نے اسے والیس کردی۔ مراجعت برسید صاحب ای کے یہاں تھم رے تھے۔

۳۷- شخ رمضانی، سعدالدین ناخدا بنتی حسن علی اور ایام بخش تاجرنے چارسواحرام چیش کیے اور عرض کیا کہ جواحرام پہلے چیش ہو بچکے جیں، عمرہ کے لئے باندھے جا کیں، جارے احرام جج کے لئے استعمال کیے جا کیں۔

۵- جس ویرزادے نے بیرونی دروازے سے مکان کے اندر تک سید صاحب کے لئے گر بیاں بچھائی تغییں ،اس نے سورو ہے چیش کیے ۔اس در ہے کی دوسری نذروں کا حساب چیش کرنامشکل ہے۔

سید صاحب نے سوار ہونے سے پیشتر تھم دے دیا تھا کہ ساتھیوں میں ہے جس جس کے پاس ایک جوڑ اہوا سے تین جوڑے بنواویے جا کیں، باتی لوگوں کیلیے کم از کم دو دوشے جوڑوں کا انتظام کر دیا جائے۔ جانچے ایک سوکیلئے دود د جوڑے سلوادیے گئے۔

بيبوال باب:

سفر حج (حج وزیارت اورمراجعت )

روانكى

خورونوش کاسامان ہر جہاز پر رکھ دیا گیا۔ سیدصاحب کے دفتا مکا ہفتا سامان تھا آل کی پہچان ہی کہ ہرگ پر ہمترسوں ہیں '' '' آگھ دیے گئے (''سیداحم'' کے اعداداز روئے ابجد ) سارے جہاز کے بعد دیگرے روانہ ہوئے۔ تمام کی تفصیل معلوم ہیں ، اتکا معلوم ہے کہ'' فتح الکریم'' نے سب سے پہلے تکر اٹھایا، جس ہیں امیر قافلہ سیاں وین محمد حقے۔'' وقائع احمد کا 'میں زیادہ تعدیلات ای جہاز کے متعلق ملتی ہیں۔ اس کی وجہ شاید سے ہوکہ سفر جج کے متعلق زیادہ تر روایات میاں دین محمد کی تعیس اور وہ اسپید بی جہاز کے حالات باشفصیل بیان کر کئے تھے۔ باقی جہازوں کے متعلق تی سائی با تھی بیان کی ہوں می اس کے بعد'' جا ، ' چلا، پھر'' فراب احمدی''، بعد از ال'' دفیض ربائی'' جس کے امیر مولا تا شاہ اساعیل شے اور رفقاء کی سب سے بڑی جماعت اسی جہاز پر سوارتھی۔ '' فیض ربائی'' کے بعد'' فی الباری'' نے لنگر اٹھایا۔

سیدمیا حب کاجہاز سب کے بعدروا ندہوا۔ روائٹی کے سرسرگ حالات یہ ہیں: ۱- منٹی امین الدین نے سیدمیا حب کواپنے گھر پر کھانا کھلایااور آپ ظہر تک و ہیں رہے ۔مستورات کو سب سے پہلے جہاز پر پہنچادیا عمیا۔اکثر رفقاء بھی چلے مجتے۔ سید صاحب ظهر کے بعدروانہ ہوئے۔ چکتے وقت آب نے بوقعیتیں فرما کیں ، اان ہیں ایک ہتی : جو فضی کے کرسید احمد کی توجہ میں بڑی تا فیر تھی ، اے مفتری سجھنا۔ بدیات تحق من جانب اللہ ہے۔ رفصت کے وقت اپنی سرکی وستار خشی صاحب کے سر پر دکھ دی۔ اس وقت خشی صاحب بر بے صدر قت طاری ہوئی۔

۲- جس جمعی پرآپ روانہ ہوئے، آپ کے علاوہ سیدعبدالرطن ، مولا تاعبدائی، عبدالند این جمع غلام حسین تاجر اورخشی ایٹن الدین احمد سوار تھے۔ سید تحمد بیقوب اورمولوی محمد بوسف بھلی بھی کے چھیے کھڑے تھے۔ مسلم دغیر مسلم بہ کثرت مکانوں کی چھتوں پر بیٹھے روائی کا نظارہ و کھ دے تھے۔

۳- قلع کے میدان بیس تمازعصر پڑھائی۔ پھرسب سے مصافی کیا۔ بعض ساکین کوایک ایک روپیرعنایت فرمایا۔ اس طرح سات سورو پے فرج ہوئے۔

۳- چاند پورگھاٹ پرکشتی کھڑی تھی،اس بیں سوار ہوئے۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر سب کو بدآ واز بلندالسلام علیکم کہا۔اکٹر لوگ دور ہے تھے۔ ہزاروں دیر تک کشتی کے ساتھ ساتھ کنارے کنارے چلتے رہے۔مغرب کے وقت ان سب کورخصت کیا۔

۵- دستوریر تعاکسمندر پی جزرے دفت کشیال ردک دیتے۔ اندھر اہوتے بی جزرش وع ہوا تو سیدصاحب اور ان کے دفتاء کی کشیال بھی کتارے پرلگ گئیں۔ دہاں اکثر دوستوں اور عزیزوں کے نام خطاکھوائے ، جنسیں مولوی تصیرالدین وہو گی اور پینی عجرساکن و حتی و حصر فحصر فسید صاحب کو دفست کرنے کے محرساکن و حتی و حصر فحصر فسید صاحب کو دفست کرنے کے لئے کا ارادہ ندتھا۔

جهاز پرانظامات

من کو کیلا کا چھی بنچے۔ وہاں سے جہاز دوکوں برتھا۔ جہاز پر بنچے تو معلوم ہوا کہ

آپ کی اتا جمن ہوا پر زرع کی حالت طاری ہے۔ آپ کھڑی بھراس کے پاس بیٹے
رہے۔ وہ فوت ہوگئیں تو سیدصاحب نے تاخداہ اجازت لے کرمیت کشتی پرسوار
کرا کے کتارے پر پہنچائی اور جمن ہوا کو و ہاں فون کیا۔ پہردات رہے جہاز نے تشکرا ٹھایا۔
ا- جہاز پر معمول بیتھا کہ روزائے کی نماز کے بعددعائے حزب البحر پڑھتے ، پھر
مولوی یوسف پھلتی ہے سورہ زخرف کا پہلا رکوع سنتے ، بعدازاں مختلف لوگ فی ہی ہا تیں
یو چھتے۔ ظہرتک آ رام فرماتے ، بعد جمن بھی نماز وں کے اوقات کے سوافہ ہی فداکرات کا
سلسلہ جاری رہتا۔

۲- سمندر کے سفر بیں چونکہ اکثر ساتھیوں کو دوران سراور نے کا عارضہ شروح ہوگیا تھا، اس لئے سید صاحب نے مولوی عبد الحق سے مسئلہ ہو چھ کرجع بین العسلو تین کا اعلان فرمادیا۔

سمندركاسفر

سیون کے پاس سے گذر کرراس کماری (۱) کا چکرکانا۔ یہ مقام اس زمانے بیس جہاز وں کیلئے بہت خطر تاک سمجھا جاتا تھا، اس لئے کہ بڑی تیز ہوا کیں چلتی تھیں۔ آج کا بھی چلتی ہوں گی لیکن اب جہاز رائی کافن اور جہاز وں کی مشیزی بہت ترقی کرچک ہے۔ اس جھے سے بخیرو عافیت گذر نے کے بعد جہاز کے خلاصی بڑی خوشیاں مناتے۔ وصول محلے جی ڈال کر ناخدا ( کیتان ) سے انعام لیتے ، پھر مسافر وں سے چسے وصول کرتے ہیں ڈال کر ناخدا ( کیتان ) سے انعام لیتے ، پھر مسافر وں سے چسے وصول کرتے۔ راس کماری سے گذر کر سید صاحب کا جہاز اپنی (۲) بیس تھی ہرا، پھر کالی کٹ بیس۔ کالی کٹ جی سیدصاحب کے جہنچ سے پہلے آپ کی شہرت پہنچ چکی تھی اور لوگ میں۔ کالی کٹ جی سیدصاحب کے جہنچ سے پہلے آپ کی شہرت پہنچ چکی تھی اور لوگ میں۔ کوسط میں ایک تالاب تھا، اس کے ختی میں مجہاز سے اتر کر کالی کٹ (۳) میں قرمایا۔

(١) راس كماري كوروايات عن " قافقري" كلما ب جونالبًا كيب كامورن كي تعريب ب-

(۲) التي جنوبي ومفرقي بشدوستان کي مشهور بندرگاه ہے جو کہ چنن کے جنوب جي واقع ہے۔ سيد مساحب کے سواخ نگارول نے ا سوائح نگارول نے اسے اللي القصا ہے دمکن ہے کہ برانا اسلائ نام پکي ہوديکن اسے آج کل التي کہتے جيں۔

(۳) کالی کٹ کوگل کوٹ کھیا ہے۔ اس سلسلہ جس پیروش کردینا خروری ہے کہ سیدتھ تلی کو کف " کو نیا احری" نے ان مقامات کے ذکر عمل تقدم دیا فرکر دیا ہے ، اس دجہ ہے ان کا بیان دیجید دیوگیا ہے ، لیکن سید صاحب کی عما ہت کے عام محردول کی طرح سید تھے تلی نے بھی دفت ہنگر اور استقصار ج کیات کے کمالات کی فرایش نہایت مستحسن انداز عمل کی ہے۔

شکا وہ کیستے ہیں کہ تحاستوا سے متعمل ہوئے کے باعث اس مقام عمی مردی بالکل ٹیمی ہوتی ۔ فیرسلم دعور تھی اور مرد شکار سے چیں ۔ تا کھرائی کی ملامت بید ہے کہ ہرفتا کو فیر شادی شدواز کیاں اپنے اتعام پر پھول رکھ لیکی جی ۔ ہوزشی مورتھی بھتی اوقات کیڑے سے مندو تھا ہے گئی جیں۔ مسلمان سترو تجاب کی سخت پابندی کرتے ہیں مان کی مورتھی برتھے بھتے کرنگتی ہیں اور پانچوں وقت نماز مردوں کے ساتھ معجہ عمی اواکرتی ہیں۔ مقید ڈیر لوگ شاخی ہیں۔ پانچی مسب کے پاس جیں اور برحم کے کا موں عمل مدود ہے ہیں۔ مشان معماری کا کام کرنے والے کا باقی ما لیک کو ایشٹی اور محارات وظاہر کے گئا تاریخ ہے ہے ہیں بردوئی ہیں اور جھاڑ فافوں ہے آرات ۔ ۔۔۔۔ باتی ماشیدا کے مشر کے کالی کٹ ہے روانہ ہوئے تو جزائر لکادیپ کے مجمع میں سے گذرے۔ ایٹی (۱) سے پانی لیا عقیدی (۲) کا بھی ذکر آیا ہے۔ پھر جزیرہ سقوطرہ کے پاس سے ہوتے ہوئے عدن کہتھے۔

عدن عرب کی پاک مرزین کا پہلا خطہ تھا، جہاں سیدصاحب نے قدم رکھا، اس نے اتر تے ہی دوگان شکرادا کیا، پھرشہریں گئے۔ دنبہ نے کرون کر ایا۔ سیدعیدروس ان اطراف کے مشہور بزرگ گذرے جیں، ان کا مقبرہ عدن میں ہے۔ سیدصاحب اس مقبرے میں بھی سکتے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک را ت شہر میں گزادی۔ دوسری روایت میں ہے کہ تمین را تھی رہے۔

عدن سے چلی تو باب المد ب(٣) میں پنچے۔ یہ مقام بھی جہازوں کے لئے خطرناک مجھاجا تا تھا۔ اس جگر بحیرہ قلزم اور بھرہ کرب طبعے ہیں۔ عزب اور افریقہ کے خطے بالکل قریب آگئے ہیں۔ سکتائے کے بین چی میں ایک پہاڑی جزیرہ (ویرم) ہے اور بزی احتیاط سے گذرتا پڑتا ہے۔ ذراجہاز بے تابو ہوا تو موجیں اے افعاکر پہاڑی سے چک دیں۔ اس وقت پہررات باتی تھی۔ جہاز کے خلاصوں نے سیدصا حب کو دیگا یا کہ اس موقع سے بخیرہ عافیت گذرنے کے لئے دعافر ماکس۔

محرّ شرحه کا ابتیاعاتیں ... سافر از نے می نکاح کر سے بی رفعف مربیط ادا کرتا ہے۔ اگر سافر جاتے وقت البید کو تھوڑ تا جاتے ہاں کر سافر جاتے وقت البید کو تھوڑ تا جاتے ہاں طرب کی تعدید کا فرق قاضی کے سامنے ادا کر دیتا ہے۔ اس طرب کیکڑوں بنج پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرب کی جہ بیں۔ میاں دین تھے کے ادا کی جہ بیں۔ میان دین تھے کے ادا کی جہ بیں۔ میان کو دین تھے کے ایان کے کہ فرسلم کا کھوامور تیں تکی راتی ہیں۔ بیای مور تیں نگوٹی با تھی ہیں۔ مسلمان مورتی میں میں میں اور تی بیان کی کرتی ہیں۔ میل کرتی ہیں۔ میل کرتی ہیں۔ کھیل کے آئے کے میں میں میں کا ادر نار الی بیت ہوتا ہے۔ سیلون کے پاس چھل کے آئے کہ کی کہ کورادر کی وال کرنڈ بیاں بیان میں اور کی اور اس میں کھورادر کی وال کرنڈ بیاں بیان کی بیان کی ہیا۔

- (۱) انگیزا پردانام انتون دیپ ہے۔ دیپ ہر ہرے کو کہتے ہیں بدنام خالباً کی حرب آ بادکار سکے نام پردکھا گیا۔ (۲) مقیدی کا انگریزی کلفائل کی (AGATHE) ہے۔
  - (١٠) "وقالع "يل اس باب اسكندر للعائب اورباب المندوب كام سي يحى مشورب-

بحیرہ قلزم کے سنرکا حال میان کرتے ہوئے سیدزین العابدین بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت جہازے اگلے جسے پرجنگلا کاڑے کھڑے ہے۔ بار بارسجان اللہ ویکم ہ اور سخان اللہ العظیم پڑھ رہے ہے۔ پھر خواجہ حافظ کے دیوان سے بعض شوق انگیز اشعار پڑھنے گئے۔ آنکھوں سے آنسو جاری بتھے۔ اس حالت میں خدائے پاک کی عظمت کا بیان شروع کر دیا اور کی گھڑیاں اس کیفیت و ذوق میں بسر فرماویں۔

#### مخامين قيام

عدن کے بعد جہازیمن کی مشہور بندرگاہ تخاشی تغیرا۔ وہاں ایک مہین کا قیام اس وجہ سے ناگزیر ہوگیا کہ بہت سا سامان اتارنا تھا، نیز جہاز کا کپتان اپنے وطن' کلفاؤ' احضر موت ) جانا چاہتا تھا۔ نج میں چوں کہ چار پانچ مہینے باتی تھے۔ اس لئے ایک مہینے کے قیام میں مضا لکھ نہ تھا۔ سید صاحب نے ایک حولجی کرا ہے پر لے لی اور ہمراہیوں کے میاتھ ای میں مضا لکھ نہ تھا۔ آپ کی جماعت سے جو جہاز پہلے آپ کے تھے، وہ بھی بی میں مضا کھر تے ہوئے آگے۔ آپ کی جماعت سے جو جہاز پہلے آپ کے تھے، وہ بھی بی میں مضر تے ہوئے آگے۔ آپ کی جماعت سے جو جہاز پہلے آپ کے تھے، وہ بھی بی میں مضر تے ہوئے آگے۔ تھے۔

سید صاحب نمازی کی جامع مجد می اواکرتے تنے ۔ وہاں نوگ عام طور پر حوضوں میں نظے نمیاتے تنے ، ان کی بے خبری یہاں تک پڑھ گئی کی کہ ایک روز مولوی امام اللہ ین بنگائی کو تجد بائد ہے ہوئے ایک حوض میں نماتے ویکھا تو انھیں پکڑ کر قاضی صاحب کے باس نے گئے اور شکایت کی کہ اس شخص نے ہمارا حوض کندہ کر دیا ہے ۔ سید صاحب نے قامنی کے باس آ دی جیسے اور است نظے نہانے کی قباحتوں سے آگاہ کیا۔ اس طرح مولوی امام اللہ بن کو مخصص سے چھڑ ایا۔ قاضی نے تکم دے دیا کہ کم از کم ہندوستانی قافلے مولوی امام اللہ بن کو مخصص سے چھڑ ایا۔ قاضی نے تکم دے دیا کہ کم از کم ہندوستانی قافلے کے قیام تک کوئی محض کی دوش میں نگانہ نہائے۔

آیم مخا کے دوران میں معلوم موا کدیمن کے شہرة آ فاق عالم وین، قامنی محرعلی

شوکانی نے ایک کتاب میں موضوع حدیثیں جمع کردی ہیں۔ سید صاحب نے مولانا عبدائی سے قرمایا کہ بیکتاب حاصل کرننگ تد ہر کیجئے۔ مولانا قاضی شہر کے پاس پہنچے۔ مخا میں تو کتاب کا کوئی نسخہ نیل سکا بیکن قاضی نے کہا کہ آپ ایک خطالکھ دیں، میں صنعابجیج کرکتاب مشکادوں گا۔ چنا نچے مولانا نے مفصل خط عربی میں لکھ کرقاضی کے حوالے کردیا۔ اس طرح قاضی شوکانی کی کتاب سید صاحب کی وساطت سے ہندوستان کپنچی۔

جده

تن سے بطیقو حدیدہ میں تغمیرے۔ جہاں سیدصاحب کے ایک ہندوستانی دوست قیام پذیر تنے۔ آنمیں سیدصاحب کی تشریف آوری کاعلم ہو چکا تھا۔ جہاز پر آ کے لئے۔ آپ کی دعوت کی۔ سیدصاحب نے چلتے دفت اس دوست کوایک ولایٹی آلوار مایک سپرا اورایک ددنالی ہندوق عطافر مائی۔

یمنم کے جاذبی بنج تو پورے قافلے نے شل کر کے عمرے کا احزام باعظا۔ دور کھت نماز ادا کر کے سب سے پہلے سیدصاحب نے ''لبیک'' کی صداباندگی ۔ پھر پورے قافلے کی صدائے لبیک سے جہاز تو نج اٹھا۔ سیدصاحب دو کھڑی دعاء میں مشغول رہے۔

کسروا سے بہیں سے بہار ون اھا۔ عید صاحب و مران ہیں ہے اکثر مکد معظمہ جائے ہے۔ یکھ ان میں سے اکثر مکد معظمہ جائے ہے۔ یکھ لوگ سیدصا حب کے انظار میں ظہرے ہوئے تنے۔ حیدراً باودکن کے دو بھائی جمود تواز خال سید خال اور سلطان حسین خال بسلمہ تجارت مکد معظمہ میں مقیم تنے یحوو تواز خال سید صاحب کی شہرت من کر بغرض زیارت جدہ آگئے۔سیدصا حب کا خاندانی معلم بھی وہال کہ بنجا ہوا تھا۔اس کے پاس سید ابواللیث مرحوم (سیدصا حب کے ماموں) کامہری پروانہ موجود ندھا۔

سید صاحب بیاردن جده ش تغیرے رہے۔(۱) اس اٹناه بی اس مقام کی بھی

<sup>(</sup>١) " كون احرى " من بيديا في ون رس ١٠

زیارت کی جومزار حوا کے نام سے مشہور تھا۔ مولانا شاہ اساعیل کو تصفیہ کامل کے لئے جمعور دیا اور خودروانہ ہو محکے۔ کلکت سے روائل کے وقت مختلف جماعتوں کے امیروں کو بچھ رقیس متفرق مصارف کیلئے دے دی گئی تھیں۔ جدہ میں ان رقبول کا حساب کیا محیات معلوم ہوا کہ دو بڑارا کی سورو بے زاکد ترج ہوئے۔ سیدصاحب نے بیرتم بھی اوافر مادی۔

#### مكهمعظمه مين واخليه

جدہ ہے چل کرایک مقام حدہ میں کیا۔ پھر حدیبیر(۱) میں تھبرے ، جہاں بیعت رضوان ہوئی تھی۔ وہاں رفیقوں سمیت دیر تک دعاء میں مشغول رہے۔(۲) تیسرے دوز حیاشت کے دقت مکہ منظمہ میں کہنچ گئے ۔

شیری واضلے کے دوراستے تھے، ایک اعلی کمدی طرف سے اور دوسر ااعلائے کمہ کی طرف سے اور دوسر ااعلائے کمہ کی طرف سے درسول پاک معلی اللہ علیہ وقتی کمہ کے دن اعلائے کمہ کی طرف سے شہر میں واضل ہوئے تھے۔ سید صاحب نے بھی جمن وتیرک کے طور پر بھی راستہ الفتیار کیا۔ شعبان ۱۲۳۷ھ کی اٹھا کیسویں تاریخ تھی۔ (۱۲ می ۱۸۲۷ء) دھوپ بہت تیز ہوگئی شعبان ۱۲۳۷ھ کی اٹھا کیسویں تاریخ تھی۔ (۲ مراسم کا مراسم الموسین تعرب کھورت المعرف میں بہنچے اورام المؤسین محتی ۔ (۲)سید صاحب بھون کی کھائی سے گذر کر جنت المعلَّی میں بہنچے اورام المؤسین حضرت خدیجۃ الکبری کے مزار پر دیر تک معروف وعا در ہے۔ باب السلام سے حرم پاک حضرت خدیجۃ الکبری کے مزار پر دیر تک معروف وعا در ہے۔ باب السلام سے حرم پاک میں داخل ہوئے دعوی کے بعد مقام ایرائیم پر دورکھت نماز اوا کی۔ زمزم پر پائی بیا۔ سی کے بعد علی کیا اور احرام کھولا۔ اس طرح کھرے نکلنے کے بعد حرم پاک میں فاتھے

<sup>(</sup>۱) برمقام جدہ سے کم معظمہ موجاتے ہوئے حدوم کے ہاں ہے۔ آن کل مدیب کے بجائے ممینی کی شہرت زیادہ ہے۔ مدیبہ اس کے آریب بی تھا۔

<sup>(</sup>P) کنون احدی ٹی ہے: ہرائے آ مرزش جیج کا قد بہ کمال ایجال دِسموج وفشوع بہ جناب رب العطا یا سنطاعہ فرمود تدر

<sup>(</sup>٣) مخون احد کاص: ٩٣.

تک کل دی میبینے سفریش بسر ہوئے۔ ایک مہینہ بناری میں تفہرے، تمن میبینے کلکنٹ میں اور ایک مہینہ تامیں ۔ باقی مقامات پر کہیں پندرہ روز قیام کیا، کمیں آٹھ روز ، کہیں دوجا ردن اور کہیں صرف ایک رات ۔

سيدمها حب كم معظم منتج تفقوروزان فرج كي يكيفيت تحل:

آٹا تمیں ریال متفرق مبنسیں چید یال سے ممیارہ ریال کنزی تمین ریال

آئے کا بھاؤ گیارہ کیل فی ریال تھا۔ کیل تقریباً پونے دوسیر کا ہوتا ہے۔ گویا چودہ من چدرہ من آٹاروزاندخرچ ہوتا تھا۔ کل خرچ انتالیس ریال روزاند تھا۔ آخری دور میں تو گھٹ کر چیس ریال رہ کیا تھا۔ اس کی ایک وجہ غالباً پیٹی کہ گوشت کے بجائے زیادہ تر دال کچی تھی۔ دوسری وجہ بیہ ہوگی کہ ادائے جج کے بعد اکثر رفقاء فقلف جہازوں میں سوار ہوکر والیس آئے رہے۔

#### قيام گاه اور عبادات

آپ کیلئے باب عمرہ کے پاس زین العابدین کی حو کی کرایے پر ٹی گئی تھی۔ رفیقوں

کے تفہر نے کیلئے دوسرے مکانات کا انتظام کردیا تھا۔ پہلے دن بیٹی عبداللطیف
مرزاپوری نے دعوت کی، جوسید صاحب سے پہلے عکہ معظم پہنی گئے تھے۔ پھر نظر جاری ہوگیا۔ شاہ اساعیل نے جدہ سے چاول، آٹا اور دال دغیرہ چیزیں بھجوادی تھیں۔ کوشت بازار سے لیتے تھے۔ رمضان میں دونوں دفت کوشت پکنا رہا۔ پھرسید صاحب نے تھم دے دیا کر دوزاند دال بکا کر سے اور آٹھویں دن ایک مرتبہ کوشت بکایا جائے۔
ماری نمازیں حرم میں اوا کرتے تھے۔ نماز تراوی میں چوں کہ مختف حفاظ اپنی ساری نمازیں حرم میں اوا کرتے تھے۔ نماز تراوی میں چوں کہ مختف حفاظ اپنی

جماعتیں قائم کر لیتے تھے،اس لئے ماع قرآن عمل سکون دیکسوئی نعیب نیس ہوتی تھی۔ چانچ سید صاحب نے یہ فیصلہ کرلیا کہ جب تک دوسری جماعتیں ہوں، سب بھائی آرام سے بیٹھے قرآن سنتے رہیں۔ جب دوسرے لوگ فارغ ہوجا کیں تو اپنی جماعت کمڑی ہو۔سید گھر (ابن سید ابواللیث) روز اندویا رے قرآن ساتے تھے۔

ناز تراوت کے بعد سید صاحب ایک کدھے پر بیٹ کر معمم چلے جاتے ، جہاں ہے مدحرم بہت قریب ہے۔ وہاں ہے مدحرم بہت قریب ہے۔ وہاں ہے عروہ کا احرام ہائدہ کر آتے اور طواف کرتے۔ رات زیادہ ہوتی تو سعی وقعر کے بعد احرام کھولتے ، ٹیر سحری کھاتے ۔ اگر وقت کم ہوتا تو پہلے سحری کھاتے ۔ اگر وقت کم ہوتا تو پہلے سحری کھاتے ۔ اگر وقت کم ہوتا تو پہلے سحری کھاتے ، ٹیر سعی وقعر کرتے اور احرام کھولتے۔ (۱) نماذ ہجر کے بعد اشراق تک طواف کرتے دہے ، ٹیر قیام کا وہر آتے۔

احکاف سے باہر آئے۔ عیدالففر کے روزسید صاحب نے بیخ عمر بن عبدالرسول سے احکاف سے باہر آئے۔ عیدالففر کے روزسید صاحب نے بیخ عمر بن عبدالرسول سے ملاقات کی۔ وہ او نیچ پائے کے محدث اور بڑے تقویل شعار بزرگ تھے۔سلطان ترکی نے ایک مرتبہ شر بارد بناراس فرض سے بیسچ کہ میری طرف سے جج کریں۔ آپ نے بیار آئی کروں اور فرما یا کہ میں سلطان کی طرف سے نیابہ جج کر چکا ہوں۔ سید صاحب نے بی خی ریال بیخ عمری خدمت میں چیش ہے۔

عید کے دن اکا بریش ہے جن اصحاب نے سید صاحب کی بیعت کی وان کے نام ہے جیں: شیخ مصطفیٰ امام حنفیہ خواجہ الماس ہندی اور دوسرے خواجہ سرافیخ منس الدین وقع حسن آفندی۔

<sup>(</sup>۱) عام مداجول على ب كروزاند مره اواكرت على" جزن احدى الله يكرمرف ووشنيرادر جدركواواكرت

#### مولا بااساعیل کی والدہ

قافلے كے لوگ خدا كے تعلل سے مموا برآفت سے محفوظ رہے۔ صرف چندموتیں ہوئیں: ایک عنایت علی عظیم آبادی پیارہوئے اور سلون کے قریب فوت ہوگئے۔ و دسرے عبدالغفار خال بخاری نے وفات یا ٹی۔ بیدونوں جہاز فٹخ الکریم پرسوار تھے۔ سید صاحب كى اناجمن بوادر ياسقني برسوارتهن اوركلكة كقريب ى نوت بوئيس مولاناشاه اساعیل کی والدہ جج کے لئے آئی تھیں، وہ مکہ معظمہ پنج کرسخت بھار ہو تنکیں اور زندگی کی اميدياتي ندري يشاه صاحب كي ولي آرزوتني كه والده سيد صاحب كي بيت كركيس-کیکن وہ فرماتیں کرسید صاحب ہمارے خاندان کے مرید ہیں، ہیں ان کی ہیعت نہیں کرمکتی۔ شاہ میاحب دعائمیں کرتے رہتے تھے۔

ا یک رات مرحوم نے خواب و یکھا کہ آفاب سوائیزے برآیا ہوا ہے، قیامت کی مرى بے جنتی خد الحقی سے باتاب ہے اور دور دور تک ندسان ہے، تدیانی ۔ آیک جکد سار نظر آیا به شارخلفت اس سایه میں شاداں وفرحان تھی۔ یو چھا: بیکون سا گروہ ہے؟ سيد محرعلى جنموں نے اس يورے واقعے كونقم كرد ياتھا ،فرماتے ہيں :

كفت اين جمله كروه احمرى است ساية ظلِّ فيض سرمدى است تو از ایشال شوکه تاذی شال شوی دور کن افکار تا ز ایشال شوی

مرحور جاكيس تؤبية تكلف سيدصاحب كابعت كربيءاى يباري بيس فوت موكي اور چنت المعلی میں انہیں فن کیا گیا۔

(1) مولان سر اور کمن علی قرباتے جن: جمع عشس الله ان شطاء احمد باشا سلطان معر کے نامب محمد حسن آ المدی (ص: ١٩٣٣) يوملائ كريس عف عبدالله سراح ميد كومفري معافلا زغاري ك قسطنا في بطع مزه كالدث الحج احر بمن اوراس بجري بندى بهل بواري ، امام على صالح شائق بني منتى اوروا هند على سے برابر طاقا تعمد راس تحمير -

#### ادائے جج

۸روی الجوکوسبوسندی جے کے لئے روانہ ہوئے۔ تمام مشاهر برطویل دعا کیں۔ ملی مشاهر برطویل دعا کیں۔ ملی میں میں میں میں۔ کیا۔ عارم سلات اور مبحد کیش جی بھی کئے۔ بیت عقبہ کے مقام پر فیقول نے خرکا تجدید بیعت کی۔ مب سے لمین دعا کی وقو فی عرف کے دن جمل رحت کے وامن میں کیں۔ ایک دعا ویتی کہ قافے میں سے کوئی مقت کے وامن میں کیں۔ ایک دعا ویتی کہ قافے میں سے کوئی مفتی '' حاتی' القب سے ملقب نہ ہو، اس لئے کہ جج ایک اسلامی فرض ہے، اسے بجالانے پر اشیازی لقب کیوں اعتبار کیا جائے؟ اس مقام پاک اور ہوم پاک کی برکات کے چیش نظر تمام دفقاء نے بھر بیعت کی۔ بعد خروب مزولفہ میں آئے۔ کشرت از دعام کے باعث قافلہ بھر گیا۔ خورسیدہ زہرہ والدہ سائرہ بی بی کی سواری بھی الگ ہوگئی۔ چندر فیل باعث قافلہ بھر گیا۔ خورسیدہ زہرہ والدہ سائرہ بی بی کی ساتھ د ہے۔ دور انہ قربانیاں کرتے نے صرف اپنے گئے ترید سے نئے ترید سے نئے دین روزمئی میں تیم رہے۔ روزانہ قربانیاں کرتے اور بعد نماز عصر طواف کے لئے تریم پاک میں بینی ہے۔

# مكه معظمه مين مشغوليتين

خر ومحرم ہے آپ نے محد سعید حرب کی حو لجی کراہے پر لے لی تھی۔ سیکڑوں علماء ، صلحا اور انٹروف سے ملاقا تیں ہوئیں۔ان میں سے ایک صاحب سید محمد نام مغرب انعمیٰ کے تھے چھیں پوری سیح بخاری مع شرح تسطلانی حفظ تھی۔ جاد بوں اور بلغار بوں نے بھی بیعت کی۔

مولا ناعبدائی نے حرم پاک میں منگلو ہ کا اور شاہ اساعیل نے جہ اللہ البالذ کا دری شروع کردیا تھا۔(۱) مولانا نے اس اثناء میں سید صاحب کی کتاب "مراوامشتقم" کا (۱) مولان میں دیائی کی کی اداشت کی مار فرماتے ہیں کدری، دینورہ سے دائی ریٹروع ہوا تھا۔ واضاح عربی میں ترجمہ کیا، جس کی نقلیں بعض اسحاب نے لیس-(۱)

الا المستحد المحتى المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحد المستح

# سيدصاحب كى شان للبيت

کد معظمہ میں آیک جیب واقعہ وی آیا، جس سے سید صاحب کی شان اللہیت کا انداز وہوتا ہے۔ میال عبداللہ توسلم وہلو کی سیدصاحب کے خاص خادموں میں تصاور کئیے کے افراد کی طرح رہے تھے، ان کا اورا الل وعمیال کا پورا تحریج سیدصاحب کے قرمیں بی پیدا ہوئی۔ (۲) اہلیہ عبداللہ کی کو دمیں آیک لڑکا تھا۔ سید صاحب نے اہلیہ عبداللہ سے کھر میں بی پیدا ہوئی۔ (۲) اہلیہ عبداللہ کی کو دمیں آیک لڑکا تھا۔ سید صاحب نے اہلیہ عبداللہ سے کہا کہ جہاری بی کی کو بھی دودھ بلاد یا کرو۔ اس نے عرض کیا، میرادودھا تناکم ہے کہ خودمیر سے بیچ کو بھی بھشکل کھا بت کرتا ہے۔ سیدصاحب نے فرمایا کہ جم دودھ بڑھانے کی دوا کی کھو اس کے، اس نے بھرعوض کیا کہ میں ساری کہ جم دودھ بڑھانے کی دوا کی کھو اس کے اور اس کے گو بلاؤں گی تو بیچ کی زندگی خطرے میں بڑجائے گی ہمیدصاحب نے فرمایا کہ 'فرندگر داور 'بی کو دودھ بلادیا کرو۔''

میاں دین محر کہتے ہیں کہ میاں عبداللہ نے اپن اہدے یہ بات کی تو پریشانی کی حالت میں جو سے ذکر کیا میں سے کہا کہ بزرگوں کا فعل حکست سے خالی نیس ہوتا میاد

<sup>(</sup>١) مولانا ميدابوأمن على كول كمطابق يرجه في حسن آفدى كى خاطر كياميا تعا-

<sup>(</sup>۷) منظور اُسونو کے میں برتصرت نے کورہے: ہم درآن ایام ( قیام کمر منظمہ ) جناب بعد وج (سیدسا حب ) رااز بعلن عقد و مدیمر و دروفترے تو کد شدے میرے قیاس کے مطابق میں چکی سید و ولیہ کے بعلن سے تھی اور غالبًا سفر میں بی فوت ہوگئی۔ اس کاؤکر کم میں نہیں آیا۔

ركوا معزت بمى بندندكري كاكدان كى بكير موادرة بكا بجر بموكارب

ایک دوروز کے بعد سیر صاحب کو احساس ہوا کہ عبادت میں پہلے کی ہی لذت ومح بیت باتی نہیں رہی۔ بڑے پر بیٹان ہوئے ، آخر یاد آئی کہ اہلیہ عبد اللہ کو باصرار دود دھ پلانے پر مجبور کیا۔ آپ نے فوراً چند مستورات کوساتھ لیا اور اہلیہ عبد اللہ کے پاس پہنچہ ، دہ محبر آئی ، آپ نے فر مایا: گعبرا زمیس ہم سے خطا ہوئی اور اب معافی ما تھئے آئے ہیں۔ للہ معاف کردو۔ وہ رونے گی ، عورتوں کے سمجھانے پر اس نے کہا: معاف کیا۔ تمن یار یہ الفائذ دہرا چکی تو سید صاحب نے اس کیلئے دعا ہ کی اور اپنی اہلیہ ہے کہا کہ ان کی دل جوئی میں کوتا ہی نہ ہو۔

پرآپ شخ عبدالطیف کی قیامگاہ پر پنچ، جہاں مولاتا عبدائی ، شاہ اساعیل ، عیم مغیث الدین اور دومرے اسحاب موجود شے، یہان عبداللہ کو بلاکر پاس شخایا ، اس کے بعد وعظ فر ہایا، جس بیں قادر ذوالجلال کی بے بیازی کا ذکر کرتے ہوئے بندوں کی مساوات پر ذور دیا۔ آخر ہا جراستایا اور کہا کہ جھے خطا ہوئی ، اہلیہ عبداللہ سے معانی لے چکا یوں ، اہلیہ عبداللہ کی زبان شدت چکا یوں ، اب آپ سب کے دو بروعبداللہ سے معانی با تکما ہوں عبداللہ کی زبان شدت کر ہے ہوئی، بولاتو ہی کہ میں فر مال بردار ہول ' سیدصاحب نے فر مایا: آپ میر سے بند ہوگئی، بولاتو ہی کہ میں فر مال بردار ہول ' سیدصاحب نے فر مایا: آپ میر سے بحائی ہیں، جھ سے تعمیر ہوئی ، للہ معاف کردیں۔ اس نے کہا کہ اگر میر سے کہنے میں پر موتوف ہے تو بیل نے جان ودل سے معاف کیا، اس پر سید صاحب نے میاں عبداللہ کے لئے بھی دعاء کی۔

مديبنهمنوره كاسفر

اوانزمحرم من مدينه منوره كاقصد فرمايا\_ (١) أيك سوبين اونث كرائع برك\_

<sup>(</sup>۱) بعض روایات سے معلوم میرتا ہے کرشاہ اساعیل اس سفر عمل ساتھ ندجا سے اور دالدو کی عذات کے باعث مکہ معظمہ علی قیام م مجود ہوگئے۔

عفدف اورشریان تریدی، تمام اسلی که معظم میں چھوڑے میدان طوی میں دو روز قافلہ تیار ہوتار ہا۔ اس سفر کے سلسلے میں مندرجہ ذیل منازل کے نام آئے ہیں:

(۱) وادی فاطمہ براہ سرف، جہاں ام الموشین حضرت میموندکا سزار تھا (۲) خلیص (۳) ایک ہے آب جگہ (۳) دریائے شور کے پاس (۵) وادی صفرا (۲) وادی کیف (۷) ایک منزل جہاں کتوؤں کو خار بندی سے بند کردیا گھیا تھا (۸) ذوالحلیفہ۔

یکل آٹے مزلیں ہوتی ہیں، لیکن جس رائے سے سید صاحب مکے وہ وہی تھا ہے ترکوں کے آٹری زمانے ہیں، طریق سلطانی، کہتے تھے۔ اس رائے کی مزلیں کم از کم میارہ تھیں، فاہر ہے کہ بعض کے نام چھوٹ مکے، مثلاً وادی فاطمہ اور فلیص کے درمیان ایک مشہور مزل عسفان ہے، جس مقام کوایک ہے آب جگہ بتایا گیا ہے وہ تضمہ (عام لفظ قدیمہ ) یاس کے آس پاس ہوتا چاہئے۔ وریائے شور کے پاس جومقام بتایا گیا ہے وہ بعد کے وہ بین ایک منزل ہونی چاہیے۔ بعد کے وہ بین ایک منزل ہونی چاہیے۔ بعد کے زائے ہیں اس کا نام مستورہ تھا۔ وادی مغرامقام بدرسے ایک منزل جنوب میں ہے۔ والی مقام ہے، جسے آج کل آبار علی کہتے ہیں، اور سیدید منورہ سے صرف چھ فروائی مقام ہے۔ جسے آج کل آبار علی کہتے ہیں، اور سیدید شورہ سے صرف چھ میل ہے۔

اگرچدداستہ خاصا خطرناک بتایا جاتا تھا،لین سیدصاحب نے ہتھیار مکہ معظمہ بی پیس چھوڑ دیے تھے۔(۱) اعلان کرویا تھا کہ ہم ہر تکلیف کو جھیلیں گے،اور کسی کے خلاف ہاتھ نداخی کیں گے۔ایک مقام پر رہزن صلے کے لئے آگئے ،سیدصاحب نے تمام تواٹا آومیوں کو چن کرچار جماعتوں میں بانٹا اور انہیں کو داکیں باکیں ،آگے چھے کھڑا کردیا، نگے

<sup>(</sup>۱) ''خون احدی' بھی ہے کہ عرب بھی شہور ہو چکا تھا، ہندوستان سے ایک سیدساڈ سے ساست ہوگا تا قل لے کر ج کیلے آیا ہے اور سب کا ٹرچ خورد کے ویٹ اک اس نے اسپنے ذے لے لاہے سا تھے پاس بہت مال ہے اسلے گیرے ہدووک کے مندش پائی مجرآیا تھا۔ سید صاحب نے بہائے ہوئے ڈیا کہ بھم کوئی سامان عداضت شامس کے۔

میں عورتوں ، بچوں اور ضعیفوں کور کھا۔اس اشاء میں شنز بانوں کے سردار نے بات جیت سے را ہزنوں کو داپس کردیا ، بیدوا قعدذ والحلیفد سے ویشتر کی منزل میں چیش آیا۔(۱)

سے داہروں وورہ سرویا میدو اورو واسیفہ سے دو سری مرس سری ہیں ہاکہ ایسے
وادی عفر ایس ایک بدو پہتول بیجنے کے لئے آیا، سیدعبد الرحمٰن نے کہا کہ ایسے
پہتولوں کی جوڑی ہوتو خریدلوں ، بدد دوسراہمی ہے آیا، وس ریال میں سودا ہوا، مکہ معظمہ
والیس آئے تو معلوم ہوا کہ بیرپستول احمہ پاشا حاکم حجاز کے ہاں سے چرائے کئے تھے۔
سیدھا حب نے پستول حاکم کے حوالے کرویے۔ اس نے معاوضے میں اسلحہ فانے سے
عمدہ پستولوں کی ایک جوڑی بھیج دی ، وادی صفرا میں حضرت ابورہیدہ ، بن الحارث بن
عمدہ پستولوں کی آبکہ جوڑی بھیج دی ، وادی صفرا میں حضرت ابورہیدہ ، بن الحارث بن
عبدالمطلب کی قبر کی ذیارت کی ، جہاں سے پانچ میل پر بدر تھا۔ چونکہ شتر ہائوں میں سے
عبدالمطلب کی قبر کی ذیارت کی ، جہاں سے پانچ میل پر بدر تھا۔ چونکہ شتر ہائوں میں سے
اکٹر بدوصفرا کے باشند سے بتھ ، انہوں نے ایک دن قیام کی درخواست کی اور سیدھا حب
نے بہتھورفر مالی۔

#### مدينة منوره مين أيك مهيينه

سید صاحب راستے میں بخت بیار ہو گئے ، بعض اوقات بہوش ہوجاتے تھے ، مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے تندرست ہوگئے ۔ فروانحلیفہ سے چل کرآ دھی رات کو مدینہ منورہ میں پہنچ اور مناحد میں اترے ، پیمرسل کیا اور لہاس بدلا ، شہر کا درواز ہ کھولا تو اندر گئے ۔ بہاب السلام سے حرم یاک میں داخل ہوئے ، شافعی امام کے بیجھے نماز صبح پڑھی ۔ اشراق باب السلام سے حرم یاک میں داخل ہوئے ، شافعی امام کے بیجھے نماز صبح پڑھی ۔ اشراق کے اوراد دو طاکف میں مشغول رہے ، بعد اشراق روضہ منورہ کی زیارت کی ۔

(۱) '' مخزن احمد گی' میں ایک اور القدیمی مرقع م ہے ، کہ عقد میں شتر بانوں اور اہل قافد کے درمیان انقائیہ جشمز اہوا، عبال تک کر مینگ باری شروع کے ایک دوسرے کے سے بھی مارے اور باہم علم میں تھا بھی ہوئے ۔ شتر یانوں نے 6 فے سے الگ ہو کر منگ باری شروع کر دی ہورتمی اور بیچ رونے کھے۔ سیدصاحب کو بیدھالات معلوم ہوئے تو حزب الجحرکا بچھ تصدیر شاہد کردے می اور شتر باتوں کے مرواد کو بادکر وہیت انگیز انداز جس فرمایا کر منگ یادی بند کراؤ مجرمید صاحب اور شتر برقول کے مرواد نے دونوں فریقوں کے زخوص سے معافلہ کرائے آئیں چندا کیا۔

تیام کے لئے سید سمبودی کا مکان لے لیا تھا، جوحرم پاک کے پاس باب جریل ے بالکل متعمل تھا۔ اس مکان میں معرب عثان شہید ہوئے تے اور یکی مکان بعد میں میخ الحرم کیلے مخصوص ہو کمیا تھا۔ سید صاحب نے آہتہ آہتہ حرم مدینہ کے تمام مار ک ز بارت کی ،مثلاً جنت ابقیع ،سیدناحزه ،جبل احد ،مجد تبلین ،سجد قبا، بیرخاتم وغیره - (۱) اس زمانے میں ارباب حکومت نجد ہوں سے بے صدیکڑے ہوئے تھے، ان کے ساتھ جنگ کوشم ہوئے چندی سال گذرے تھے،اگر کوئی فخص موحدانہ عقا کد کی اشاعت میں ذراسر گرم معلوم ہوتا اور بدعات ومحد ثات کے ردمیں بختی سے کام لیتا تواہے'' وہائی'' سجور كرمواخذ ع كاتخت مثق بنالياجا تاتفا يسيدصاحب كساتعيول يسمولوى عبدالحق نیوتنوی بهت تیز مزاج منه، و و بعض مردجه غیرشری مراسم کے رد وابطال میں ذرا جیزی يه كام ليتي تهي جعث شكايت بولي كديه 'وبالي' بين، جنانيدان برمقدمه قائم بوگيار مولانا عبدائی نے منانت دے کرانہیں چھڑ ایا اور مقدے کی جواب وہی کے موقع پر بھی مولانا بی نے عدالت سے بات چیت کی اس طرح مولوی عبدالحق رہا ہو گئے ، مکد معظمد تک سیدصاحب کے ساتھ دہے، پھرصنعاء چلے مھنے اور قاضی شوکانی سے حدیث کی سند کے کر ہندوستان آئے۔

بیت المقدی جانے کا اراد دہمی ہوگیا تھا،کیکن ہمراہیوں کا اضطراب دیکھ کر بیارادہ ترک کر دیا، اس لئے کہ سب کوس تھ لے جانا مشکل تھا اور کسی کو چیچے چھوڑ نا بھی گوارا نہ تھا۔ (۲) مدینہ منورہ میں سردی تیز ہوگئی، نیٹن عبد اللطیف نے مبل خرید کرسید صاحب کے ہمرابی کو چنے سلوادیے۔

<sup>(</sup>۱) ایجے علی و دیمی بدید متورہ بھی گئی آثر بتائے جاتے ہیں دیقین ہے کہ سیدصہ حب ان تما معقامات پر پہنچے ہوئے۔ (۲) سید میدوار ممن نے اداد و کرمیا تھا اور سیدصا حب بھی جائے کے ٹواہاں تھے، بیست کے لئے جالیس آ دک چن لئے سمے دیکن افوز کو تھیم نے یہ کرروک ویا کرہم سب جاہ ہوجا کیم سے۔

#### مراجعت

اداخرتحرم جمل مکہ معظمہ سے روانہ ہوئے تھے، دس گیارہ ون سفر جس کے، ایک مہینہ مدیشہ میں مکے، ایک مہینہ مدیشہ مور مدینہ منورہ میں گزار کر ۹ رر بھٹے الاول ۱۲۳۸ ہے کو واپس ہوئے۔(۱) سیدزین العابدین (این سیداحمظی) بمبت بیار ہو گئے تھے، سیدعبدالرحلٰ کوان کی خبر کیری کے لئے چھوڑ ویا۔ ایک رات ذوالحلیفہ میں گزاری، جہاں ہے عمرے کا احرام باندھا، اس کے بعد صرف خلیص اور وادی فاطمہ کی منزلوں کا ذکر آتا ہے۔

ہمراہیوں میں سے جن جن کیلئے جہاز دل پرجگہیں نکلتی آئیں ، انہیں ہندوستان جیمجتے محکے ،خود پہلے کی طرح حرم پاک میں مشغول عبادت ہو مکتے۔

فرماتے ہیں ایک مرتبہ طواف میں خیال آیا کہ اہل وعیال ساتھ ہیں، اب ہندوستان کیوں واپس جاؤں، جو دارالحرب ہے؟ بہتر ہے کہ حرم پاک ہی ہیں جینما رموں الیکن غیب سے اشارہ ہوا کہتم یہاں بیٹے رہو گےتو ہم اپنا کام کسی دوسرے سے لیں گے،اس پرداہی کاارادہ بڑتے ہوگیا۔

جمبئ سے چارآ وی ساتھ ہوگئے ، جن میں سے ایک مولوی انس کے صاحبزاد سے تھے، وہاں سے چلے اور ساتویں دن الی واروہوئے ۔غرض ۲ رمغر ۱۲۳۹ھ (۱۲۲ کو بر ۱۸۲۴ء ) کوککتہ بیچنے مجئے ۔

#### كلكته بي موتكير

شخ غلام حسین فخر التجارفوت ہو چکا تھا، اس کا فرزند تج میں سید صاحب کے ساتھ تھا
اور غالبًّ آپ سے پہلے کلکتہ پہنچ عمیا تھا۔ پینس پرسوار کر کے لئے گیا اور اپنے باغ میں
مخمر ایا۔ لوگ پہلے کی طرح فیر کئڑ ت سے ذیارت کے لئے آئے گئے، اس مرحبہ بھی کلکتہ
میں غالبًا خاصی وری قیام رہا، انتدادِ قیام کی ایک وجہ سیہوئی کہ آپ کے ساتھیوں کا جہاز
معطیمۃ الرحمٰن '' راستہ بھول گیا تھا، ایک مہینے تک اس کی پچھے خبر ندلی ، اس اثناء میں سید
صاحب وعا کمی کرتے اور قنوت پڑھے رہے۔ جب جہاز کی سلامتی کی خبر پنجی اتو سب کو
ہری خوشی ہوئی۔

کلکتہ ہے واپسی کی منزلوں کے مفصل حالات معلوم ہیں، جو پی معلوم ہوا وہ ذیل میں درج ہے:

مرشداً بادے دیوان غلام مرتقلی نے قافلے کوردک لیا اوراصرار کیا کدمیرے وطن (کہنہ) چلئے۔جس بنگلے میں آپ کوشہرا نامنظور تھا اس کی محض ورتی اور آرایش پر پانچ بڑار صرف کے راس کے باہر بڑا باز اراگوایا اور مناوی کراوی کے سید صاحب کے ہمرائی
جو پکوخرید ہیں، اس کی قیمت کا حساب رکھا جائے، ہیں خود پوری رقم اوا کردوں گا۔ روائی
کے وقت جو تھا کف پیش کئے ایکے بارے میں علم ہیں، صرف اتنا معلوم ہوا کہ ان تھا کف
ہیں سے عمدہ طبخیے اور سات دید بانوں کی ایک نا در روئی بندون تھی، جو آپ سے بار
محر خال در انی نے ما مگ لی تھی، پورنیا کی رائی نے بھی طلب کیا تھا ارکیان آپ جاند سکے۔
مرشد آباد سے جلے تو منٹی محدی انصاری کے وطن بھی گئے بنشی صاحب کو گھر تھر نے
کا تھم دیا۔ انہوں نے نکاح کیا، ایک بچہ بیدا ہوا، جس کا نامحہ کی رکھا۔ جب معلوم ہوا کہ
سیدصاحب بجرت کے لئے تیارہ وگئے تیں تو سب بچھ چھوڈ کر آپ کی خدمت میں حاضر
ہو گئے۔ پھر جینے بی ساتھ نہ مچھوڑ ا۔ مونگیر میں نماز جعدا واکی، بیدمقام اسلحہ سازی کے
لئے مشہور تھا۔ سیدصاحب نے بند دقیں اور طمنے خریدے۔ یہاں سے چار تالیوں والی
ایک بندوق بھی لی تھی۔

عظيم أباد سےالٰہ آباد

کیا۔ اس اثناء میں جامع مسجد نے سرے سے آباد ہوگی، دانا پور میں پینے علی جان کے مکان پرایک فخص بداراد وُقل آیا تھا، کیکن سائے آتے ہی سب بچھ بھول کیا اور پاؤں پر گرکرمعانی مانگ کی۔

بنارس چندفرلانگ روگیاتو تیموری شغراد ہے استقبال کے لئے پینچے حملے۔ یہاں ایک مقام پایاب تھا، لیک میا تو تیموری شغراد ہے استقبال کے لئے پینچے حملے ہواں بہت تیز تھا، ہمرا بیوں میں ہے ایک صاحب وہاں اُتر پڑے، پاؤل نہ بھا سکے اور بہد نظے مختلف لوگ انہیں بچنے کے لئے دوڑے، ان میں سیدصاحب بھی تھے، سب کے پاؤل اکھڑ مختے، صرف سیدصاحب اپنی جگہ پر معنبوطی میں سیدصاحب بھی تھے، سب کے پاؤل اکھڑ مختے، صرف سیدصاحب اپنی جگہ پر معنبوطی کے گئر ہے، میں تھا، میں سوار کوئی گئے اور سب کواس میں سوار کرا کے کنارے لائے۔

یتارس بیں اس مرجبہ مرف چند دن قیام رہا، مرزا پور بیں چنج عبد النطیف اور دوسر بے لوگوں نے دعوتیں کیں، وہیں شخ غلام علی کے فرز ندوج شوائی کے لئے پہنچے ہوئے تنے ، اور شخ صاحب کے تھم کے مطابق اسی مقام سے پورے قاطے کا فرج انہوں نے اینے ذھے لے لیا۔

مرزانور سے آپ نے بخلے کی مجد کے راستے اور گھاٹ کے لئے پھر خرید ہے، نیز فریب ہمسابوں کے لئے پھر خرید ہے، نیز فریب ہمسابوں کے لئے بہت ی چکیاں تھے کے طور پر لے لیں۔اللہ آباد تک قافلے کی ہر ضرورت بیخ غلام علی نے بوری کی۔ ان کے اجارے کے گاؤں دریا کے کنارے کانارے کنارے کتارے کار سے دال ، چاول ، تھی ، مسالہ اور دوسری چیزیں دریا پر پی جاتی تھیں۔اللہ آباد میں کی روز قیام رہا۔اس مرتبہ بھی بیخ صاحب کے ہاں پر تکلف کھا توں کی وہی بہتا ہے تھی ،جس کا فقت ہم میلے بیش کر بیکھ ہیں۔

مرزا ہور یااللہ آبادیش سیدصاحب نے ایک روز نہایت مو تر وعظ فرمایا، جس میں کہا: حج وعمرہ اور زیارت حرین کی سعادت نصیب ہوئی، اب مرف بیتمنا ہے کہ جان

و مال جہاد فی سبیل اللہ میں صرف کردوں۔ حاضرین بھی زارزار رور ہے تنے اور خودسید صاحب کی آئھوں ہے بھی آئسو بہدرہے تھے۔

اللهآ بادے رائے بریلی

الله آباد ہے آپ نے زنانہ سوار پول ، پچول اور ضعیفوں کو کشتیوں ہیں ہیضا کردریا کے راستے دلمو ہجیج ویا ، خود گھوڑے ہرسوار ہوکر رائے ہر لی کا راستہ لیا۔ جنانچہ آپ شخ غلام علی کے واستہ لیا۔ جنانچہ آپ شخ غلام علی کے وطن مہر وندا میں ایک رات تھہرے ، ایک منزل اہلا و شنج میں کی ، صطفی آباد و فیرہ سے بھی گذر ہے۔ اس سفر میں طالب علی تظیم آباد کی نے گھوڑے کی رکاب تھام رکھی تھی۔ سوئے اتفاق ہے این کے پاؤل میں لیموں یا کھنے کا کا شاہ جبھ گیا ، ایک رفیق نے آئی سواری کا گھوڑ الان کی خدمت میں چیش کیا تا کہ آرام سے منزل کت جائے ، لیکن وہ بولے کہ کوئی صاحب تختید رواں بھی ویں تو قبول نہ کروں گا۔

ب راو عثق گر دریا خلد خاد نباید از ربش پربیز کردن که از خارش بسے گلها شیوف قدم بر خار باید تیز کردن

۲۹رشعبان ۱۲۲۹ھ (۲۹راپریل ۱۸۲۳ء) کوسیدصاحب دطن بہنچے، گویااس سنر میں دوسال اور دئ مہینے صرف ہوئے ۔ سیدابوالحن علی لکھتے ہیں کہ اعز ااور اٹل خاندان استقبال کے لئے موجود تھے:

ا کنز عزیزوں نے اہل قاقلہ میں سے بہت ہے لوگوں کواسلئے نہ پہچانا کہ چیروں پر تازگی تھی ، لہاس عمدہ تھا۔ یہاں سے گئے تھے تو بالکل ہے سروسا مانی کی حالت میں۔(1)

زناندسوار بوں کے لئے ولمؤ بہیلیاں، میانے اور ڈولیاں بھیج دی تنکی، پورے

<sup>(</sup>۱) سيرت سيراح شبيد فيع سوم من ۲۸۵۰

سفر تج میں ستر اتن ہزار روپے ہے کم رقم صرف نہ ہوئی ہوگی ، بلکہ مختلف چیز وں کی خرید اور مساکین کی امداد کی رقبیں شامل کی جا کیں تو پوری رقم شاید ایک لاکھ تک بھٹے جائے۔ واپس آئے تو مہمانوں کی بہت ہوئی جماعت ساتھ تھی ، عام زائرین کا بھی تا نا ہندھار ہتا تھا، سیدصاحب سب کو کھانا کھلاتے تھے، بچھ مت بعد ہیت المال کا جائزہ لیا تو دس ہزار روپے موجود تھے۔

# قصيده

سیدصاحب جے ہے واپس آئے تو مولانا سیدابواکس نے ایک لمباقصیدہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، جس کے اکثر اشعار تو ارخ عجیبہ میں نقل ہوئے۔ میرسیدصاحب کے خلفاء میں سے تصاور میوات میں رہنے تھے۔ ذیل میں اس کے منتخب اشعار درج کئے جاتے جیں۔ (1)

### تشبيب

جسکے لمعان سے ہے کند فرشتوں کی نظر نہ منے برق اسے اور ند کوئی اختر یا ترقی پہ ہوئی روشنی کازہ سحر

رہے اس نور سے پُرگنبد چرخ افسر ندامے روشی مش وقمر سے نبعت جنوۂ طور کھوں یا کہ شب ِقدر کا نور

حور جنت سے چلی آئے نکل کر ہامر

کیا عجب ہے کہ اگر ہند کے نظارے کو

(۱) تو ارج مجید میں اس کے پکھاشھار چھوڑ دیے مئے تقرہ مجھے پورا تعلیدہ جناب محد سلیم ساحب (پڑیل شاہ دیل اللہ کانج منصورہ) کی مہر پانی سے ل کیا۔

## تمريز

س کے انوازے پارب ہے زیمن وڈک آمر سموش سے پنیہ مخفلت کو ڈرڈ با ہر کر جس سے شادل ہیں مک فیش ہراک تن وائر جس جس ہر ایک ہے ولی معارف کیومنظر

تعادد ل من جمل تعتیش سبب کے درب یک بدیک غیب سے آئی بیندائے ہاتف اب عک پہنچائیں مڑدہ جال بخش تھے؟ آیا ہے قافلہ فج کرکے دواس ملک کے نظا

## سیدصاحب کے ساتھی

ائی ہمت ہے ہوئی دین کوسوزینت وفر قامع بدعت و نامی کر اصول منکر! قاطع رسم زیوں، تابع تھم داور حافظ و عالم و عاول، تنی و تیک نظر باطن اس طور کا پاکیز و ہو جیبا گوہر شحسد ول میں ، تکبرنے کسی کے اندر ا کے انوار سے روٹن ہے ذہیں تابہ فلک ہے ہراک شخص وہاں آ مرامر معروف ماحی کفر زول، فاتل کفار ز جال ان میں ہراک ہے ، فریداور وحید آواں خلام آراستہ ہر ملت ر بیضائے نمی ! کدو کاوٹن نہ کسی میں نہ ریا وکینہ

#### سيرصاحب

جسکے اوصاف ہیں تحریرہ بیاں سے ہاہر الجیع واضح واہلغ، کنی و نیک نظر زاہد و متقی و صاہر و زیبا منظر حلم اور خلق و دیانت میں وحید اکبر مخز ن عفت والفت بشرف نوع بشر کیا کروں قاظه سالا رکا استکے میں بیاں عادل وعالم وعابد، شبر والا ہمت عاقل وفاضل وراحم، زکی وعالی طبع ترک وتج بیدوتو کل میں فرید دوران معدن لطف وحیاء تجمع جود وہمت مشعلِ راوطریقت به حقیقت رہبر جداور جہد جس اسلام کے تانی محرِّ اور صف جنگ جس ہم طرزعی صفدر زیب اسلام والم حق وعاجز پرور رہبر راہ شریعت خلف پیخبر ہے ہراک فض کی جمقیق مسائل پینظر بحر جود وکرم وکلفن عرفان نمی مدت بین الندتوی! مدت بین الی اثنین کی مانندتوی! شرم بین صفرت عثان سماجون بحر حیا سید صفدر و عالی نسب وزینت دین سید احمد و عالی حسب و افخر زمان جس طرف و کیمیئی تقییر مساجد میگی

#### كاداصلاح

جس کو سنتے ہی کہتا ہے کداللہ اکبر لاکوں تیارہوئے ملک میں پھوٹے منبر ہند ہے رسمیں بری اُٹھ کئیں ساری یکسر ہاندھی برفض نے تہذیب وہدایت یہ کر آئی ہرست ہے ہا تک موذن کی صدا اس قدر عمر بل تیرے ہوئی افراط نراز تعلق بدعات ہوئی نیف سے تیرے ایک دیکھئے جس کوسوکر تاہے، کلام اللہ باد

## مولوى عبدالحئ اورشاه اساعيل

فیف سے تیرے ہوئے کا لوں کے سروفتر موکہ فاہر میں نظرآتے ہیں ہم شکل بشر ر کن دین مولوی عبدالحی وشداساعیل حیری محبت نے ملائک کی کری خاصیت

#### سيرصاحب

مومنوں کیلئے شفقت میں پدر سے بہتر کعبہ الل یقیں واد رس ہر مضغر زن ہوہ کے توحق میں ہے حاسبہ مطر کھول بدرہم زبوں رصت جن ہوتھے پر آبرو کا ندائبیں خوف نہ کچھ جی کا ڈر ی میں کارکے یم کی طرح ہے فوتوار افر ابنائے زبان، قبلہ ارباب صفا ذات سے تیری تیموں کو بہت تقویت تعافضہ ظلم کہ بیرہ نہ کرے عقد نکاح جس میں رامنی ہوفداہے دہی اکومنظور

## ا کیسواں باب:

# جہاد کے لئے دعوت و تنظیم

#### وعوت عام

حرمین شریفین سے مراجعت کے بعد سید صاحب ہمدتن جہاد کے سروسامان میں شغول ہوگئے، جس کیلئے وہ اپنی حیات گرانمایہ وقف فرما چکے تھے۔ اس دورکی شغول ہوگئی مرتع جھے نہیں اسکا کیکن یقین ہے کہ ان کے وائی شہر بہ شہراور قرید یہ شغولات کا کوئی مرتع جھے نہیں اسکا کیکن یقین ہے کہ ان کے وائی شہر بہ شہراور قرید یہ فرید دورے کرتے رہے ہول کے۔ اس کا سب سے بڑا شوت یہ ہے کہ جو بنازی ان کی بوت پر لبیک کہتے ہوئے مرفر وشاند میدان مل میں آئے ، وہ سیکروں مخلف مقامات کے شندے تھے، بھر سید صاحب مرصد بھلے گئے تو اس کے بعد بھی جگہ جگہ ہے لوگ تیار وہ کہ وہ کھوں تی تر تیبات کے بغیر کیوں کر ممل وہ وکر وہ کھی تیات کے بغیر کیوں کر ممل میں آئے اسکا تھا؟

داعوں کے سرخیل مولانا شاہ اساعیل اور مولانا عبد الحی تھے، یقین ہے کہ دہ ملاح عقا کدوا عبال کے سرخیل مولانا شاہ اساعیل اور مولانا عبد الحی تھے، یقین ہے کہ دہ ملاح عقا کدوا عبال کے لئے وعظ بھی کہتے ہوں کے، اور یہا ندازہ بھی ترب کہتی گرک کہتے ہوں کا کہ کون کون کی سعید ہستیاں عزم وہست سے دین حق کیلئے جاں بازی کی بھی ترب رکھتی ہو سکتا ہے کہ شاہ اساعیل کی کتاب ب سیروگشت کا حال صرف اس واقع سے منکشف ہو سکتا ہے کہ شاہ اساعیل کی کتاب تقوید الایمان کی جھے۔ یہا عمر اضات سیدعبداللہ بغدادی نے بھی کئے تھے۔ یہا عمر اضات سیدعبداللہ بغدادی ساخیدادی صاحب کو بھیا، اس

وتت ثاه ماحب كان يورش تفد (١)

جباد كالمغهوم

"جاد" جدے ہے جس کے معنی ہیں محنت، مشقت، تعب اور کس کام کیلئے سخت تکلیف برداشت کر لینے پر ہمرتن آمادگی۔اصطلاح شریعت میں جہاد کی تعریف سے ہے: استفواغ الوسع فی مدافعة العد وظاهرًا و باطناً.

و من کے حملے کی روک تھام کے لئے اپنی پوری قوت وطاقت کے ساتھر فاہر أو باطنا بے در لغ سعی کرنا۔

" کابرا" بیک دخمن لفکر کے رجے ہے تو شمشیر بعف ہوکراس کی مدافعت میں اگ جانا ادراس وقت تک اطمینان کا سانس نہ لینا جب تک ہر خطرہ اور ہر ترخشہ بالکل مح شہوجائے۔ اس کا رق جی جان ہے دی بڑے تو اس کیلئے بے پر وایا نہ تیار ہوجانا میاطل کو منانے اور من کوسر باند کرنے جی شب در دز کے رہنا۔" باطنا" بیک اپنے اس کو منانے اور من کوسر باند کرنے جی شب در دز کے رہنا۔" باطنا" بیک اپنے اس کو تمام البیسی قو توں کی فسون سازیوں اور معصیت وعدوان کی زیاں کا ریوں سے بچائے رکھتا۔

اس سے طاہر ہے کہ راوی جی فردیا جاتھ میں، مداخت کی طرف سے جو سی ہوتی ہے ، سچائی کی سر باندی کیلئے جو قربانیاں کی جاتی ہیں، مداخت کی خاطر جو صعوبتیں اور اذبیتی صابرانہ پر داشت کرلی جاتی ہیں، وسب جہاد ہیں۔ ظلمت زاد باطل میں جن مرفروشوں میا برانہ پر داشت کرلی جاتی ہیں، ووسب جہاد ہیں۔ ظلمت زاد باطل میں جن مرفروشوں نے من کے نورے لگائے ، قیدیں کا نیمی، جات ہیں۔ ظلمت زاد باطل میں، مولیاں کھا کھی ،

<sup>(</sup>۱) ما طفه بوجود تقوید المایان و تذکیرال نوان مغیور شلیخ ایمدی کا بود سخد ۱۲۵ - اس مجوسے شک شاہ صاحب کا عمر لیا کتوب بھی یا مهد مهدانشہ بند اوی موجود ہے جس کے آخری افغاظ یہ بیں '' تھے عسف المسمعتوب حین کشت خویائی فی الکانفود صند الف و حالمتین و اوبعین ''شاہ اسامیل اور موان خعیدائی کے دوروں شراحرف تھوڑے دنوں کے لئے توقف ہوا ہیں گئے کہ مرشول سے ۱۳۲۳ ہو (عرجون ۱۸۲۳ه) کوشاہ عبدالعور محدث والوی نے دفات پاکی اور دراوں صاحبوں کو پرسلسل تھویت والی شرکتم تامیزا۔

چانسیاں پائیں، گھریار ترک کئے، عزیزوں اور قریبوں سے دائی مفارقت گوارا کی، دہ سب مجاہد تھے۔

#### سيدصأحب كااختضاص

سیدصاحب ید وشعور سے زندگی کے آخری کمھے تک" جہاد فی سیمل اللہ" کے لئے وقف رے، ان کی زبان برابر دین حق ک سر بلندی کے لئے متحرک دیں، وہ جہال پہنچے یمی آرز و لے کر بہنچے کہ اسلام بھیج شکل میں پوری عظمت وشان ہے جلوہ گرہو۔انہوں نے لا کھوں گمراہوں کوطر کی شریعت کے پابند بنایا اوران کے سینوں میں عشق حق کے چرائے روش کے بعض ارکان اسلام بیل کونا گول او ہام ووساوس کی بنا میرجور فتے پیدا کرد ہے مجئے تھے، انہیں عزم وہمت سے بند کیا، پھر بلادِ اسلام کو اغیار کی وشمبرد سے بچانے کے لئے وطن میموز ایمزیز وں ہے دوری گوئرا کی مراحت وآ سالیش کی زندگی گوٹھرا کرغر بت کی مصیبتیں خوشی خوشی قبول تر لیں، زہرہ گدار صعوبتوں اورمشقتوں کے بیاڑ اس یے تکلفی ہے اٹھا لئے کو یا مقصود حیات ہی تھا ءآ خراسی راہ میں جان عزیز قربان کر دی۔ وہ ہرمسلمان کے سینے میں دین حق کیلئے ایٹار وقر بانی کی بھی روح پیدا کر دینا جائے ہتھے، ہرکلہ میکونقیقی معنی میں محاہر نی سبیل اللہ بنادیئے کے آرزومند تھے۔ ان کی آغوش تربیت میں جو جماعت تیار ہوئی اس کی متاز ترین خصوصیت یہی تھی کدایک ایک فر دزندگ کی ہر شیئے کو قربان کرویتا این سب سے بڑی سعادت سمجھتا تھا اور جب کوئی غازی شباوت یا تا تفا توسب کیتے ہے کہ وہ مراد کو پہنچ کمیار اس سرز مین کی بوری اسلامی تاریخ میں شیفتنی من کی ایسی مثال شاید ہیال سکے ۔سیدصاحب اس باب میں بالک یکا نہ نظر آتے ہیں۔ والله يختص برحمته من بشآء.

### مسلمانوں کی حالت

سید صاحب کی پیدائش ہے پہلے ہی اس سرزمین میں مسلمانوں کی سلانت کا شیراز ، بممریکا تھا۔مثل حکومت کے محتذروں پر جن مسلمانوں نے ٹی فر مانروائیوں کی بنیادیں رکھی تھیں، وہ ہمی یا تو مث چکی تھیں، یاضعف واضمحلال کے آخری درہے پر پہنچ چکی تھیں۔غیرسلموں کے اقتدار کا تیل ہرست سے بردھا چلا آر ہاتھا اورمسلمانوں کی کوئی سلطنت ايى نقمي، جس كى زورج حيات ميس بالبيدگى كى كوئى جھلك نماياں ہوتى ... مسلمان دین حق کے صراط متعقم ہے بہت دور جا پڑے تھے،عقا کدوا تال کی تمام خرابیاں ان برمسلط تھیں، اُمراء درؤسا کے پیش نظر اس کے سوا کچھے نہ تھا کہ ان کی کا مرانیوں اور عیش پیندیوں کیلئے ضروری وسائل فراہم ہوتے جا تیں۔ان مشاغل کے انجام ہے وہ بالکل بے برواتھ معوام میں ہے بیشتر کی حالت ایک تھی ، کو یا بکل کری اور وہ ہوٹن وحواس کھو بیٹھے یا خوفنا ک زلزلہ آیا اور وہ دہشت کے مارے بت بن کررہ گئے۔ جنهیں کچھاحساس تعاانیں تدارک کی کوئی تدبیر ہیں سوجتی تھی ہستفتیل کی تاریجی کو تقدیر كا ألل فيصله مان كراس انظار من معطل بيند ك عن كرج يجد بون والاب وداي وقت پرہوکررہے گار جب سفینہ بعنور میں بیٹی جائے ،اس کے باد بان بہت جا کمیں انگر ٹوٹ جائے، ناخدا ناپید ہوتو اہل سفینہ کیلئے بظاہر بچاؤ کی کونی امید باتی روسکتی ہے؟

مسلمانوں پریاس و تامیدی کی بھی حالت طاری تھی۔
سید صاحب سے پیشتر جینے مجاہد پیدا ہوئے، ان بیس سے دو نے دورزوال کی
تاریکی کوروشن سے بدلنے کی زبردست کوششیں کی تھیں: ایک حیدرعلی، دوسرااس کا فرز عد
نیوسلطان ، لیکن خالف اسباب اس افراط سے فراہم ہو گئے تھے کدان مجاہدوں کی کوششیں
کوئی مستقل نتیجہ پیدا نہ کرسکیں، زیادہ سے زیادہ سے ہوا کہ آنے والی نسلوں کے لئے عزم
وہست اورا چاروقر بانی کی دوشمعیں دوش ہوگئیں۔

#### تبین راستے

یاس و نامیدی کی اس تیرگی میں سیدصاحب نے ہوش کی آگھ کھولی، ان کے سامنے کمل کے تین رائے تھے:

ا۔ حق کوچھوڈ کر باطل ہےرشنہ جوڑ کیا جائے۔

المدحق کو چھوڑا نہ جائے ، اور اس سلسلے میں جو مصیبتیں بیش آئیں انہیں صبر واستفامت سے برداشت کرلیا جائے۔

۳۔ باطل کا مقابلہ مردانہ دار کر ہے الی صورت حال پیدا کرنے کی سعی کی جائے کرچن کے لئے غلب عام کی فضا آ راستہ ہوجائے۔

پہلا داستہ ذندگی تیں موت کا راستہ تھا، دوسرے کا نتیجہ یہ ہوسکتا تھا کہ آ ہستہ آ ہستہ سسک سسک کر اور تڑپ تڑپ کر جان دئی جائے۔ صرف تیسرا راستہ غیرت وحمیت اور ہمت وعز میت کا راستہ تھا۔ سیدصا حب کو خدانے غیرت وعز میت کی دولت بدرجهٔ وافر عطا کی تھی، انہوں نے آخری راستے ہی کو اپنے لئے زیبا سمجھا، اسی کو اختیار کیا، میں ان کے وعظ وتنظین کا محورتھا، آس کو ان کی دعوت وتبلیغ کا نصب اُنعین مجھنا جا ہے۔

#### رو رخ دعوت

سیدصا حب کے نزد کیے مسلمانوں کی تمام مصیبتوں اور زیاں کاریوں کی علت العلل میتی کہ وہ اسلام کے صراط مستقیم سے مخرف ہو چکے تھے،ان میں خدا کے دین کی سر بلندی کیلئے کوئی تڑپ اور کوئی ہے تائی باتی شربی تھی ، وہ روح جہاد سے خالی ہو چکے تھے۔ بہی وجہ ہے کہ سید صاحب نے سیاسی عظمت و برتزی کو اپنا نصب العین نہ بنایا۔ صرف احیاء اسلام کو سیچ مسلمان بنانا صرف احیاء اسلام کو سیچ مسلمان بنانا چاہتے تھے، اور ان میں خدمت و بن اور تحمیل مقاصد اسلام یت کی کی لولگائے کے

خونہاں تھے۔دوراول میں مسلمانوں کو جو عالمگیر برتری حاصل ہوئی تھی ، وہ مرف خدمت و رہن کا ایک ٹر ہ تھا، جن چیز وں کو ہم آئ کل اسباب توت تھے کے عادی جیں ، ان میں سے کون می چیز دوراول کے مسلمانوں کو حاصل تھی؟ نیکن اسلامیت کے لئے جذبہ جہاد نے ان میں اجتمام واستقامت کی وہ دورج پیدا کردی تھی کہ دفت کی پُرشکوہ مسلمتیں، اسباب حرب و منرب کی ہولناک فراوانیوں کے ساتھ مسلمانوں سے گرا کیں اورش کے اسباب حرب و منرب کی ہولناک فراوانیوں کے ساتھ مسلمانوں سے گرا کیں اورش کے مطونوں کی طرح یوں ریزہ ریزہ ہوگئیں کہ زیانے کوان کے گلزوں کا سراخ بھی نیال سکا۔ سید صاحب ای عہد مسعود کی برکات زندہ کرنا چاہیے تھے۔احیاء دقید پواسلامیت کا بیمتام رفیع بہت کم توثی نصیبوں کو حاصل ہوا ، اور اس کے لئے بے یا کا نے قربانیاں بہت کم نیک بختوں سے بن آئیں ۔

یہ رتبہ بلند ملاء جس کو مل حمیا ہر مدی کے داسطے دار و رس کہال

راومراد

سيدصاحب اكثرعالم شوق مين بيشعر يزها كرتي تص

اے آنکہ زنی دم از محبت از بستی خویشتن بر پہیز بر خیرد بہ تیج جیز بھیں یا از سرِ راو دوست برخیز

ان کاساز وجود مدت العراس ترانے کیلئے وقف رہا، مسلمان آج جن بیا ہوں اور محونسار ہوں پر بریثان ہیں، ان کاسب بجزاس کے کیا ہے کدان ہیں اسلامیت کا جذب اصادقہ اور اس کیلئے پر خلوص جہاد کا ذوق دولولہ باتی نہیں رہا۔ اگر تھش سروں اورجسموں کی سمنتی کی جائے تو دورد ئے ذہین کی سی دوسری بھیڑ سے کم نہوں گے۔ جب دہ راہ خدا کے سیح مجام تھے تو زیادہ سے زیادہ چند لاکھ ہونے کے باوجود دنیا کی تمام بڑی بوی

طاقتوں پر بھاری تھے۔ان کا نام س کر باطل کے آئن حصاروں میں زلزلہ پڑجاتا تھا، قوموں کی زندگی کا انحصار نیک ترین نصب انعین کیلئے ولولہ انٹیاراور داعیہ قربانی پر ہے، خوشادہ توم جس کا نصب انعین صرف اعلائے تق اور رضائے خدا ہو،اور وہ اس کے لئے برایٹاروقر مانی کے دلولوں سے معمور ہو۔

سیدصاحب ای رائے کے دائی تھے، ہرمسلمان میں یہی روح پیدا کرنا جا ہے۔ تھے۔ وواکثر کیا کرتے تھے۔

> مر شار قدم یار گرای نه کنم مو بر جال بجه کارے و مرم باز آید

حرمین سے والیسی کے بعد بھرت تک ایک برس اوروس میننے کی مت انہوں نے ای نصب العین کی اشاعت میں گزاری اور اس کی بناء پرمجاہدین فی سمیل اللد کی قدوی جماعت تیار کی۔

بائيسوال ہاب:

# سكھاورا نگريز

جہادکس کے خلاف؟

اب بیسوال سامنے آتا ہے کہ سیدصا حب کس کے خلاف جہاد کی دعوت دے رہے تھے؟ آیاوہ صرف سکسوں سے لڑنا جا ہے تھے، جبیسا کہ سواسوسال سے سمجھا اور سمجھا یا جار ہا ہے، اور دہ بھی محض اس بنا و پر کہ پنجا ب کی سکھ حکومت مسلمانوں پر بے پناہ ظام کر رہی تھی۔ سیدصا حب کا جودعویٰ ان کمتو بات واعلانات کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، تو وہ ہے۔

برگاه بلاداسلام دردست کفارلیام افتد برجما بیرایل اسلام عمومآه مشابیر دکام خصوصاً داجب دمو کدی گردد که عمی دکوشش در مقابله ومقاتله آنها بجا آرند ناوفتیکه بلادمسلمین را از قبضه ایش بر آرند و إلاً آثم وگشه گاری شوند و عاصی دسترگاراز درگاه قبول مردودی گردندواز ساحت قرب مطرود - (۱)

تسر جسوباتی باد پر فیرسلم مسلط ہوجا تیں آو عام مسلمانوں پرعموماً اور بڑے بڑے حکر انوں پرخصوصاً واجب ہوجاتا ہے کدان فیرمسلموں کے خلاف مقابلہ و مقاتلہ کی کوششیں اس وقت تک بیاری رکھیں جب تک اسلامی بلاوان کے قبضے سے وائیں نہ لے لئے جا تیں، ورندمسلمان مخترگار ہوں مے ان کے اعمال بارگا ویاری تعالی بی مقبول شہوں مے اور وہ خود قرب جن کی برکوں سے محروم وہیں ہے۔

اگرسيدصاحب كيمل جهادكى بناويمي اصل تقى و كياعالكيراعظم كى وسيع سلطنت

<sup>(</sup>١) مكاحيبيثاوا ماكل من ٥٥ ركمتوب ينام شاه بغارا

میں سے صرف وی حصر مسلمانوں کے قبضے سے لکل کر غیر مسلمانوں کے قبضے میں گیاتھا،
جووریائے تنایج اور دریائے سندھ کے درمیان تھا، اور جس بر رنجیت تکھ تکراں تھا؟ کیاباتی
پورے ملک پر مسلمان بدستور فر مانر واشتے؟ اس کا جواب برخمص آئی میں دے گا، اس سے
بدر جہا ہورے اور اہم تر علاقے پر بلا واسطہ یابالواسطہ انگریز مسلط شے اور انہوں نے سب
پھی یہ تو مسلمانوں سے چھینا تھا یا ان لوگوں سے لیا تھا جو کچھ مدت پوشتر مسلمانوں سے
چھین چکے سے سیتمام علاقے بے شائب دیب" بلادِ اسلام" سے لے گھر کتے تجب کی بات
ہے کہ اس واضح اساس ممل کے ہوتے ہوئے سمجھا کیا اور سمجھا یا گیا کہ سیدھا حب صرف
سکموں سے لا ناجا سے تھے۔

## سكه حكومت كي حقيقي حيثيت

سید صاحبؒ کے سوائح جن اصحاب نے لکھے، چونکہ ان کی رائے ریکھی کہ آپ صرف سکھوں سے کڑتا جا ہے تھے، اس لیئے بس منظر کے طور پران سوائح نگاروں نے سکھوں کی تعدیاں جزوا جزوا بیان کیس۔مثن یہ کہ اذان بندتھی، ذبیحہ گاؤممنوع تھا، میں جد کی بے جرمتی ہور ہی تھی، جان ، مال اور آبروکی حرمت مٹ چکی تھی۔

سب مقامات پرنیس تو بنجاب کے بعض مقامات پر بقینا کہی حالت تھی اور غیر جانبدار مؤرخوں کی شہادتیں اس سے بھی ایک مصدق ہیں۔ ہیں تو اس سے بھی ایک قدم آھے ہوں کر کہنا ہوں کہ بنجاب ہیں رنجیت شکھ کے ماتحت جو' نظام' قائم ہوا تھا، اسے حقیقة حکومت کا نام دیا ہی نہیں جاسکتا، وو زیادہ سے زیادہ ایک فوجی غلبہ اور ایک عسکری تسلط تھا ور ایسے غلبہ وتسلط ہیں بھی کوئی کام تا عدے اور ضا بطے کی بناء پرانجا مہیں ہو گئیں انا حکومت کا مفہوم ہے ہوتا ہے کہ م کم وتحکوم کے درمیان کم یازیادہ ربط وتعلق ہو، جوا یک دوسرے کے لئے ہدردی یا باہی حقوق کی یاسداری پر بنی ہو۔ زیرغور معاملہ میں نہ دبط

و تعلق تھا، نہ ہمرردی یا حقوق کی پاسداری کا کوئی جُوت ماتا ہے، بلکہ حاکم و محکوم میں حدورجہ نفرت اور ہے اعمادی موجود تھی۔ حاکموں کو یقین تھا کہ محکوم ہمیں بھی و چھی نظروں سے نہیں و کی سکتے ، اس لئے وہ غصے اور غیظ میں محکوموں کوزیادہ سے زیادہ تھ کرتے تھے، محکوم حاکموں کو اپنے اعمال کی شامت اور کفرانِ نعت کی سزا سجھتے تھے، نہ حاکموں سے دل ود ماخ میں یہ سوچنے کی صلاحیت تھی کے حلم و ہرد باری اور لطف و محبت کے فرر لیع سے دہ تی محلوں ہوئی آگ کے و شعد الکی اور جو ہم جھولوں سے تھے کہ دات دن آگ کے شعلوں میں زند گیاں بر کرنے کے باوجود بجھ لیتے کہ وہ چونوں سے تھیل رہے ہیں۔

~~

رنجیت سنگھ کی آرز ومکن ہے ہے، ہو کہ اس فوجی غلیے کوا پک با قاعد وحکومت کی ایسکت مل جائے ، کیکن تنہا ایک شخص اس پورے ڈھانچ کی زہنیت کیوں کر بدل سکنا تھا، جس کا ہر پُرزہ جوشِ انتقام کے سانچ میں ڈھلا تھا؟ پُھررنجیت سنگھ کی آرز وعمر مجربید ہی کہ اس کے دائر کا افتد ارکی حدیں جلد ہے جلد ڈورڈ ورتک کھیل جا کیں ، بیآرز ومسکریت کو بے لگام رکھے بغیر پوری نہیں ہوسکتی تھی۔

غرض ہم کہ سکتے ہیں کہ بندہ بیراگی کے انتحت جن غارت گراور فوتر یہ جھول نے ہی جاب کی مختلف آ یا دیوں پر آ فات کے بیل بہادیے تھے، ان میں رنجت بیٹھے نے اک گونہ منظیم پیدا کردی تھی اوران کے لئے ایک مرکز کا بندہ بست ہو گیا تھا، لیکن ان جھول کے عادات و خصا کل نہیں بدلے تھے، جروتھرف اور تصادم کی انہیں ات پڑچکی تھی، جب یا ہر کسی ہدف تک نہ بیٹج سکے تو ایک دوسرے کا گاد کا نے لئے ۔ پھرا تگر یزوں سے تکرا سے اور زیجت سکھے نے چار بائی برس کی محنت سے جو پچھ بنایا تھا، اُسے چار پانچ برس میں تہیں اور زیجت سکھے۔ خیس برس کی محنت سے جو پچھ بنایا تھا، اُسے چار پانچ برس میں تہیں تھی تھے۔

بنجاب میں سکسوں کی تعدیوں کے متعلق جو کچھے بیان کیا تھیا ہے وہ نی الجملہ درست ہے۔ لیکن سوال میہ ہے کہ آگر مظلم نہ ہوتے تو کیا سیدصا حب اپنی چیش کر دہ اصل کی بناء پر سکے حکومت سے تعاون کر لیتے ؟ جب کہ وہ بلان اسلامیہ پرغیر مسلموں کے نفسِ تسلط کو موجب جہاد مانتے تھے، اوراس شل کوتائی کوائم ومعصیت سے تجبیر کرتے تھے؟ نیز کیاوہ بلان اسلامیہ پرائکریزوں کے قبضے کو گوارا کرسکتے تھے؟ ان موالوں کا جواب فیرمشتہ طور پرنی میں ہے، پھریہ خیال کہاں سے بیدا ہوا کہ سید صاحب مرف شکموں سے لڑتا جا ہے تھے؟

#### افسانهطرازيان

یں جہاں تک تحقیق کرسکا ہوں، سب سے پہلے سرسید احمدخال مرحوم نے سید صاحب کے جہاد کا رخ انگریزوں سے ہٹا کرسکسوں کی طرف بھیرا۔ ولیم ہٹر کی کتاب المارے ہندوستانی مسلمان ' چھپی تھی تو سرسید نے اس کی تہمت طرازیوں کے جواب میں ایک سلمان مضابین ' بایونیز' میں چھپوادیا تھا، جو بعد میں الگ بھی چھپ ممیا تھا، ان جو بعد میں الگ بھی چھپ ممیا تھا، ان جو بالی مضابین میں میں میں کہا تھی کہا تھی اور ایک میں میں میں میں کہا تھی کہا تھی کہا تھی اور انگریزوں کے ساتھ جنگ سے اظہار براُت کردیا تھا۔ (۱)

سرسید کا بہ بیان بہت کم لوگوں کی نظروں سے گذرا ہوگا، مولوی محمد جعفر تھا بیسری
مرحوم نے اسے پھیلا کر پیش کیا۔ فرماتے ہیں کہ جب سیدصا حب ہے ہو جارے تھے تو کلکت
میں ایک روز شاہ اسامیل نے وعظ کہتے ہوئے جہاد کا ذکر بھی کیا، ایک خفس نے برسرمجلس
بوجھا کہ مرکا رائگریزی کے خلاف جہاد کر تا درست ہے یائیس جمولا نانے فرمایا:
الی بے ریا اور غیر متعصب سرکار پرسی طرح بھی جہاد کرنا درست نہیں
ہے، اس دفت ہجاب کے سکھوں کاظلم اس حدکو بہتے میں جہاد کرنان پر جہاد کیا
جائے۔ (۴)

 <sup>(</sup>۱) جمعے اسل رسالہ مذال سکا اس کا اردوتر جمد جمع شعین مرحوم بنالوی نے اپنے رسالے" اشاعت السنة المعویہ" عیس شائع کردیا قبالہ ملاحظہ جواشاعت السنة جلد النہر"۔

<sup>(</sup>٢) قراريخ عييس عد-يان مرسيدمروم كيان كاج بالب

#### هر لکھتے ہیں:

سیمی ایک میمی روایت ہے کہ جب آپ (سید صاحب ) سکھوں سے
جہاد کرنے کوتشریف لے جانے تھے ، کی فض نے آپ سے پوچھا کہ آپ اتن
دور سکھوں پر جہاد کرنے کیوں جاتے ہو؟ انگریز جواس ملک پر جائم ہیں دین
اسلام سے کیا محرفین ہیں؟ گھر کے گھر میں ان سے جہاد کر کے ملک
جندوستان لے لو، یبال لاکھوں آ دی آپ کاشریک اور مددگار ہوجائے گا۔ سید
صاحب نے جواب دیا کہ کی کا ملک چین کرہم بادشاہت نہیں کرنا چاہے ،
مکھوں سے جہاد کرنے کی صرف بھی وجہ ہے کہ وہ جارے پراوران اسلام پر
ظلم کرتے اوراؤان وغیرہ فرائن فرین کے بعد ان حرکات مستوجب جبادے باز آ جا کی
اگر کھا ہے بادارے باجارے غلے کے بعد ان حرکات مستوجب جبادے باز آ جا کی
سے تو ہم کوان سے بھی لانے کی خرورت تدر ہے گی۔

سرکارانگریزی گومتگراسلام بی گرسلمانوں پر پی ظلم اور تعدی نہیں کرتی اور شدان کوعبادت لازی ہے روکتی ہے۔ ہم ان کے ملک ہی علانے وعظ کہتے اور تروی ترجب کرتے ہیں وہ بھی بانع اور مزاحم نہیں ہوتی، بلکہ ہم پر کوئی زیادتی کرتا ہے تواس کومزاد ہے کو تیار ہے۔ ہمارااصل کام اشاعت تو حید الی اور احیار سفن سید الرسلین ہے ہوہم بلا روک نوک اس ملک ہی کرتے ہیں، پھر ہم مرکارانگریزی پر کس سب ہے جاد کریں۔(۱)

#### سيدصاحب كاعقيده كياتفا؟

جھے اس جمعے روایت 'کاسراغ اب تک ندل سکا ورنداس کے نفولیات پر گفتگو کی مفرورت ہے۔ مکن ہے مولوکی محرجعفر صاحب مرحوم کے زدیک معالمے کی شرق مورت وہی ہوجو انہوں نے بیان کی اور خود تھارے زمانے بین اس فکر وعقیدہ کو بعض مدعیا پ

(١) مكاتب شادام كيل سنه

تجدیدا ہے امتیازی وصف کی حیثیت میں پیٹی کرتے رہے الیکن سیدصاحب کا حقیدہ بید نہ اس اس کا حقیدہ بید نہ اس کا حقیدہ بید نہ اس کا حیثیت میں پیٹی کردہ اقتباس سے ظاہر ہے، اور آپ کے متعلق جو کمتو ب ذخیرہ میری نظر سے گذرا ہے، اس میں مولوی محمد جعفر کے بیان کی تا کید کے لئے بید سماا شارہ ہمی موجو زئیس۔

بلاشبہ اعلاء کلمہ رب العالمین 'اور' احیاء سند سیدالرسین 'سیدصاحب کے اہم ترین مقاصد ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ'' استخلاص بلاد اسلمین از دست کفرہ متمردہ'' کے ہمی داعی ہے۔ جس شخص کا نصب العین ہے، ہوکہ اسلامی بلاد غیر مسلموں کے تقرف سے آزاد ہوجا تمیں وہ اشاعت تو حیداور احیاء سنن کی آزادی پراغیار کے تسلط کو کیوں کر قبول کرسکنا ہے ؟ جب کہ جانتا ہے کہ جوآزادی اسے لی ہے، وہ حاکموں کے رحم پر موقوف ہے۔

انگریزوں کے بارے میں سیرصاحب کی رائے

محض بی نیس سیرصاحب کے مکا تیب میں صاف ذکور ہے کہ اگر ہز ہندوستان کو مسلمانوں کے قبضے سے نکا لئے میں سب سے بڑھ کر فر مدوار تنظے مثاہ بخارا کے نام جو خط بھیجا تھا اس میں لکھتے ہیں:

نصارائے کومیدہ خصال دسترکین بدآل براکٹر بلاد ہندوستان از لب وریائے اباسین تاسامل دریائے شور کرتخیبناشش ماہ راہ ہاشد، تسلط یافتند دوام تشکیک وٹز دیریناء براخمال دین رب جہیر بریافتند دتمای آن اقطار برظامات ظلم وکفرمشون کردانیدند۔(۱)

توجمه : نساری اور شرکین ہندوستان کے بلاد پردریائے سندھ سے ساحل بح تک قابض ہو گئے میا تنابز المک ہے کہ انسان پیدل چل تو ایک سرے سے دوسرے سرے پر چینے جس چید مینے لگ جا کیں۔ انہوں نے

<sup>(</sup>۱) مكارتيب شاواسا ممكن ص:۳۵

(نعبار کی اور مشرکین نے) خدا کے دین کوشم کرنے کیلئے تشکیک ورز دیر کا جال پھیلایا ہے اور ان تمام خطول کوظلم و کفر کی تیر گی ہے بھر دیا ہے۔ مشرکین سے مراد مرہمے اور سکھ ہوسکتے ہیں ، لیکن نصار کی سے انگریزوں کے سوا کون سراد ہے؟

سیدصا حب مومن متے اور مومن کی فراست کیلئے خدا کا نور مشعلِ راہ کا کام ویتا ہے۔

وہ انگریز دن کی تد امیر تسلط کا سیج انداز ہ کر بیکے ہتے، اور جائے ہتے کہ کس طرح ہوشیار ک

ورعیاری سے دہ قدم جما کراہے تسلط کا جال بھیلا تے ہیں۔ شاہ بخارا کو کلھتے ہیں:

کفار فریک کہ برمر ہندوستان تسلط یا فتہ اند نہایت تجربہ کار دہوشیار دحیلہ

ہاز ومکار اندہ اگر برایل تراسان بیابند ہے ہولت تمام جمتی بلاد آنہا را ہدوست

آرند۔ باز حکومت آنہا بولایت آنجناب (یعنی بخارا) متصل گرود واطراف

دارالحرب ساطراف دارالاسلام تحد شود۔(۱)

تسوجمہ: جوفر کی ہندوستان پرقابض ہوئے ہیں وہ بے حدتجر بدکار، جوشیار بھیلہ باز اور مکار ہیں۔ اگرائل خراسان (افغانستان) پر چڑھائی کردیں توسہولت سے ان کے ملک پر قابض ہوجا کیں گے۔ پھر ان کی حکومت کی حدیں آپ کی حکومت سے مل جا کیں گی، واد الحرب اور واد الاسلام کے اطراف ہتے دہوجا کیں ہے۔

سیدصاحب نے انگر ہن وں سے سواکسی دوسرے غیر مسلم کواس درجہ خطر ناک رنگ میں چیش ند کیا اور گزشتہ ڈیڑھ سوسال کی تاریخ کے اور اق سید صاحب کے فکر ونظر کی اصابت و محکمیت پر علی الاعلان گواہی دے رہے ہیں۔ بھر کس بناء پر کہا جاسکتا ہے کہ سید صاحب صرف سکھوں سے لڑنا چاہتے تھے، یا استخلاص بلادِ اسلام کے سلسلے ہیں سکھوں کو انگر بندوں برتر جے دے سکتے تھے؟

<sup>(</sup>۱) مكاشيب شادا مؤمل ص: ۵۵

### سیدصاحب کے نیازمندوں کا یقین

سیدصاحب کے نیاز مندوں ہیں ہے جھے ایک بھی ٹیس ملاجس کے نزدیک آپ کا مطح نظران رے ہندوستان کا انتظام نرتھا۔ ہیں صرف تین مثالیں پیش کروں گا:

ا ہندوستان میں بعض افراد کو بیر خیال پیدا ہوا کے سید صاحب کے پاس جمعیت بہت کم ہے، بیروسوسداور بعض دوسرے اعتراضات شاہ اساعیل کے کانوں تک پنچے تو

آپ لے ایک مفصل کمتوب میں حقیقت حال واضح کی۔ اس میں لکھتے ہیں:

'' اس فیض نے آپ کو بنایا کہ امام ہمام ای قلیل جمعیت سے لا ہور اور کلکتہ لینے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ وہ تو رات دن مسلمانوں کی جمعیت بڑھانے کی کوششیں فرمار ہے ہیں۔''لا ہور سکھوں کا مرکز تھا،'گر کلکتہ سے سکھوں کا کوئی تعلق نہ تھا۔ شاہ صاحب جائے تھے کہ اگریز دیں سے جنگ مسلمہ مقاصد میں داخل ہے۔

السیدصاحب کے ایک طلیفہ سید قطب علی نفوی ساکن مجموامیر ( ضلع گورکھیور ) بھی ان کے فرزند سید جعفر علی نفوی سید صاحب کے ختی خانے میں کام کرتے تھے ، ال کے بعد وطن واپس آ ہے تو ایک روز سید قطب علی نے اپنے فرزند سے کہا:

آرزو تھی کہ اللہ تعالی سید صاحب کے ذریعے ہے اس سرز مین
( ابتدوستان ) کو کفار محونسار سے پاک کردے گا، وہ اب دنیا میں باتی شدے تو
مجھے زندگی کی تمنائیس مری ۔ (1)

۳۔ شخ نمام علی الله آبادی سید صاحب کے خاص ارادت مند تھے۔سید جعفر علی نفقو می جہاد کے لئے جاتے ہوئے شخ صاحب سے مطبقو انہوں نے فرمایا: اب جاری نظر لشکر اسلام (سیدصاحب کے لفکر) کی فتح یرجی ہوئی ہے،

اور ہاری معاش کی املاح بھی ای پرموقوف ہے۔(۲)

(۴) منگورة السعداء

(۱) متقورة السعداء

الد آبادادر جھوامیر کے نیاز مندوں کی تمنا کم تنباسکموں کی فکست سے پوری نہ ہوگئی تعیس بھی گلست سے پوری نہ ہوگئی تعیس بنی مکومت دریائے سلم پریتی کرفتم ہوجاتی تھی۔اس سے طاہر ہے کہ تمام نیاز مندوں کو یقین تھا کہ سیدصاحب پورے ہندوستان کے استخلاص کیلئے کھڑے ہوئے ہیں،اورانگریزوں سے جنگ ان کے مقاصد میں داخل ہے۔

### مِنْ كياتِهَا؟

چربیجی حقیقت ہے کہ سید صاحب کے نزدیک ہندوستان اسلامی حکومت کے
زوال کے بعد دارالحرب بن چکا تھا، وہ اسے از سرنو دارالاسلام بنانا چا ہے تھے۔ نہ
اگر بروں کی بے تعصی یا ہے دیائی کواس سلسلے میں دجہ استثناء بنا سکتے تھے اور نہ سکھوں کی
نادانیوں اور منبطِ تعصیب میں تاکا میوں کو ابھار کر چیش کرنے سے اصل حقیقت پرکوئی الر
پڑسکی تھا۔ جس شے کوائگر یزوں کی بے تعصی کہا جا تا ہے، وہ ملک داری کی ایک مناسب
پڑسکی تھا۔ جس شے کوائگر یزوں کی بے تعصی کہا جا تا ہے، وہ ملک داری کی ایک مناسب
تربیرتھی سکھ تدبیر و تدبر سے نا آشنا تھے، اس لئے اپنا تعصیب انتہائی بدوضعی سے نمایاں
کرتے رہے، اگر یزید برانہ حکم ان کے اصول سے آگاہ تھے، انہوں نے صرف آنہیں
امور کوا ہے نے ڈھنگ پر چلانا کائی سمجھا جو براہ راست حکومت کے استحکام سے تعلق رکھتے
تھے، باتی امور میں جوام کو آزاد چھوڑ دیا ریکن ہے آزادی عوام کی تو ت وطاقت کا تمیجہ نہ تھی،
بلکہ اگر یزوں کی رضا مندی واجازت پر جنی تھی۔

پھرسیدصاحب اہل وعیال کوساتھ لے کروطن سے نکلے تھے، اگر چہ انہیں سندھ میں چھوڑ تا پڑا، آخری دور میں تاکیدا ککھ دیا کہ اگر جاری زندگی خدا کی راہ میں ختم ہوجائے تواہل وعیال کوہندوستان نہ بھیجاجائے بلکہ حرمین پہنچادیا جائے۔

بہر حال سید صاحب کا جہاد نہ صرف ہنجاب کیلئے تھا، نہ صرف سکھوں کے خلاف تھا، بلکہ بورے ہندوستان کیلئے تھا، اور اس میں انگریز بطور خاص آتے تھے۔ باقی رہا ہے امرك جهاد سرحدے كيوں شردع كيا، جس كے شمن شى سكھ پہلے آھے، تواس كے وجوہ ومصالح الگ بيان ہوں مے۔

## روشن شہاد تیں

پھرسید الماحب کی تریزات میں الی روشن شہاد تیں موجود ہیں جنہیں دیکھ لینے کے بعداصل نصب العین کے تعلق شبہ کی مخوائش بی نہیں رہتی رمثلاً:

ا۔ آیک کمتوب میں فرماتے ہیں کہ دور کے ملک ہے آنے والے بیگانے اور سامان بیچنے والے تا ہر مالک سلطنت بن گئے۔ جب ہندوستان کا میدان فیرول اور وشمنول سے فالی ہوجائے گابتو میں مناصب ریاست دسیاست وہرول کے حوالے کرکے الگ ہوجاؤں گا۔ (۱)

۳۔ شخرادہ کامران دالی ہرات کو قیام جہاد کی تا کید فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں مجاہدین کو کے گئے ہیں کہ میں مجاہدین کو کے کر ہندوستان پر جہاد ہے، یہ نہیں کر تراسان میں نوطن اختیار کرلوں۔(۴)

ظاہر ہے کہ سکھ ند دور سے آئے تھے، نہ انہیں وطنیت کے لحاظ ہے بیگانے قرار دیا جاسکنا تھا اور لی تجارت ان کا پیشہ تھا۔ بیتنوں قصوصیتیں صرف اگریزوں بھی تھیں۔ پھر ہندوستان کو غیروں سے پاک کرنے یااسے اصل مقصود قرار دینے کا مطلب بجزاس کے کیا تھا کہ سیدصاحب آگریزوں کے خلاف جہاد کو بدر جہازیادہ اہم تیجھتے ہیں، بلکہ ان کا ضب العین تی بیا تھا۔ سکصوں سے جنگ اس لئے چیش آگئی کہ سرحد سے جہاد شروع بواتھا، وہاں سے انگریزی حکومت کے حدود تک مینجنا سکھوں سے فیصلہ کئے بغیر ممکن نہ

ا) مكاتيب ثاوا العيل من ١٤٥

۳) سرکا تبیب شاه اسامیل مین ۲۰۰۰ - ۱۳۰۱ سیمجی حرض کردول که مکاشیب بنس میشنون بار با مختف مورتول مین آباید. ند بصرف بطور مثال می چند خواسله سید مکمی بول .

تنا، بلاشبدو مجمی اسلامی بلا دیر متسرف تے اور ان سے جنگ ضرور پیش آئی۔

## مولوى محمد جعفر كى لغزش

مولوی محد جعفر تھائیسری سید صاحب کے خاص معتقدین ہے وابت تھے، اس وابت تھے، اس وابت تھے، اس وابت کے باعث انہوں نے خوفاک تکلیفیں اٹھا کیں، گھر بارلٹا یا اور کم وہیں اٹھارہ سال کانے پائیوں میں ہر کئے۔ ان قربانیوں کے ساسنے ہوفض کی گردن احر آیا جھک جاتی چاہئے لیکن اس حقیقت سے انکارٹیس ہوسکتا کے سیدصاحب کے نصب العین کو بیجتے میں ان سے خوت نفرش سرز و ہوئی ، اور حد درجہ السوال اس بات پر ہے کہ اس غلطی کی تو یتی کیلئے ہموں نے سیدصاحب کی عبارتوں کو بدلار یہ حقیقت اس باب کے ضمیعے سے واضح ہوگی۔ انہوں نے سیدصاحب کی عبارتوں کو بدلار یہ حقیقت اس باب کے ضمیعے سے واضح ہوگی۔ انہوں نے سیدصاحب مصروف جہاد تھے، اس بانے میں سیدصاحب مصروف جہاد تھے، اس نام میں کی رہ سیاری ان اور بلوچتان کے اس نیا ان اور بلوچتان کے علی تھا، سرحد افغانستان اور بلوچتان کے علی توں میں بھرد ہاتھا، اس نے سیدصاحب کا نام میس تھا، سرحد افغانستان اور بلوچتان کے علی توں میں بھرد ہاتھا، اس نے سیدصاحب کا نصب العین سے بتایا:

المسكعول كالستيصال اور پنجاب ير قبضه كير مندوستان ادريين ير

تبلطه"

کویاای انگریز سیاح کوسیدها حب کے مقاصد کا نداز وان مسلمانوں ہے بہتر تھا جوسیدها حب کے خاص معتقدین ثار ہوتے تھے۔



# ميرزاجيرت

میرزا مجرت کی کتاب '' حیات طیب ' اصلا شاہ اساعیل کے حالات میں ہے، آخر میں سیدصاحب کے حالات بھی اختصاراً درج کے جیں۔ میں اس کتاب کی تاریخی حیثیت کے جعلق الگ ذکر کر چکا ہوں ، اس میں شاہ اساعیل کے دورہ ، بنجاب کے حالات بری تعمیل ہے مرقوم ہیں۔ (۱) لیکن میں نے جب بھی انہیں پڑھا، تاریخ ہے کہیں زیادہ افسانے کارنگ ان میں نمایال نظر آیا۔ بدورہ اس زمانے میں ہوا جب سیدصاحب امیر خال کے فکر کو چھوڑ کر دبلی نہیں پنچ تھے۔ جہال تک میں حقیق کرسکا ہوں ، سیدصاحب میں حقیق کرسکا ہوں ، سیدصاحب میں تحقیق اس کے فکر کو چھوڑ کر دبلی نہیں پنچ تھے۔ جہال تک میں حقیق کرسکا ہوں ، سیدصاحب کے ساتھ دوا بھی سے چیشتر شاہ اساعیل یا مولا ناعبد انجی یا کی دوسرے بزرگ و شقیم جہاد کارخ جیاد کارخ کی جا دکارخ کا ملا سیموں کی طرف بلٹ جائے ، وہ نواب اس لئے دیا اکسیدصاحب کے جہاد کارخ کا ملا سیموں کی طرف بلٹ جائے ، وہ نواب امیر خال اور آگر بزوں کی صلح کو بھی سید صاحب بی کی وساطت کا کرشم ججھتے تھے۔ جھے امیر خال کو کرنا کو جائے کے مرزا جیرت کا مرتبہ دورہ ، بنجاب مرامرافسانہ ہے، جواسلے ادب کے سائے کے مرزا جیرت کا مرتبہ دورہ ، بنجاب مرامرافسانہ ہے، جواسلے تارکیا گیا کہ سیدصاحب کے مرزا جیرت کا مرتبہ دورہ ، بنجاب مرامرافسانہ ہے، جواسلے تارکیا گیا کی کیشر کیا کہ موجائے۔

مولوی جعفر

مولوی جمی جعفر مرحوم نے تواری عجیبہ کے آخریش سید صاحب کے جونتخب مکا تیب شائع کئے ان کی عبارتیں بدل ویں۔ بیر حقیقت اصل مکا تیب اور مولوی محمد جعفر کے شائع کروہ مکا تیب کی عبارتیں سامنے رکھ لینے ہے واضح ہو سکے گی۔

(۱) حيامت طيرس: ۱۰۲۰ – ۱۳۳۳

|                                    | ************************************** |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| توارخ مجيبية شنقوله مبارت          | أمل عبارت                              |
| (۱) سکمان کوبیده خصال و            | (١) نساري كوميده خصال ومشركين          |
| مشرکین بدمال بر اکثر اقطاع         | بدمآل برا کثر بلاد مندوستان از لب      |
| غربي ہندوستان از لب دریائے         | وديائ اباسين تاماعل دريائ              |
| اباسين تادارالسلطنت دبل متسلط      | موركة خمية أشش ماجدراه باشد السلط      |
| يافتند _ ( توارخ عجيبيس:١٩٠١م٩٠)   | يالعد (مكاتيب شاه اساعيل من ۵۳)        |
| توارئ عجيبه بمن منفوله عبارت       | امل عبارت                              |
| (۲) ندبا تماز أمراع مسلين،         | (r) ند باتحے از امرائے مسلمین          |
| نه بامر کار انگربزی مخاصت          | منازعت داريم ونه بايجے از              |
| داريم وند هيج راومنازعت كه از      | رؤسائے مونین فالفت ۔ یا کفارترام       |
| رعایائے اوستیم وبہ جہائیش از       | مقابله داریم، نه بالدعمیانِ اسلام-     |
| مظالم برایا، چنانچه این معنی معلوم | بادراز مویال بلکه سائر کفر جویال       |
| خاص وعام است                       | مقاتله خواجيم نه بالكمه كويال واسلام   |
| (تواریخ عیبیرس:۵۷۱)                | جويان، چنانچه اين معنی خاص وعام        |
|                                    | است_( مكاتب شاه اسائيل من ١٩٠)         |
| توارخ مجيبه بين متقوله عبارت       | امل مبادت                              |
| (m) کفار دراز مویان که بر          | (۳) <b>کفار فرنگ</b> که بر بهندوستان   |
| ملك ونجاب تسلط بإفتدائد نهايت      | تسلط یافته اند تمایت تجربه کار         |
| تجربه کار و هوشیار اند و حیله      | وہوشیاراندوحیلہ ساز دمکار۔             |
| بازومكار ( وارخ جييرس:١٩٢)         | (مكاتيب شاه اساميل ص:۵۹)               |

| توارخ عجيبه بس معقوله عبارت   | أمل عبارت                      |
|-------------------------------|--------------------------------|
| (٣) به فک آن قوم از جله       | (٣) أياس قوم از جمله نصاري     |
| بجوس ياسكه يابنود اندكه بالمت | ويبود يا بحول وبنود اندكه باطت |
| محمد سيعداوت دارتد            | محمد ميدهداوت مي دارند _       |
| (تواریخ مجیدیس:۲۱۲)           | (مكاتيب ثاوا ما مل ص: ١٦٥)     |

## اصل فِقل كا فرق

اب آپ دونوں بالقابل عبارتوں کے خط کشیدہ الفاظ سامنے رکھ کر اصل وقل کا فرق ملاحظ فرمائیں:

ا۔ پہلے اقتباس کے ابتدائی الفاظ میں انصاری کو ہیدہ خصال اکی جگہ "سکھان کو ہیدہ خصال اکی جگہ "سکھان کو ہیدہ خصال اکھا گیا، چر" اکثر بلا دہند وستان اکی جگہ "اکثر اقطاع غربی ہدوستان ان بنایا کیا اور آخر میں "ازلب دریائے اباسین تاساحل دریائے مور" کی جگہ "از لب دریائے اباسین تاساحل دریائے اباسین تا دار السلطنت ویلی واضل کیا گیا۔ "مشش ماہدراہ باشد" حذف کردیا گیا۔ جیب بات یہ ہے کہ مولوی صاحب مرحوم کو یہ خیال مجی شربا کہ سکموں کی سلطنت دیلی تکی دریائے تی ہوجاتی تھی ، اور دیلی تک بیش جاتی تھی ، اور دیلی تک بیش جوجاتی تھی ، اور دیلی برائم رہ اس اے قابض یلے آتے تھے۔

۳ - دوسرے اقتباس میں "نہ باسر کارا گھریزی مخاصت دار یم ..... برایا" والا پورا فقرہ اپنی طرف ہے بوھادیا گیا اور بدالفاظ" تو اریخ عجیبا" کے پہلے ایڈیشن اور بعد کے ایڈیشنوں میں جلی تعموائے گئے۔

۳۰ تیسرے اقتباس میں "کفار فرنگ" کی جگہ" کفار در ازمویاں" بنایا گیا۔ ۳۔ چوشے اقتباس میں" آیا" کی جگہ" بے شک تکھااور" نساری ویہوڈ" کوحذ ف

كرديابه

مبادا کسی کوشر ہوکہ بیتر میمات مکا تیب کے ناقل اول نے کیس، مولوی صاحب
ان کے ذمہ دار نہ تنے ، میں نے مکا تیب کے چقتی شنخ بیم پہنچائے جو مختلف اوقات میں کمتوب ہوئے۔ ان سب میں اصل عبارت ای طرح درج پائی ، جس طرح میں نے بطور متن نقل کی ، نیز تر میمات میں صرف ' نصاریٰ ' اور' کفارِ فرنگ' کو حذف کرنے کا اہتمام بالکل واضح ہے۔ بیابی محموف کا کام ہوسکتا تھا جوسید صاحب کے جہاد کو ہر طرف سے ہنا کرصرف سکسوں تک محدود کر دینے کا تہیں بیٹے میٹھا تھا۔

سیدها حب کے متعلق قلمی ذخیروں تک چندافراد کے سواکسی کو دسترس حاصل ندھی،
توارخ جیبہ جیسی تواس میں سیدها حب کے مقاصد جہاد کا علیہ بالکل بگا ترکز چین کیا گیا
تھا۔ عام اصیاب نے اے متند شے سمجھ کر قبول کرلیا، اس طرح اس پاک نفس میابد کیبر کے
مقاصد ایک نبایت افسوس ناک خلافتی کا ہدف ہے۔ میں مانتا ہوں کہ جس زمانے میں
دو توارخ بجیب کسی گئی سیدها حب کی تحریک اگر یہ دن کے عماب کا مورد تی ہو کی تھی بہتنان مولوی محمد جعفرها حب مکا تیب کو چھوڑ سکتے تھے، آئیس تحریف شدہ شکل میں شائع کرنے ک
کون ی بجوری چیش آگئی تھی ؟ اور پیچ کشی ان لوگوں سے سرز دہو کی جوسیدها حب کے
عقیدت مند تھے۔ رَبُنا لا تَجْعَلْ فِی قُلُوبِنَا غِلاً لِلَّذِیْنَ اَمَنُوا مِنْ قَلِیاً.

تىئىكسوال باب:

# سلطنت بإاعلاءِكلمهُ حق؟

ریاست طلی کا وسوسه

ہم دیکھ بچے ہیں کہ سید صاحب نے جہاد کے لئے مسلمانوں کی تنظیم شروع کی، وہ تمام مسلمانوں کو اسلامی جہاد کی روح ہے معمور کردینا جا ہے تھے، ان کی آرز ویتھی کہ خدا کا کلمہ بلند ہو، سید الرسلین کی شنیں آزہ ہوجا کی، تمام اسلامی بلاد غیروں کے تصرف ہے آزادی حاصل کرلیں۔ وہ صرف تعصول ہے نہیں بلکہ ان تمام غیر مسلم قو توں ہے لڑنا چاہے تھے جو بلا داسلامی پر قابض ہو بھی تھیں، اور ان کے نزد کیک اگریز در اکا خطرہ سب جا تھا۔ اب غور کرنا جا ہے کہ آیا وہ بلا داسلامی کو آزاد کرنا کے ابنی حکومت کی طرح میں اور ان جے تھے؟ اپنی توکومت کی طرح کے ذواباں تھے؟

ان سے پہلے جتنے آدی معمولی حیثیت ہے اُٹھ کر لا وُلٹکر کے مالک بنے تھے، وہ ملک یاریاستیں سنجال کر بیٹھ گئے تھے۔ ایک قریبی مثال نواب امیر خاں مرحوم کی تھی، جس کے ساتھ سید صاحب سمات آٹھ برس گزار بیکے تھے۔ اس مرحوم کا قدم بھی طلب جاہ وشتم سے آگے نہ بڑھ سکا۔ ان مثالوں کی بناء پر مختلف قلوب میں وصوسہ بیدا ہوتا اجیدا زقیاس نہ تھا کہ سید صاحب بھی ملک وریاست کے طلب گار ہیں۔ اس زبانے میں لنہیت قیاس نہ تھا کہ سید صاحب بھی ملک وریاست کے طلب گار ہیں۔ اس زبانے میں لنہیت اس ورجہ کم یاب تھی کہ عام لوگ اس کا صبح تھے وہ میں کر سکتے تھے، جس طرح ہمارے زمانے میں نہیں کر سکتے تھے، جس طرح ہمارے زمانے میں نہیں کر سکتے تھے، جس طرح ہمارے زمانے میں نہیں کر سکتے تھے، جس طرح ہمارے زمانے میں نہیں کر سکتے ہو ، جس طرح ہمارے وہ وہ جہد ذاتی اغراض کے لوث سے یاک نہیں بھی جائے تھی۔

پھرسب لوگ جانے تھے کہ سید صاحب امیر خال کے رفیق دہے، یہ بھی جانے تھے کہ امیر خال کے رفیق دہے، یہ بھی جانے تھے کہ امیر خال اُو تک کا بالک بن کر بیٹھ گیا، اکثر نے یہ بھی جھا ہوگا کہ سید صاحب بھی ایسے لیے ایک جدا گاندریاست پردا کرنا جائے ہیں، اس لئے آپ کواپنا مطمح نظر واضح کرنے کی ضرورت بار بار ہیں آئی رہی، اور یہ صفحول آپ کے مکا تیب میں جمیول مرتبدد ہرائے گیا ہے۔

## صرف اعلاء كلمة الحق

میں پچھلے باب میں مکا تبیب سے ایک اقتبا ک نقل کر چکا ہوں کہ سید صاحب کی آرز وکلمہ حق کی سر باندی ہنتن سیدالمرسلین کے احیا ،اورا تخلاص باز داسلا میہ کے سوا کیجھ زخمی۔(۱)

ایک اور موقع برفر ماتے ہیں کہ اگر اسلامی ملک آزاد ہوجا کیں اریاست وسیاست اور قضاوعد الت ہیں شرقی آوا نمین کو مدار کمل بنالیا جائے ، تو میر استصد بورا ہوجائے گا۔ خود مالک سعضت ہنے کے بہائے جھے میر لپاند ہے کہ تمام اقطاع ہیں عادل فرماز واؤں ک حکر انی کا سکہ جاری ہوجائے۔

سفطنت : خت کشور و به خیال جم نمی آرم دفتتیکه نصرت و بین واستیصال کفر ومتمر و بین مختق گر و پدتیرسی من موف مرا درمید ـ (۴)

تسوجیمہ: میں ہفت اقیم کی سطانی کو پر کا دے برابر بھی دفعت نہیں ویتا، جب نصرت دین کا دور شروع ہوج ہے گا اور سرکشوں کے اقترار کی جڑ کٹ جائے گی تو میر ک می کا تیرخود بخو دنشانہ مراد پر جا بیٹھے گا۔

ایک اور مقام پر نکھتے ہیں کہ تمام حبادتوں کی بنیاد رتمام طاقتوں کی اصل اور تمام جاودانی سعادتوں کا مداریہ ہے کہ خالق برتر کے ساتھ رہے کہ عبودیت استوار ہوج ہے۔

(۴) مكاتب شادا تاميل من ٥٩

(۱) مکاترب شاه را میل کن ۵۵

استواری کا نشان میہ اللہ تعالی کی مجت عزیز واری کے تمام رشتوں پر برتری حاصل کر لے۔ سوال کیا جاسکتا ہے کہ ہند کیوں کر چلے کہ اللہ تعالی کی مجت واقعی تمام رشتوں پر برتر ہوگئ ہے؟ فرمائے ہیں، اس محبت کی سب سے بڑی امتحان گاہ میدان جہاد ہے، جہاں کسی بندہ خدا کے لئے اہل وعمال کے ترک، اخوان واوطان سے علیحدگی اور جان ومال کی قربانی کے بغیر بہنچنامکن ہی نہیں۔

پی اقدام درا قامت ذروهٔ ستام اسلام (چهاد) اقوی طامت قلبه مجت حضرت خالق است برجیج گلوقات البقادرآیة کریمہ: قُسلُ إِنْ کَسَانَ ابْآوُکُمْ وَالْسِنَدَآءُ کُمُمْ وَإِخْوَالُمُکُمْ وَازُوَا جُسکُمْ وَعَشِيسُوَلُسُکُمْ وَالْمُوالُ د افْسَرَ فَتُسَمُّوْهَا وَبِجَارَةً تَنْحُشُولَ کَسَادَهَ آوَمَسْکِنَ تَرُضُولُهَا آخِبُ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ النِ جهادرا با محبت خدادرسول در یک سلک شلک گردانیده۔ (۱)

توجهه: پس جبادے لئے قدم اضانا، جے حدیث میں فرد وکسنام اسلام کہا گیا ہے، اس بات کی تو می ترین علامت ہے کہ حضرت خالق کی محبت تمام تلوقات کی محبت پر غالب ہوگئ ہے۔ اس دجہ سے آیے کر بحد فسل ان محان اساؤ محم المنع میں جہاد کوخداور سول کی حبت کے ستھ ایک لڑی میں خسلاک کیا عمل ہے۔

سیدصاحب کی پوری زندگی ای حقیقت کی زندہ دستادیز ہے کہ ان کے دل میں خالق کی محبت دنیا کے ہررشتے پر ہمیشہ غالب رہی۔

طلب دنیاہے کامل براءت

سیدصاحب نے وقت کے بادش ہوں یاریاستوں کے مالکوں کو جتنے وعوت نامے

<sup>(1)</sup> مكاتيب شاوا سامل من 44

بھیج ان میں صاف صاف لکھ ویا کہ میری آرز درضائے باری تعالیٰ کے سوا کی تھیں، نہ کوئی علاقہ لیمنا جا ہتا ہوں نہ تعلقہ میں اور درضائے باری تعالیٰ کے سوا کی تھیں، نہ کوئی علاقہ لیمنا جا ہتا ہوں نہ تعکومت وجا گیر کا طلب گار ہوں، نہ جا دو وہ ہے کہ صرف ایک غرض ایک مطلب اور ایک نصب العین میرے سامنے ہے اور وہ ہیے کہ خدا کا کلہ سربلند ہواور دسول یا ک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تاز وہ وجائے:

سوزبان سے خدائے تعالی کاشکر بجالاتا ہوں کہ مالکہ جنتی کی اطاعت میں مشخول ہوں اور صرف این کی رضا مطلوب ہے۔ خدائے سواہر چیز کی طرف سے آنکھیں اور کال بند کر لئے ہیں ، و نیاد مانیہا سے ہاتھ اٹھالیا ہے اور کھنی کوجہ اللہ علم جہاد بلند کیا ہے۔ مال ومنال ، جاہ وجال ، امارت وریاست اور حکومت وسلطنت کی طلب سے کا ملا آگہ ہوچکا ہوں ، خدا کے سوائس کی جیٹونیس رہی۔(۱)

#### امامت وسلطنت كافرق

ایک کمتوب می الامت وسلطنت کافرق داخع کرتے ہوئے فرماتے ہیں: امام کا دظیفہ یہ ہوتا ہے کہ جہاد قائم کرے اور بنی ونساد کومٹائے۔ امام یا اس کے ساتھیوں کو شہروں اور ملکوں پر تسلط بالذات مقصود نہیں ہوتا بلکہ وہ مشخفوں کو حکومت کی گدی پر بنما و بیتے ہیں اس کے برنکس منصب سلطنت کا مقصود ہی ہے ہوتا ہے کہ حکومت فے اسلطنت کا مقصود ہی ہے ہوتا ہے کہ حکومت فے اسلطنت سے اعلاقے اور ملک فنخ ہوتے رہیں۔ (۲)

عالم السرائر والخفيات كواه است بريم منى كه بردل اخلاص منزل اب عالم السرائر والخفيات كواه است بريم منى كه بردل اخلاص منزل اب وانب آرزوئ مصول فزائن بي شار وتسلط بااد وامصار يا طلب عزت ووجابت درياست يافر مانروائي براقران واخوان يا المانت رؤسا عالى مقدار از سلب سلطنت ساطين والا تبارگاب خطور بم ند كرده وسوسد آل بهم بهم ند رسيده (۳)

<sup>(</sup>۱) مكاتب مدمان ۱۸ (۶) مكاتب شاه الماهل س (۳) مكاتب شاه الماهل س (۳) مكاتب شاه الماهم كل س به

قسو جسمه : خفید باتو ل و بائے دالا خدااس حقیقت پر گواہ ہے کہ میرے دل جس بھی پیدائیں ہوا کہ بے تار میرے دل جس بھی پید خیال بھی نیس گذرا بھی وسوسہ بھی پیدائیں ہوا کہ بے تار خزانوں کا ما لک بن جاؤں، شہراور ولا بیٹس میرے قبضے جس آ جا کمی، عزت ووجا جت یا امارت وریاست کی جائے ، اسپنے بھائیوں اور ہمسروں پر حکر ال بن جاؤں، یا او نچے خاتمان والے باشا ہوں کی ملطقیں جھین کر ان کے لئے ابانت کا باحث بنوں۔

#### صرف احياءِ دين

غرض سید صاحب کا مدعااس کے سوا کچھ نہ تھا کہ کھے جن سر بلند ہو، رسولی پاک کی سنتیں تازہ ہوجا کیں۔ اس مدعا کے لئے انہوں نے وطن چھوڑا، اہل وعمال اور عزیزوں سے جدائی تبول کی ، زندگی کے بہترین لیل ونہار جدال وقال کی مصیبتوں بیس گزار ہے۔ اور بید معاونیا کی کسی فرض سے ملوث تہ ہونے ویا۔ (۱) اللّمیت کی بیشان تھی کہاس مدعا کی بھی محض بھیل کے لئے مصاطر ب تھے، بیغرض رہتی کہان کے ہاتھ سے پورا ہوتا ہے یاکی دوسرے کے ہاتھ سے پورا ہوتا ہے یاکی دوسرے کے ہاتھ سے پورا ہوتا ہے یاکی دوسرے کے ہاتھ سے بورا ہوتا

تاج فریدوں و تخت سکندد بہ جوئی شارم دمملکت قیمر و کسری بدخیال ہم فی آوم دمملکت قیمر و کسری بدخیال ہم فی آوم ،آرے ایس فقدر آرز و دارم کہ درا کشرافراندی آدم بلکہ درجیج اقطار عالم احتام حضرت رہ العالمین کرمنی بہشرع مشمن است، بلا منازعت اصدے نافذ کر دور فواہ از دست و کن ،خواہ از دست و کسے دیگر ، پس برحیلہ کہ باحث حصول دیں معین باشد ، بردوئے کار می آرم و برتہ بیر ہے کہ مغید ایس مقدمہ باشد بمجامی آدم ۔ (۲)

تسوجسه: تابي فريدون اور تخسته سكندر ميرى نظرون مي جوك

(١) مكاتيب شادا ما كل ص ١٠١٠ - ٥٠ مكاتيب شادام على ص ١٠٠ مكاتيب شادام على ص ١٠٠

برابر نہیں ہے، قیصر وکسریٰ کی مملکت کا خیال تک دل بھی نہیں لاتا ، صرف یہ
آرزو ہے کہ اکثر افراد بی آدم بلکہ ونیا کے تمام خطوں بیں رب العالمین کے
احکام جاری ہوجا کیں، چنہیں ہم شریعت کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، اوراس
بارے بین کسی کی طرف سے محکش کا امکان باتی ندر ہے۔ صرف اس کام کی
محیل مقصود ہے، خواویہ میرے ہاتھ سے بورا ہویا کسی دوسرے کے ہاتھ سے،
جوحیلہ اس مدعا کے حصول کا باعث ہوسک ہے اسے بروگ کار لاتا ہوں اور جو
تہ جراس مقد سے کے لئے مغیر نظر آتی ہاس سے کام بیٹا ہوں۔

## صجيح اسلامي نصب أعين

مادی اغراض کی تیرگی کے موجودہ دور میں میہ باتیں یقنیناً اجنبی معنوم ہوں گی، ہم لوگ انہیں ٹھیک ٹھیک و بن نشین کر لینے کی صلاحیت بھی تھو چکے ہیں ،ٹیٹن سیے مسلمان کا نعب العین اس کے سوا کھے نہیں ہوسکتا تھا کہ اس کی نظرین صرف خدا کے احکام پرجی مولی ہوں۔ وہ زندگی کی ہرمتاع کوان احکام کے بورا کرنے میں لگادے اور اس غرض کے لئے طریقے بھی وی اختیار کرے جوضہ اکنز دیک بہندیدہ ہوں۔اسلام بین تھا کہ چند مخصوص کلے وقتا فو قتار ہرادیے، چودہ سو برس کی اسلامی تاریخ کے درخشاں دا قعات کو اینے لئے سرمایی فخر کے طور پر دنیا کے سامنے بیش کرتے رہے اور عام اعمال میں صرف ذ اتی اغراض کومحور بنائے رکھا، اسلام بیرتھا کہ ہر مدلی اسلام کی ہرحرکت وجنبش صرف رضائے باری تعالی کے تابع ہو، اس کا انسان بیٹھنا ، کھا تا بینا ، سونا جا محناتحض اللہ کے لئے جور وہ جنے تو اس لئے کہ اس کے حسن عمل سے خدا کے دین کی حمیت والفت لوگوں کے دلوں میں بوجے،مرے تواس لئے کردنیا اس یاک مسلک پر جلنے ملکے، جوخدا کے آخری رسول منکی الله علیه وسلم نے چیش فر مایا۔ سیدصاحب کا نصب العین یمی تھا جو اسلام کے ابتدائی دور کے بعد کہیں قائم شدرہ

رکا، اس لئے کر محض ملک ممیری اور کشور کشائی مقصود حقیقی بن چکی تھی۔ صرف اس بات کو خدمت اسلام مجھ لیا تھا کہ بڑے ہوئے خطوں پر قبضہ جمالیا جائے ،اگر چیکوئی بھی عمل خداد رسول کے ارشادات کے عین مطابق ندہو۔

غور فرمائيے كەكيابيە سبالعين صرف سكھوں كے خلاف جہادے بورا ہوسكا تھا؟ يا سكھ پنجاب كے مسلمانوں برتعديال شكرتے تو يہ نصب العين خود بخود بورا ہوجاتا؟ يا انگريزوں نے اپنے مقبوضات ميں اک گوندرواوار كى برتی تو كيا ہم معاذ اللہ كہد سكتے ہيں كەرنصب العين بورا ہوتار ہا؟

وسعت ادراک او نشاختد

كور زوقال واستانها ساختد

للبیت کا بیالیامقام ہے ،جس میں سیدصا دب کے اتبیاز واختصاص کوکو کی دوسرا قائد نہ کھنچے سکا۔

چوبیسوال باب:

# شبهات واعتراضات كي حقيقت

جہا و فرض کفامیے ہے

خودسید صاحب کے زمانے میں ان پر جواعتر اضات ہوئے یا ان کے موقف کی تضعیف کے لئے جوشبہات پیش کے گئے ،ان پر بھی ایک سرسری نظر و ال لینی چاہئے۔

ایک گروہ نے اس بات کو لے لیا کہ جہاد فرض کفایہ ہے ، اگر مسلمانوں کی کوئی جہاعت اس کام کیلئے کوئی ہوجائے تو تمام مسلمانوں کی گردن سے بار قرض اتر جاتا ہے ،

اور سب میدان جہاد میں نگلنے کے مکلف نہیں رہنے لیکن سوچنے کہ کفایت کا مطلب کیا ہو ، ان کفایت کا مطلب کیا ہو ، ان کفایت کا مطلب کیا ہو ، ان کافی ہوتا 'اس سے مرادیہ ہے کہ جس توت سے جہاد در پیش ہو ، ان یہ یہ مسلمانوں کی جماعت عقل سلیم کی بنا ، پر بظاہر کافی ہو ، نہ یہ کہ ضرورت مثلاً وی بڑار مجام وں کی جماعت عقل سلیم کی بنا ، پر بظاہر کافی ہو ، نہ یہ کہ ضرورت مثلاً وی بڑار مجام وں کی جواد مرف دو جار سویا ہزار بارہ سومسلمانوں کا میدان جہاد میں بیٹھے رہیں ۔

جہاد میں بیٹھے وانا کافی مجھ لیا جائے ، باقی تمام مسلمان فرض کفایہ کو دستادیز بنا کراطمینان سے گھروں میں بیٹھے رہیں ۔

ملتان کے ایک غازی نے خودسیدصاحب سے ایک مرتبہ یکی کہاتھ کہ ہمارے علاء جہاد کوفرض کفاری تر اردیتے ہیں ،سیدصاحب نے یکی جواب دیا کہ کفایت سے مراد ہے مجاہد مسلمان موقع اور مقام کے لحاظ سے کافی ہوں ، نہ یہ کہ صرف چند سومسلمانوں کے قیام کو بلالحاظ موقع محل کافی تضور کرلیا جائے۔

بعرمعال لى صورت بيانتهي كد بلاواسلام محفوظ تصاور مرحدول براغيار كي متفرق

ٹولیوں سے جمزییں چین آربی تھیں۔ معاطے کی صورت بیتی کہ بلا دِاسلام اخیار کے تبغیر میں جانچے تھے، اس موقع پر'' فرض کفائی'' کا عذر کیا کام دے سکیا تھا؟ خود صحابہ کرام آگی مثالیں سامنے تھیں، جب اسلامی فتو صات کے علم جا بجا گڑ پچے بتھے اور جہاد کی دعوت دی جائی تھی، تو وہ پوڑ سے بھی کھواریں لے کرنگل پڑتے تھے جن کی بھنویں ضعف چیری کے جائی تھی اور چھا ہے۔ کا سامنے تھیں۔ ان سے جب کوئی کہتا کہ بڑھا ہے جس مشقت افتا نے کی باعث آ کھول پر کردی تھیں۔ ان سے جب کوئی کہتا کہ بڑھا ہے جس مشقت افتا نے کی باعث آ کھول پر کردی تھیں۔ ان سے جب کوئی کہتا کہ بڑھا ہے کہ مان خداد تدی کے بعد کیا ضرورت تھی؟ تو وہ جواب دیتے : انسانو و احفاظاً و نقالاً کے فرمان خداد تدی کے بعد پر صابے کا عذر کون چین کرسکتا ہے؟

### جامع الشروط امام كامعامله

دوسری مروری بات جس پر بطور خاص زوردیا گیا، یتی که جهاد کے کے امام جامح
الشروط بونا چاہئے۔ بے شک امام کو بہتر ہے بہتر اوصاف کا مالک بونا چاہئے، لیکن
الشروط بونا چاہئے۔ بے شک امام کو بہتر ہے بہتر اوصاف کا مالک بونا چاہئے ایکن
الرباب علم نے بے تکلف فرماویا کہ بمارے زمانے جس جامع الشروط امام ناپید ہے، لہذا
ارباب علم نے بے تکلف فرماویا کہ بمارے زمانے جس جامع الشروط امام ناپید ہے، لہذا
جہاد ہو جی نہیں سکتا ہے کو یا فریعنہ جہادی بجا آوری صرف جامع الشروط امام کے میسر
آ جانے پر مخصر ہے در شاسے ساقط العمل بجھنا چاہئے۔ انا للّه و انا البد و اجعوب
فور سیجے کہ امام کے لئے جوشر طیر اتح یہ بول تھیں، ان کی غرض وغایت کیا تھی؟
مسلمانوں کے تمام انتظامی ودفاعی کام بہتر سے بہتر صورت میں پورے ہوتے دہیں۔
مسلمانوں کے تمام انتظامی ودفاعی کام بہتر سے بہتر صورت میں پورے ہوتے دہیں۔
گویا شرطوں کامتھوداصل وظائف کی بہتر بجا آ دری تھی مذکہ النے جوش اہتمام میں حقیق
فرائعن ہی کوئم کر کے بیٹھ جانا؟ پھر جب سلم ہے کہ جہاد میں کفاروف ات سے بھی مدول جاسخ ہے، فیرمسلم معام کورفی بنایا جاسکتا ہے، تو جامع

الشروط امام كے انتظار ميں مسلمانوں كامعطل بينے رہنائس بناء پر جائز مانا جاسك ہے؟

### دّورِانحاط کی صیبتیں

حقیقت پیہے کہ جیسے جیسے مسلمان انحطاط کا شکار ہوتے رہے ،ان کے لکر وعمل پر بھی انحطاط طاری ہو کیا۔ اس دور میں انہوں نے شاید ہی بید کوشش کی ہو کہ حالات کو ہمت وقوت ہے اپنے مطابق بنا کمیں وخود اپنے آپ کو حالات کے مطابق بناتے رہے۔ علماء کی پوری سعی و کاوش رخصتوں اور اجاز توں کی تلاش میں صرف ہوتی رہی ، جوان کی بے جارگ کے لئے تسکین کا مہارا بن سکتی تھیں۔معذرتیں اس لئے تراثی تعیری،شرا لط ا ما مت كى تنى اور تشينى مين اس وجد ي مبالغه كميا كيا كه خود ان لوگون مين الصفاور برد ئ کار آئے کی ہمت نیتھی۔بس انہیں بہی مناسب معلوم ہوا کہسب کو بٹھائے رکھیں اور ہاتھ باؤں تو ٹرکرا*س طرح س*لادیں کہ اُٹھنے کا خیال بھی دلوں میں باقی نہ رہے۔ جو پچھ ہونا جا ہے تھے اس بر کمی کی نظر تھی ، جو پھوٹی آر باتھا اس پر بے تکلف قناعت کر لینے کے وعظ فرماتے اور اے مطابق شریعت ٹابت کرتے رہے۔ تیجہ بیڈنکلا کہ حالات میں بگاڑی رفآرتیز ترری ، بہلے پہل ہارے علماء نے اصل سئلے کوقائم رکھتے ہوئے شرطول کو غیر ممکن ظاہر کرنے پر زور دیا اس کے بعد جولوگ آئے انہوں نے اصل سئلے بی کوفتم کرویے کی بنیادر کھدی۔

حوصلے کے اسمحانا ل اور اہمیت کی تونساری کے اس اند جبر سے بی جس بزرگ ہستی
خوسلے کے اسمحانا ل اور اہمیت کی تونساری کے اس اند جبر سے بی اور اس کوشش بیل
اپنی جان بے دریغ قربان کرڈالی، وہ سیداخد ہر بلوی ہے، اور احیا ، وتجدید اسلامیت کا سیہ
ورخشاں ترین کارنامہ ہے، جواس بے او اسید کے ہاتھوں انجام پایا۔ سند دوس پرمعارف مشریعت بیان کرنے والے بہت ہوئے ہمنبرول پردین کے وعظ کہنے والوں کی مجی ہماری

ملت میں کی ندر ہی الیکن جان میلی پرر کا کرمیدان عمل میں بے پروایا نہ کھڑے ہوتے کا شرف سیداحمد کے سویس کے صفی آیا؟

> تو تظیری ز فلک آمده بودی چو سیح باز لیں رفق و کس قدر تو نشاخت ور لغ

> > تحريك جهاد كي تضعيف

سید صاحب اور ان کی جماعت م ہندوستان میں جواعتر اضات ہوئے تھے وہ سرحد بھی پہنچ گئے تھے جب سید صاحب جہاد میں مشغول تھے۔ان میں سے بعض کی كيفيت بدككي:

ار سیدهها حب ادرائے رفیقوں پر ذاتی اعتراضات، جنگی تنصیل معلوم نه ہوگی۔ ۲۔ سیدصاحب کے پاس ساز وسال کم ہے اور جس قوت سے مقابلہ در پیش ہے اں جیسی طاقت میسرنہیں۔

۔ ۳۔ بعض لوگ بیعت کر چکنے کے بعد متحرف ہو گئے،اس بناء پر ہاتی ٹوگوں کی استفامت بھی مشتہ ہوگئے۔

ان اعتراضات كامدعا بظاهر مدينه تعاكر ميدصاحب راد خدا مين جو وششين فرمارب تخده اسے تقویت پنیچے تا کہ اصل مقصد حبلہ ہے جند پورا ہوجائے۔ بظاہر محض بیرتھا کہ جو کھی ہور ہاہے وہ بھی کم ہوجائے۔

شاہ اساعیل نے آپکے مفصل کمتوب میں ان اعتراضات کا جواب لکھا، جیکے بعض مطالب اس غرض ہے بہال پیش کردینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان ہے بھی جہاد کی ضرورت داہمیت ادرسید صاحب کےموقف پر روشنی پڑتی ہے۔

## امام كےساتھ قبائح كاانتساب

شاہ صاحب فرماتے ہیں کداعتراضات کا جواب بھی آگر چہ جہادی آیک شکل ہے، لیکن جارے پاس تحریر وتقریر کے لئے وقت کہاں ہے؟ نمازی تعلیم بھینا ضروری ہے، لیکن جو محض خودادائے نماز میں مشغول ہو تعلیم کیونکر دے سکتا ہے؟ پھر پہلے اعتراضات ریجت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

امام صاحب ہے جن تبائع کا انتساب کیا جاتا ہے وہ مراسر باطل ہیں،
ان میں ہے ایک کا بھی انتساب درست نہیں ۔ اور آپ کے ساتھیوں ہے جو
قبائح منسوب سے جاتے ہیں ان میں ہے بھی بیشتر خلاف حقیقت ہیں،لیکن
اگر دفتائے امام کے متعلق ان قبائح کو برقرض ممال تسلیم بھی کر لیا جائے تو اس
ہے امامت میں کیا تقی واقع ہوسکت ہے؟ اس کی مثال ہے ہے کہ امتیوں کے
افوال کی ترابیاں بھی بھی نمی کی نبوت پراٹر انداز نبیس ہوئیں۔

جو پر سید صاحب سے منسوب کیاج تا ہے، آہے بھی اگر درست مان لیا جائے تو امامت کے ثبوت و بقا بیس کوئی ظل نہیں پڑتا۔ اس لئے کہ وہ باتیں زیادہ سے زیادہ مراتب ولایت پر اثر انداز ہوتی ہیں ادر مراتب ولایت، امامت کی شرطوں ہیں داخل ہی نہیں، بلکہ امامت قائم ہوجائے تو فسق بھی اس کے زوال کا موجب نہیں ہوسکت، اگلے بچھلے فقہاء و شکھین کی تحریرات اس کی شاہر ہیں۔

### قوت میں مماثلت کامسکلہ

دوسرے اعتراض لینی منافقوں کی قوت کے برابرقوت نہ ہونے پر مختلو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بعد راستطاعت سامان فراہم کرنا بلاشبر ضروری ہے،خواہ مخالفوں کے برابرقوت ہویانہ ہوتر آن مجیدیں اَعِدُوا اَلْهُمْ مَّا اسْتِطَعْنُهُ فَرِمایا کیاہے، (لیمن جتنی قوت تہارے بس میں بوفراہم کرو) پیٹیل کہا گیا کہ اَعِلَدُو الَهُمَّمُ مَااَعِدُوا اَلَّحُمْ (یعنی جتنی توت تہارے مقابلے پرلائی، اتنی عی قوت تم بھی لاؤ) اہام کے لئے ''وجود شوکت' مفروری ہے، لیکن:

اس کا مطلب بیزیں ، امام کے جسم بیں الی قوت پیدا ہوجائے کہ وہ ایک لیے بین مطلب بیزیں ، امام کے جسم بیں الی قوت پیدا ہوجائے کہ وہ ایک لیک لیے بین خالفوں کی سلطنیں درہم برہم کر ڈالے اور یکہ و تباان کے جنود وعسا کر کو بھیر کر رکھ دے۔ مطلب بیہ ہے کہ امام کے پاس ساتھیوں کی الی جماعتیں فراہم ہوجا کیں جن کے بل پر وہ ظاہر عقل کے اعتبار سے خالفوں کی دوک تھام کر سکے۔ سلاطین میں صاحب شوکت وہ ہوتا ہے جسکے ہم اونو کر دن کا کیر گروہ ہو، افغانوں کی اصطلاح میں صاحب شوکت اسے مجھا جاتا ہے، جسکی قوم اور برادری وسیح ہو۔ شریعت کے زدید ای امام کوصاحب شوکت مجھا جائے گا جسکے ہاتھ پر مسلمانوں کا کیر گروہ بیعت امامت کر چکا ہواور شریعت میں بیعت امامت کر چکا ہواور شریعت میں بیعت امامت کر چکا ہواور شریعت میں بیعت کارشتہ ملازمت وقر ابت کے دشتوں سے زیادہ تو گ

### سيرصاحب كى كيفيت

باقی رہا وشمنوں کی شوکت ہے مماثلت کا معاملہ تو اس سے شرق وغرب کے تمام وشمنوں کی شوکت مرادنہیں ہو گئی، اسکلے پیچھلے اماموں میں ہے کسی کی بھی امامت بھال ویرقر اوندر ہے گی،صرف اتنا کافی ہے کہ بالفعل جن اعدا سے مقابلہ در پیش ہے، ان کے برابرشوکت حاصل ہوجائے:

اتنی شوکت البتہ حاصل ہے جو پکھلی ، بزارہ اور چھچھ کے ناظموں کی شوکت کے برابر ہو، اگر چہ رنجیت سکھاور کہنی کی شوکت کے برابر نہ ہو۔(۱) اور کس شخص نے آپ لوگوں کو بتایا کہ امام ہماری ای قلیل جمعیت ہے اور کس شخص نے آپ لوگوں کو بتایا کہ امام ہماری ای قلیل جمعیت ہے۔ آ) سمپنی سے مراد ایسٹ اطریا کمپنی ہے، جس کے ہاتھ ہیں اس، قت بندوستان کے بیشتر صوں کی ہاگ ڈور تھی۔

### حصول شوكت كاطريقنه

پھر فرہاتے ہیں کہ مان کیجئے قوت والوں کے خلاف جہاد کیلئے زبردست قوت لازم
ہوادرسیدصا حب کوئی الحال بیقوت حاصل نہیں میکن اس کے حصول کا طریقہ کیا ہے؟
آیا کوئی امام ماں کے پیٹ ہے بھی عسا کر وجنود لے آیا ہے؟ آیا ہے؟ آیا ہے ہوتا
ہے کہ جب کوئی محض اقامت جہاد کی تیاری کرتا ہے تو ٹی الفورغیب ہوا ہے اور نہ
ہوگا ہے لئے لاؤ لشکر اور اسپا ہے حرب مہیا ہوجائے ہیں؟ بید نہ بھی ہوا ہے اور نہ
ہوگا ہے طریقہ بی ہے کہ امام مقرر ہو ہیکام تمام مسلمانوں کیلئے ذے فرض ہے
اور اس میں سستی یااس سے پہلوتی معصیت ہے۔ پھرامام وقت کے لئے قوت
ہوگی ہوئی اس کے پاس تی جائے اور جس محض کو جوسامان محاصت ہوست سے
دور تی ہوئی اس کے پاس تی جائے اور جس محض کو جوسامان کی عاصت ہوست سے
امام کی خدمت میں پانی کروے۔" اعدّ والھ، ما استعملتم "کور" جاھدوا

باموالكم وانفسكم "عين فاطب عام ملمان بي، تدكيم امراء ورؤسا

### نماز جمعه کی مثال

معترضین کو چاہیے کہ بقدراستطاعت سامان کے کرامام کے پاس پہنے جا تھی، کی

کے لئے دوسرے کا انتظار جا کزئیس۔ مثال کے طور پر نماز جعد کو لیجئے جوسب پر واجب
ہے، جماعت کے بغیر یہ نماز ادائیس ہو سکتی اورانعقاد جماعت امام کے بغیر مکن نہیں:
لیکن اگر سب لوگ گھروں میں بیٹھے انتظار کرتے رہیں کہ جب امام
ا جائے گا، جماعت صورت پذیر ہوجائے گی، ہم بھی شائل ہوجا کیں گو آیا
اس جالت میں نماز جعد نوت نہ ہوجائے گی اور ہر فیض معصبت میں گرفآر نہ
ہوگا؟ اس لئے کہ ندارواح مقدسہ میں سے امام انرے گا، ندفر شتوں کا گروہ
ا قامت جمعہ کے لئے جماعت مہیا کرے گا۔ طریقہ بھی ہے کہ اگر کوئی فرد تنہا
ہوجائے ہم وجود نہ ہوتو مجد میں بہنچ، جماعت موجود ہوتو اس میں شریک
ہوجائے ہم وجود نہ ہوتو مجد میں بہنچ، جماعت موجود ہوتو اس میں شریک
ہوجائے ہم وجود نہ ہوتو مجد میں بہنچ، جماعت موجود ہوتو اس میں شریک

بھی ھالت جہاد ہیں جہیہ توت کی ہے۔امام دعوت دے رہاہے، مسلمانوں کا فرض ہے کہ ہے تامل اس کے پاس کینجیں اور جتنی قوت در کار ہے، پوری کردیں۔ بیکون می صورت ہے کہ مسلمان اپنے گھروں میں بیٹے بیٹے امام پر قلت وقوت کا اعتراض کرتے رہیں، درآ نحالیکہ قوت کی فراہمی خودان کے ذہے ہے۔

مسلمان کیا تھے کیا ہو گئے

آ خریں شاہ صاحب کس دلسوزی سے لکھتے ہیں:

سجان الله! کیا اسلام کاحق یمی ہے کہ اس کے رکن اعظم کو جز سے اکھاڑا جار ہا جو اور جس محض کے بینے میں ضعف ونا تو انی کے باوجود اسلامی

سمیت نے جوش مارا ، أسے طعن و ملامت كا بدف بنایا جائے؟ آیا بیاوگ تھرائی
یا بہودی یا بحوی یا بنود ہیں كے ملب محمد برے ساتھ دشنی كرد ہے ہیں؟ محمد بن كا معنا الم اللہ تعالیٰ مسلمانوں كے
مفتضا بي تھا كہ اگركوئی فض المی غمائی ہیں ہی جہاد كا نام این تھا ہ تو مسلمانوں كے
دل چول كی طرح محل جاتے تھے اور سنبل كی طرح ترونازہ ہوجاتے تھے۔
اگر دور وست مقابات ہے بھی جہاد كا آوازہ غیرت مندان اسلام كے كانوں
ہیں بہتجنا تھا تو وہ و ہوانہ وار وشت وكبسار میں ووڈ ہڑتے بلكہ شہباز كی طرح
الرف فيك جاتے ، آیا جہاد كے معالے كو مقلمت شان كے باوجود جيش وتقاس
كے مسائل ہر ہے ہر حانے سے بھی كم تر مجھ نیا گیا ؟

بیعت کرنے کے بعداس سے انحراف کرنے والوں کے مسئلے پر بحث کی ضرورت نمیں ،اسلئے کہ بیام خودانح اف کرنے والول کیلئے موجب گناہ ہوگا۔امام کی امامت کواس سے کیا نقصان پیٹی سکتا ہے؟ کیاریہ معلوم نہیں کہ محض نو کروں کی بے دفائی یاصو بیداروں اور سیسالاروں کی غداری کی بناء پر کس باوشاہ یا فرمانروا کی باوشاہی ختم نہیں ہوجاتی ؟

#### خلاصةمطالب

جہاد کے متعلق ہم نے جو پھھ کھا، اسکے مرکزی نکات پر پھرا یک مرتبہ نظر ڈال لیجے: ا۔ سید صاحب کے نز دیک اسلامی قوت کے زوال واضحلال کی وجہ میتھی کہ مسلمانوں ہیں روح اسلام اور روح جہاد ہاتی نہیں رہی تھی، ہی روح ود ہارہ پیدا کرناسید صاحب کا اصل مقصد تھا۔

ان کا نصب اُلیمن بیرتھا کہ کلمۃ القدس باند ہو، سید الرسلین کی سنیں تازہ ہوجا کیں اور بلادِ اسلامی کو غیر سلموں کے تصرف ہے آزاد کرالیا جائے۔ اُئیمن اغراض کے پیش نظرانہوں نے جہاد کے لئے دعوت عام دے کرمسلمانوں کی تنظیم شروع کی تھی۔ سے دھرف سکھوں نے بیس بلکدا تگریز دن ہے بھی لڑتا جا ہے تھے ،اس لئے کہ سے۔

بلا دِاسلامی کا بدر جہا ہوا حصدا گریز ول کے قبضے میں تھا، نیز وہ انگریز وں کوزیادہ خطر ناک سیجھتے تھے۔

۴- ان کا مقصد بیقا کرسارے ہندوستان میں شریعت حقد کی حکومت قائم کریں مجراس نظام کوا قطار عالم میں بھیلائیں۔

۵۔ وہ اس کام کو صرف رضائے باری تعالیٰ کے لئے پورا کرتا جائے تھے، دینوی مال ورولت یاجاہ ومنصب یا حکومت وریاست کا دسور بھی ان کے دل بھی نہیں گذرا تھا۔
۱۹۔ مسلمانوں نے سیدصاحب کی تحریک جہادت اختلاف کیلئے جوعذر تراشے دہ ان کی بہتی یا مقاصد دین سے نا آشنائی یا احکام دین کی تحریف پر جن تھے، اس لئے سرامر بودے اور بے بنیا و تھے۔

اب صرف ایک مسئلہ باقی رہ گیا اور وہ یہ کے سید صاحب نے کن وجوہ سے سرحد کو مرکز جہاو بنایا اوراس طرح سکھوں کے ساتھ سب سے پہلے نکر ہوئی؟ اس معالمے پر آئندہ باب میں روشنی ڈالی جائے گی۔

پيجيسوال باب:

# سرحد کو کیوں مرکز بنایا؟

سيدصاحب كابيان

اب بدویکنا چاہئے کہ سید صاحب نے مرکز جہاد کے لئے صوبہ سرحد کو کیوں ہنت ب کیا؟ میراخیال ہے کہ انہوں نے اپنے دوستوں اور فیقوں سیرطویل مشوروں کے بعد بیفیلہ کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ الل سرحد کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم آپ کے ملک میں جہاد فی سین اللہ کے لئے آئے اور بیمجھ کریہاں ازے کہ اس ملک میں مسلمان آباد ہیں ان سب کے اتفاق ہے دین کا کام درست کریں۔

میں نے ہندوستان میں خیال کیا کہ کوئی الیک مامون جگہ ہو کہ وہاں مسلمانوں کو لے جاؤں اور تدبیر جہاد کروں ۔ باوجوداس وسعت کے کہ صدیا کروہ میں ملک ہند واقع ہے ، کوئی جگہ لائق جمرت میرے خیال میں ندآئی ، کشنے لوگوں نے صلاح دی کہ اس ملک (بینی ہندوستان) میں جہاد کر، جو پچھ مال ، خزانہ، سلاح وغیرہ درکار ہوں ہم دیں گے ، جھے کوئنگور نہ ہوا ، اس لئے کہ جہاد موافق منت کے جا ہے ، بواکر نامنظور نہیں ۔

آپ کے اس ملک کے والی تی بھائی (الل سرحد) بھی دہاں حاضر ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارا ملک اس کام کے لئے خوب ہے، اگر آپ وہاں چل کر کسی جگہ مقام پکڑیں تو لاکھوں مسلمانوں دل وجان سے آپ کے شریک ہوں مے بخصوصاً اس سبب سے کہ رنجیت تھے والی لا ہور نے وہاں کے مسلمانوں کو علی کررکھا ہے بطرح طرح کی اذبیش پہنچا تا ہے۔ ایس نے کہا تھے ہے بہتر سے ہے کہ ہندوستان سے بیحرت کرکے وہیں چل کر تغیری اور سب مسلمانوں کے انتقاق سے جہاد کریں۔

### ہندوستان کی حالت

اس سے ظاہر ہے کہ سید صاحب اولاً اس وجہ سے سرحد کی طرف متوجہ ہوئے کہ ہندوستان میں انہیں کوئی آزاد مامون مقام نظرت آیا، جسے مرکز بنا کیں۔ آگر چدان کے ہندوستانی دوست چاہجے نقے کہ اس ملک میں سی جگہ بیٹھ کر جہاد شروع کیا جائے اور وہ ہر فتم کی امداد دینے کے لئے تیار تھے۔ ٹائیاس وجہ سے سرحد کو پسند فر مایا کہ وہال مسلمانوں کی بھاری جمعیت موجود تھی ، اور وہ لوگ رزم و پر کیار میں او نجی شہرت کے ما لک تھے، نیز سمھوں کے جملوں کے باعث وہ تھے ، اس لئے جلد سے جلد جہاد میں شمولت ہر آمادہ ہو سکتے تھے اور خودان کو مدود ہے کرا غمیار کے حملوں سے محفوظ کردینا بہت ضروری تھا۔

اس وقت کے ہندوستان کا نقبتہ سائے دکھا جائے تو سیدصاحب کے بیان کی پوری
تعدیق ہوتی ہے۔ ہندوستان یا تو براہ راست انگر بزوں کے ماتحت تھا یا ان ریاستوں پر
مشمل تھا جوسیدصاحب کے ایا ہے لفتی ہی میں اپنی آزادی کھوکر انگر بزول کی دست پگر بن
چکی تعیمی، ان علاقوں میں سے کسی ایک کومرکز بناتے تو اسلامی جہاد نہ رہتا، بلکہ بلوا بن
جاتا، نیز بیبوں الجھنیں بیدا ہو کئی تھیں۔ مثلًا انگر بزائی عیاری سے مختلف طبقات میں
تفرقہ پیدا کر کے سیدصاحب کی تحرکی کے فتم کرا کتے تھے، اردگرد کی قو توں کو ابھار کر فلاف
کھڑا کردیتے تو سیدصاحب کا مرکز جہاد ہندوستان کے سمندر میں ایک بے حقیقت
جزیرہ بن کررہ جاتا، جے باہر سے کوئی مک نہ بڑنے کئی۔

جن حکومتوں کو ایک حد تک آزاد تمجما جاتا تھا ،ان میں بھی انگریز اپنے دخل کا درواز ، کھول بچکے تھے ،مثلاً امیران سند ھد کی حکومت اور ان میں سے کوئی شخص صاحب ہمت نہ تھا، کہ بے باکانہ سید صاحب کا ساتھ وینے کے لئے تیار ہوجاتا۔ پھریہ بھی فلاہر ہے کہ اس وقت تک سیدصاحب کے پاس اتن توت فراہم ندہو کی تھی کہ براہ راست انگریزی قوت سے نگر لے سکتے ، اس فرض کے لئے وسیع تر تیبات، ضروری تھیں اور ان کے لئے وقت درکار تھا۔

### سرحد کی کیفیت

صرف سرحدی ایک ایساعلاقہ تھا جے سیدصاحب تحریک جہاد کے ابتدائی دور میں بہترین امیدول کے ساتھ مرکز بنا سکتے تھے ،اس لئے کہ:

ا۔ سرحد کی بوری آبادی مسلمانوں پر محتمل تھی ، ہندوستانیوں کا عام تصوریہ تھا کہ الل سرحد بوے جنگجو اور جانباز ہوتے ہیں ، وہ لوگ خلوص کے ساتھ حمایت پر آماد ہ ہوجاتے اور سید صاحب کے بتائے ہوئے اصول کے معابق جہاد کرتے تو نہ محض ان کا ملک اغیار کی دستبرد سے محفوظ ہوجا تا ، بلکہ پنجاب کوچھی آزاد کرایا جاسکتا تھا اور ہندوستان کی آزادی کے لئے نہایت ہو تر تدابیر اختیار کی جاسمی تھیں۔

۲ ۔ وہ لوگ سکھوں کے ظلم و جور اور جموم و پورش کا ہدف ہے ہوئے تھے، ان کے جذیات ہوئے۔
 جذیات بحر درج تھے ادر ایسے لوگوں کو بہآسانی دفاع و جموم کے لئے منظم کیا جاسکتا تھا۔

سے ان کی آ زادی چھنی تہقی ،چھن رہی تھی ،لبذاانیں غیروں کی وسنبرو سے بچانا ، ان لوگوں کے مقالبے میں زیادہ ضروری تھا،جن کی آ زادی بہت پہلے چھن چکی تھی۔

سے سرحدے شال اور مغرب میں دور دور تک اسلام آبادیاں تھیں مان سے بوری امدادی امید ہوسکتی تھی مان سے بوری امدادی امید ہوسکتی تھی یا کم از کم مخالفت کا کوئی الدیشہ نہ تھا۔

۵۔ سرحد کے مرکز کی جغرافیائی حیثیت الی تھی کہ وشن صرف اس جھے بیس جملہ کرسکتا تھا، جے سید صاحب نے محافی کا تھا، اطراف وجوانب یا عقب سے حملے کا کوئی اندیشر نہ تھا۔

۱۷۔ سیدصاحب پنجاب میں پیش قدمی کرتے تو وہاں کے مسلمانوں کی اکثریت کے علاوہ مظلوم ہندو آبادی بھی خبر مقدم کرتی ، نیز دائیں جانب سے بہاول پور، سندھاور بلوچستان کی حکومتیں معادن بن سکتی تھیں۔

یہ تمام حقائق ہر خص پر بداوئی تامل واستی ہو سکتے ہیں ، اگر چدافسوں کے ساتھ عرض کرنا پڑتا ہے کہ سید صاحب کی تو قعات بوری نہ ہو سکتے ہیں ، الل سرحد کی نبر و آز مائی اور جنگہوئی کی شہرت بھی محض سراب قابت ہوئی ، ان کی اسما ہی جمیت بھی چندال پا کدار نہ لگی اور سید صاحب کی عز بیت، جو اسما میان ہندگی دواز وہ صد سالہ تاریخ ہیں بہتر بن متاع کی حیثیت رکھتی تھی ، الل سرحد کے قبائلی اوضاع واطوار کی نذر ہوگئی لیکن خابر عقل کی بناء پر سیدصاحب کا فیصلہ ہراعتبار سے تھکم اور صائب و پختہ تھا، جو بھی بعد ہیں پیش آیا ، اس کا علم قبل از وقت علام الغیوب کے سواسی کو نہ ہوسکتا تھا۔

### مولوي محمر جعفر فقانيسري كابيان

مولوی محمر جعفر تھائیسری نے لکھا ہے:

براہ دور اندیش معرفت شخ غلام علی صاحب ریمی اعظم الد آباد کے، نواب لفت گورنر چرل بہادر اصلاع شالی وقر فی کوچی ای تیاری جہاد سکھوں کی اطلاع وی گئی تھی، جس کے جواب جس صاحب معروح نے بیتح برقر مایا کہ جب تک انگریزی عملواری ش کسی فتند وفساد کا اندیشہ ند ہو، ہم ایس تیاری سرنے کے مائع نیس جی ۔(۱)

جو پھھاو پر بیان ہو چکا ہے اُسے پیش نظر رکھتے ہوئے الی اطلاع کے لئے کوئی مختیائش تھی؟ یہ افسانہ بھی ای غرض سے تیار کیا حمیا جس غرض سے سید صاحب کے مکا تیب میں تحریفات کی جسادت کی گئی۔لطف کی ہات بیسے کہ سید صاحب کا وطن راسے

(1) تواريخ تجيييس: ٥٠

يريلي اس وقت الحريزي سلطنت ميس شامل ندتها بلك سلطنت اوده ميس شامل تهار

جديدنظربيه

جارے زمانے میں ایک نیا نظر سے پیدا ہواا دروہ یہ کہ اگریزوں نے حسن تدبیر سے کام لے کرسید صاحب کے جہاد کا زخ سکھوں کی طرف بھیرد یا تھا، بیدائے ای صورت میں درست مانی جاسکتی ہے کہ سید صاحب پہلے ہندوستان میں بینے کرشر کی جہاد ہوتے ، حال تکدان کا اپنا بیان بیرے کہ ہندوستان کے کی جھے میں بینے کرشر کی جہاد کے آغاز کی کوئی صورت نہتی ، اور انہوں نے خود تمام بہلوؤں پر طویل ویمیش غور وفکر کے بعد مرکز کینی علاقہ سرحہ تجویز کیا تھا۔ اس سلسلے میں سکھوں سے کرنا گزیر ہوگئی، یہاں انگریزوں کے حسن تدبریاحسن تدبیر کا موقع کہاں سے نکل آیا؟

حقیقت یہ ہے کہ سید صاحب کے مقاصد وعزائم ہی نہیں بلکہ احوال وظروف سے بھی ناواقعی کے باعث لوگ نی نئی قیاس آرائیاں کرتے رہے ،اگر چہسب سے پہلے میہ ضروری تھا کہ سید صاحب کے احوال ہے آگائی حاصل کی جاتی۔

چھبيسواں ہاب:

# سفرِ ہجرت (۱) ازرائے بریلی تااجمیر

مدمنزل است ومنزل اول قيامت است

غافل مروكه تادربيت الحرام عشق

## مالوفات كى قربانى

ایک برس اور دس مہنے دعوت وہم ہے جہاد یں بسر ہوئے۔ سرجمادی الاخر کی ۱۳۴۱ھ (مطابق سے ارجنوری ۱۸۴۹ء) کو دوشنہ کے دن سید صاحب نے راہ ہجرت میں قدم رکھا اور اس سرز مین سے ہمیش کے لئے مغارقت افقیار فرمائی جس کے محبت پرور ماحول میں زندگی کی جالیس بہاریں گزاری تھیں، اور جس کے چنچ چنچ کے ساتھ قلبی وابستگی کے جسیوں رشیتے قائم تھے، ریفریضہ کہارکی بجا آوری کا پہلام علہ تھا۔

انسان کا دل مالوفات کی ذنیمرل پی جکر اہواہے، مال باپ کی مجت ، بال بچول کی مجت ، بال بچول کی مجت ، بال بچول کی مجت ، احباب واقر باکی مجت ، ان بیل سے کون سا دشتہ ہے جھے باز اور مال ووولت کی محبت ، احباب واقر باکی محبت ، ان بیل سے جو اِن سب ہے جھے اِن سب بے جھے اِن سب ہے بڑھ کر جا ذب و گہرا ہے۔ وہ ہے مرضات و اِنی کا دشت ، جس کی خاطر تمام دوسرے دشتہ ہائے مجت کو ایک لمحے کا توقف کے بغیر تو ز دیتا جا ہے ہے۔ سرفر وشان حق اس دشوار احمان گاہ ہے ہمیشہ کا مگار وفائز الرام گذر ہے ہیں ، ان کا دامن عبود ہے راستے کے کانٹوں میں بھی ندائجما ، ان کے قلب وصافی کے بیں ، ان کا دامن عبود ہے راستے کے کانٹوں میں بھی ندائجما ، ان کے قلب وصافی کے بیں ، ان کا دامن عبود ہے راستے کے کانٹوں میں بھی ندائجما ، ان کے قلب وصافی کے

آ کینے پرطائق دنیا کی کوئی گروم می شدجنے پائی۔

### سيدصاحب كي حالت

سیدصاحب سرایا محبت ہے، ایک سلیم الفرت انسان کی طرح ان کے ول بین ہی و فرن اورا قربا کے لئے ہوئی سے ہوئی ترب موجود تھی ، اگر چدان کا کھر اناو ندی مال و جاہ کا کہ معی طلب کار نہ ہوا ، اوراس متاع کا سد کے لئے اس کے ہاتھ کھی کسی کے سامنے نہ سجیے ، تا ہم دینی وروحانی وولت مندی نے اس گھرانے کے لئے رفعت و کر اور پذیرائی عامہ کے ایسے وروازے کھول دید ہے ، جوعلم وضن اورا سروتھم کی اونچی مندوں پر بیلینے والوں کے لئے بھی باعث دشک شے قصوصاً سیدصاحب کے لئے اراوت کا توبیعا لم تھا والوں کے لئے بھی باعث دشک شے قصوصاً سیدصاحب کے لئے اراوت کا توبیعا لم تھا بات کے منظر دیئے تھے کہ بیریز رگ ہتی الفات و قبول سے اسے مشرف فرمائے۔

اسید صاحب کھر بیٹے راحت وفراغت کی ایسی زندگی ہر فرما سکتے تھے، جو اکثر بات کے منظر و بااور کس وجہ سے منظر انوں کو بھی نقیب تدفی۔ پھر کیوں انہوں نے بیسب کی تھی اور کس وجہ سے منظر انوں کو بھی نقیب تدفی۔ پھر کیوں انہوں نے بیسب پی تھی اور کس وجہ سے اسینے لئے عدد درجہ تکلیفوں ، مشقتوں اور پریٹانیوں کا راستہ پندفر مایا؟ یہ سلطان فرض کا اسینے لئے عدد درجہ تکلیفوں ، مشقتوں اور پریٹانیوں کا راستہ پندفر مایا؟ یہ سلطان فرض کا اسینے لئے عدد درجہ تکلیفوں ، مشقتوں اور پریٹانیوں کا راستہ پندفر مایا؟ یہ سلطان فرض کا اسینے لئے عدد درجہ تکلیفوں ، مشقتوں اور پریٹانیوں کا راستہ پندفر مایا؟ یہ سلطان فرض کا اسینے لئے عدد درجہ تکلیفوں ، مشقتوں اور پریٹانیوں کا راستہ پندفر مایا؟ یہ سلطان فرض کا اسینے لئے عدد درجہ تکلیفوں ، مشقتوں اور پریٹانیوں کا راستہ پندفر مایا؟ یہ سلطان فرض کا اسینے لئے عدد درکہ تکلیفوں ، مشقتوں اور پریٹانیوں کا راستہ پندفر مایا؟ یہ سلطان فرض کا درکہ کے سلطان فرض کا درکہ کی انہوں کے دوران کی دوران کی کی درکھ کی کھوں اور پریٹانیوں کا درکھ کی کھوں کا درکھ کے دورانوں کا درکھ کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کا درکھ کی کی درکھ کی کھوں کی کھوں کو کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھور کھوں کی کھور کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھور کی کھور کی کھور کھوں کی کھور کھوں کی کھور کھو

فرزند وعیال وخان وماں راچه کند دیوان تو ہر دوجہاں را چه کند آس کس که ترا بخواست جان راچه کند و بوانه کنی، هر دو جهان می مبخشی

ے بھی جان پیچان بی نہی :

قُـلُ إِنْ كَانَ ابَـآ وُكُـمْ وَٱبْنَآءُ كُمْ وَإِخْوَاتُكُمْ وَٱزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ دِ الْخَوَفْقُهُ مُوْهَا وَتِجَارَةً تَخْشُونَ كَسَادُهَا وَمَسْكِنَ تُوْضُونَهَآ حَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِآلُوهِ.

تھم تھا، بیرخدائے یاک کی خوشنو دی کاعشق تھا، جس کی خاطر کنارہ کش ہوئے ،گویا ان

(ئے پیفیر) کو وے کہ اگر تمہارے باپ تمہارے بیخے ، تمہارے بیانی بھیارے بیانی بھیارے بیخے ، تمہارے بیانی بھیاری بھیاری بیان کے مندا پڑھیاری بیان بھیاری بیان بھی کہ ماری چیزیں تنہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ بھی جہاد کرنے سے ذیاوہ بیاری بیں آو انظار کرو بیال تک کہ خدا کو جو پھی کرتا ہے، وہ تمہارے سے اور سے کہ کہ خدا کو جو پھی کرتا ہے، وہ تمہارے سے اور سے کہ کہ خدا کو جو پھی کرتا ہے، وہ تمہارے سے اور سے کہ کہ خدا کو جو پھی کرتا ہے، وہ تمہارے سے اور سے کہ کہ خدا کو جو پھی کرتا ہے، وہ تمہارے سے سے لیان بھی کہ کہ خدا کو جو پھی کرتا ہے۔

سیدصاحب عزم وہمت کا پیکر تھے، وہ اپنی زندگی رضائے باری تعالیٰ کیلئے وقف کر پچکے تھے،انہوں نے وہی راہ افقیار کی جوخدائے پاک کی رضائے مطابق تھی ،اگراس میں مالوفات کاخون کئے بغیرفتہ منہیں رکھاجا سکتا تھا تو سیدصاحب خون کے اس دریا میں سے بوں گذر مجے گویا فیصل بہار کا طوفان رنگ تھا۔

#### زادراه

راوی کہتے ہیں کرروائی سے پیشتر خادمہ کی معرفت ندخانے ہیں سے رقم نظوائی گئ تو دس ہزار روپ نظے۔ سید صاحب نے ان میں سے پانچ ہزار بیبوں کے دوالے کردیے اور پانچ ہزارا ہے لئے رکھے۔ چھوٹی چھوٹی رئیس تھیلیوں ہیں سلوا کمیں اور یہ تعیلیاں مختلف غاز ہوں کی کمروں ہیں باندھ دیں۔ جن غاز ہوں کوساتھ لیا، ان کی تعداد پانسو غازی لے کراس اراد سے کھریار چھوٹر کر ہندوستان کی تطبیر کو پائی ہمیل پر بہنچایا جائے؟ ارباب دائش و تدبیر کی نگاہوں میں یہ سروسا بان کیا وقعت عاصل کرسکتا ہے؟ سین تو ت عزم والیمان کے کرشے دیکھئے کہ سرحد بھنچ کرکام شروع کیا تو ساڑھے چار برس موقع پر پورامر حدی علاقہ دے کرمعرض اضطراب ہیں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ دوایک موقع پر پورامر حدی علاقہ دے کرملے کر لینے کے لئے تیار ہوگئی تھی۔ اگر اپنوں کی فرض پرستیاں رخندا نداز ندہوجا تیں تو معاملہ ای زیائے میں بھیل کی آخری منزل پر پہنٹی جاتا، ساز و برگ کی فروما نیک ارباب عز بیت کی عنال کیر بھی ندہوئی، انہوں نے بھی بیدنہ سوچا کہ ساتھی کتنے ہیں، اور سامان کی مقدار کا درجہ کیا ہے، وہ جمیشہ فرض کی پکاری کرمیدالن عمل میں بہنے جاتے ہیں، پھر جو بچو پیش آتا ہے اسے مبروشکر ہے تبول کر لیتے ہیں۔

یمی رہاہے ، ازل سے قلندروں کا طریق خداہے بڑھ کرنیس برگ دساز کی تو فق نه برگ وساز کی پروا، ندانتظار دیش اگر خدا به مجروسا ہے، ہو یکا ندرواں

### ابل وعيال

سید ماحب نے بھرت کی تقی، اس لئے الل دعیال کو بھی وظن سے نکال لینے کا فیصلہ کرانے تھا، لیکن انہیں اس وجہ سے ساتھ نہ لیا کرداستے کے احوال دھ تکا ت کا کو کی انداز و نہ تھا، نہ یہ معلوم تھا کہ جس مقام پر پہنچنا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے۔ یہ طے ہو چکا تھا کہ کوئی موز وں امن دستیاب ہوتے ہی الل وعیال کو بلالیں ہے۔ اس وقت خالم خیال نہ ہوگا کہ دونوں جبیوں اور بچوں سے بیآ تری بلاقات ہے، تھا وقد رکا تھم بھی تھا کہ سر جمادی الثانی اسمالا ہے کو چھڑ نے کے بعد پھراس و نیا جس کچائی نھیب نہ ہو۔ بسکے مراس و نیا جس کچائی نھیب نہ ہو۔ بسکے مراس و نیا جس کچائی نھیب نہ ہو۔ بسکہ کہ کہ ایس کے ایک مراس و نیا جس کھائی نھیب نہ ہو۔ بسکہ کہ کہ ایس کے ایک نہوں کے دیا تھا ہے کہ اس مر دین کے حساس تعلیہ کی کیا صالت ہوگی جو سرایا حبت تھا، تمراکیہ کر لیما جا ہے۔ کہ اس مر دین کے حساس تعلیہ کی کیا صالت ہوگی جو سرایا حبت تھا، تمراکیہ ایک کہ وجب رہے کو خدا کی راہ ش ہے تکلف تو ڈو ڈکر پھینگ دیا تھا۔

یہاں بیبھی بناوینا جائے کہ سید صاحب پانچے ہزار روپے اس غرض سے از وائے کا دے گئے ہزار روپے اس غرض سے از وائے کا دے گئے تھے کہ ان کے گزارے کا اور کوئی ذریعیہ نہ تھا اور انہیں بھی وطن چھوڈ کرغر بہت میں زندگی کے دن بسر کرنے تھے۔ سید صاحب کے تشریف لے جانے کے بعد نیا ا مندوں نے از واج کی خدمت میں بطور خود بھی رقیس چیش کی ہول گی، جب از وارخ سندھ پہنچ محمین اور انہیں نظکر اسلام کی عسرت کاعلم ہوا تو بڑی بی بی صاحب نے دس بزار روپ کی رقم ہنڈ یوں کی شکل میں عیسی خیل اور کا لا باغ کے راستے حاجی بہاور شاہ خال کے ہاتھ سید صاحب کے پاس بھنج وی ، کو یا پورا خاندان ایٹاروقر بانی بیس سید صاحب کے تعشِ قدم بر چانار ہا۔

### جذبه أثياره خدمت

ہجرت کی خرر روائی ہے بہت پہلے مشہور ہو چکی تھی، ہندوستان میں ہاقدام اپنی نوعیت کے انتہار ہے بالکل اگانہ تھا۔ مکن ہے پہلے مقاف اوگوں نے وطن کی سکونت ترک کر کے اجنبی سرز بین میں سکونت اختیار کی ہو، کیکن جہاد کی نبیت ہے ہجرت کا عزم کسی نے ندکیا تھا، اس لئے جہاں جہاں ہا اطلاع پہنچی رہی ، لوگ جوق جوق جوق زیارت کے لئے کھیے شریعت ہوں ہے ، لیکن ہمیں اس کھیے شریعت ہوں ہے ، لیکن ہمیں اس بارے میں بھی طور پر پچے معلوم نہیں ۔ شخ فرز ندعی رہیں عازی پور سیدصا حب کے قد می بارے میں بھی طور پر پچے معلوم نہیں ۔ شخ فرز ندعی رہیں عازی پور سیدصا حب کے قد می بارے میں بھی خوز ندع رہز شخ امجد علی کوائے ، جوسید خلاخو بصورت کھوڑے ، وردی کے بہت سے کپڑے اور جالیس جلد خوبصورت آئی قرز ندع رہز شخ امجد علی کوائے ، جوسید صاحب کے ساتھ گئے ، جنگ اوتمان زئی میں ''ذندہ شہید'' کا خطاب پایا، بالاکوٹ میں صاحب کے ساتھ گئے ، جنگ اوتمان زئی میں ''ذندہ شہید'' کا خطاب پایا، بالاکوٹ میں سیدصا حب کے ساتھ شرف یا ب شہادت ہوئے۔

 کنووں میں پانی بہت گہرا ہوتا ہے تو شخ صاحب نے بیبوں جھوٹے جھوٹے و الیے بنوائے ،ان کیلے نمی رسیوں کا انظام کیا اور بیسب چیزیں غازیوں میں تقسیم فرمادیں۔

### تاریخ ہجرت

جہادی غرض ہے سیدماحب کی روائل کی دونار پنیس عکیم مؤسن طال نے کئی تھیں:

کرے طاصر بدین سے اداد کا جنگ "خروج مبدی کھارسوز" کلک تفتگ سام مار جوسيد احمد امام زمال والل زمال تو كيون ندمنفه عالم په يكھے مال دعا

کہ فکر مدحت سبواتیم کوڑ ہے
کہ محض معتدی ست ویبر ہے
کہ اس کا رایت اقبال سایہ مشرب
جوکو آن اس سعائل ہے سودہ کا فرہ
کہ نور میس وقمر جس کی مرد لشکر ہے
کہ جس کا نقش قدم مبرر دوز محشر ہے
کہ شعلہ خوشتہ حاصل قو داندا فکر ہے
کہ شعلہ خوشتہ حاصل قو داندا فکر ہے
کہ لاک چرخ غلام اسکا مبر چاکر ہے
دانام برحق مبدی نشاں ، علی فرا ہے
دانام برحق مبدی نشاں ، علی فرا ہے

گلب ناب سے دھونا ہوں مغزاعدیشہ وہ کون الم م جہان و جہانیاں احمہ زبین کوم رفک سے ندیوں ہود وائے نوری زبیکہ کام تبیں اسے سوائے جہاد وہ بادشاہ بلانک شاہ کوکب دیں وہ شرف دفسلت و کستا دسوز و کفر کداز وہ نرق ترکن ارباب شرک دائل منال وہ فیر مان فلک تو سن و نجوم حشم وہ شاہ ملکت ایمان کردی سال فرون

ایک اور شاعر نے بھی روائلی کی تاریخ کہی تھی ،اس کے شعرا پھے نہ تھی ،لیکن یادگار کے خور براس کے شعر بھی محفوظ رہنے جا انتہاں:

که شد احدِ عصر نا مش غریب گرفت از پس و پیش فوج حبیب به عزم جهاد آن شه ملک و دین چه بر بست دخت سنر شد سوار به بح تظر شدم غوطه ذن درمال آل تاكه گردد نفیب بریده سرِ کفر و پای عدد به آبنگ داحت فزائ عجیب سرد شیخ عمارد از بام چرخ که نسصد و من الله الشدخ قسریسب

"نصر من الله فنع قريب" كاعداديس كفركاس الين كاف اورعدو كار اليمن كاف اورعدو كان يعن والله فنع قريب كان المراعدو كارت فكل آئ كار كالمادمنها كرديد جائي في المرائع فكل آئ كار المراء كالمراء بي المراء المراء بي المراء بي المراء بي المراء الم

روائگی

سیدصا حب نے عرجمادی الآنی کوخیمہ ٹی ندی کے کنارے لگوایا ، دن جردوستوں اور عزیز ول سے ملاقا تیں ہوتی رہیں ، رات کے وقت کشتی ہیں بینے کرندی کوعور کیا اور دوسرے کنارے پہنچ کرشکرانے کے دونفل پڑھے۔ شکرانے کا اس سے بڑا موقع کیا ہوسکتا تھا کہ اللہ تعالی نے اپنی رضا وخوشنودی کے راستے میں قدم رکھنے کی تو نیش عطا فرمائی اور مالوفات کی کوئی شئے اس عزم کے سلسلے میں دامن گیرند ہوگئی۔ قرابت داروں میں سے عورتیں اور مردرات بھرندی کوعور کر کے ملاقات کے لئے وینچے رہے ، مذرقت میں سے پرشاق گذررہی تھی ، لیکن سیدصا حب سکون والحمینان کے ساتھ سب سے یا تیں سب پرشاق گذررہی تھی ، لیکن سیدصا حب سکون والحمینان کے ساتھ سب سے یا تیں میں دوم سے کرتے رہے ، اگر چہ جانتے سے کہاں دنیا ہیں دوبار و ملنے کی صورتیں صرف دو ہیں : اول سید صاحب کی طرح ہجرت کی راہ افقیار کریں ، دوم سے کہ سرحدے دائے بر بلی تک ہندوستان اغمیار سے پاک ہوجائے۔

جومجاہدین ساتھ جارہے تھے، انہیں سرسری طور پر جار جماعتوں میں بانٹ لیا تھا، پہلی جماعت خودسید صاحب کے ساتھ روانہ ہوئی۔ جارروز بعد دوسری جماعت نے اللہ بخش خان مورانوی کے زیر تیادت سفراختیار کیا۔ پھرتیسری جماعت پھیو تھے کے بعد نکلی اور آخریس چوتی جماعت، اس طرح تعوز نے تھوڑے وقفے ہے مجاہدین روانہ ہوئے۔ ۸۔ جمادی الآنی کو دکمؤ میں قیام فرمایا اور ۹ - کو فتح پوریس انز ہے۔ شیخ غلام علی اور شخ فرزند علی تھے ہے رخصت ہو کر چلے مجئے تھے اسکین شوق کی بیتا لی جین فیس لینے دی تقی ۔ وویارہ زیارت کیلئے فتح پورٹرفتی محکے اور شیخ غلام علی نے بورے قافے کی مہماند اری کا انتظام اینے ذے کے لیا۔

ھی تیں روز تھر ہے، بعداز ال جلا آل ہوراور جالوں ہوئے ہوئے گواٹ ہے جمنا کوجود کیا بھردوسرمنڈا ھی تین روز تھر ہے، بعداز ال جلا آل ہوراور جالوں ہوئے ہوئے گوالیار پہنچ گئے۔(۱) عالیًا جالوں میں بینجر پنجی تھی کہ سیدصا حب کے بھانج سید حمیدالدین کے گھر پچہ پیدا ہوا ہے جس کا نام محرسعید رکھا گیا اور سید حمیدالدین سیدصا حب کے ساتھ تھے، اس ہے انداز ہ کیا جاسکا ہے کہ بیمروان راوح تی رضائے باری تعالی کے عشق میں کس او نے مقام پر پہنچ گئے تھے، اور انہوں نے و نیوی علائق کے عزیز ترین رشتوں کو بھی بے تکلف اس عشق کی تابعیت میں دے دیا تھا۔

### محوالبإر

موالیار می سید صاحب کے کی عقیدت مند مرجود تھے، ان میں سے غلام حیور خال خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جو پہلے نواب امیر خال کے ساتھ تھے، اور ای زمانے میں سید صاحب کے گہر روست بن گئے تھے۔ جب نواب کا کارخانہ درہم برہم ہوگیا تو غلام حیورخال مہارا جا سندھیا کے لئکر میں او نچے عہد سے پر مامور ہو محتے۔ ان کے نام سید صاحب کا ایک مکتوب بھی مجموعہ مکا تیب بیس موجود ہے۔ راجا بہند وراؤ بھی سید صاحب کا بہت معتقد تھا، یہ دولت راؤ سندھیا کی مہارانی کا بھائی تھا، اس زمانے میں صاحب کا بہت معتقد تھا، یہ دولت راؤ سندھیا کی مہارانی کا بھائی تھا، اس زمانے میں اس میں دولت راؤ سندھیا کی مہارانی کا بھائی تھا، اس زمانے میں اس میں دولت کا بھائی تھا، اس زمانے میں اس میں دولت کی مہارانی کا بھائی تھا، اس زمانے میں دولت کی مہارانی کا بھائی تھا، اس زمانے میں دولت کی مہارانی کا بھائی تھا، اس زمانے میں دولت کی مہارانی کا بھائی تھا، اس زمانے میں دولت کی مہارانی کا بھائی تھا، اس زمانے میں دولت کی مہارانی کا بھائی تھا، اس زمانے میں دولت کی مہارانی کا بھائی تھا، اس زمانے میں دولت کی میں دولت کی مہارانی کا بھائی تھا، اس زمانے میں دولت کی مہارانی کا بھائی تھا، اس زمانے میں دولت کی مہارانی کا بھائی تھا، اس زمانے میں دولت کی مہارانی کی مہارانی کا بھائی تھا۔

ریاست کا ساراا تظام بندوراد بی معلق تما ، دولت راد بیارتها . (۱)

موالیار میں سید صاحب کو منع علی خان کے باغ میں تغیرایا کیا، مهاراجہ کی طرف سے مہمانداری کا پوراانظام تفار کئی مرتبہ بندوراؤنے دیوتیں کیں، ایک واوت کی تنصیل راو بوں نے بوں بیان کی ہے کہ مربئی کھانا بکوایا، شیر مال ، پرا تھے، بلاؤ، تمنین، قلید، فیر نی ، یا توقی، کباب، بیندے، مرغ بریاں وغیرہ بھی تیار کرائے۔ سیدصاحب اور بعض بلند پایہ ساتھیوں کے ہاتھ بندوراؤنے فود دھنوائے، کھانے کے بعد جو پان جیش کے وہ سب ورقی طلا میں ملفوف تھے، بہت سے تعالف خوانوں میں لگا کر تذر کیلئے لائے مکے، ان میں موتوں کا ایک جیش بہا ہاراورد و چنے بھی تھے، جن پرزری کا نہایہ عمرہ کام تقد

#### مهاراجاسے ملاقات

دولت راؤ بیاری کے باعث خود حاضر خدمت نہیں ہوسکتا تھا، اس وجہ سے سید
صاحب کوئل میں بلایا۔ جو غازی آپ کے ساتھ کے ، انہیں گل کے ایک بڑے کمرے
میں بٹھایا گیا، پھر ہندوراؤسید صاحب کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں گئے ہوئے آپ کو
مہاراجا کے کمرے میں لے گیا۔ بڑی دیر تک با تیں ہوتی رہیں، جن کی تعمیل معلوم نہ
ہوگی۔ راوی صرف انتا بتا تے ہیں کہ مہاراجا نے عرض کیا: حضرت! سنا ہے آپ کی توجہ
میں بڑی تا تیم ہے، لطفا مجھے بھی اس سے سرفراز فر ما ہے۔ سید صاحب نے بوقت
فر مایا کہ توجہ تقریب الی اللہ کی بناء برمو ٹر ہوتی ہے، تفراور تقریب بھی تہیں ہو سکتے۔ اس کی
مثال یوں بچھے کہ ایک توت بخش غذا ہے، اگر تندرست اور سیج البدن آدی کھا ہے گا تواس

<sup>(</sup>۱) دولت راؤ سندھ پر ریاست کا مالک تھا ، وہ بعارضہ استہقاء عظر جون عظماء کوفرے ہوا۔ اس کی بیوی مہاراتی بھا بائی سر ہے راڈ کھائے کی بیٹی تمی ، اور اپنے تر ہانے کی مشہور مہاراتی تھی۔ ہندوراؤ بھابائی کا بھائی تھا، جس کے نام سے ویلی شی ہندوراؤ کا ہاڑے شہور ہے۔ رائی کی ڈائی جا کھاوشن کروڑ کی بیان کی جاتی ہے ،اس کے کپکوئی تہتم ، اور دستور کے مطابق اس نے جنکو کی سندھ کے کوشنی بنالیا تھا۔ ۱۸ ۲ ویس رائی فوٹ ہوئی۔

کی قوٹ بڑھے گی، لیکن اگروہ ایک بیار اور ضعیف البضم آدی کو دی جائے گی تو اے سازگار نہ ہوگی۔

مهارانی پروے کے پیچے بیٹی ہوئی تھی ،اس نے عرض کیا کہ آپ ایک سال کوالیار یس قیام فرما کیں، تمام ساتھیوں کی مہمانداری جارے ذہے ہوگی۔ سید صاحب نے فرمایا: پیروٹیس سکنا۔ پھر مہارانی نے کہا کہ بچھا تی مدت کے لئے تھم جائے کہ آپ کے نظر کے لئے پوراسامان فراہم کیا جاسکے۔ سید صاحب بیہ بات بھی ٹبیس مان سکتے تھے، اس اشاء بھی نماز عمر کا وقت آسمیا، شخ با قرعلی نے اذان کہی ، ہندوراؤ کے تھم سے فورائے آسکتے، جنہوں نے سب عازیوں کو وضو کرایا، سید صاحب نے نماز پڑھائی، پھر مہارا جا سے رفصت ہوکر مطے آئے۔

افغانستان کے شاہی خاندان کا ایک شنراوہ گوالیار پی تضمرا ہوا تھا، سید صاحب نے
اس کیلئے مہارا جاسے پر ذور سفارش کی ۔ شغراد ب نے درخواست کی کہ بیری لاگی کو نکاح
میں لے لیجئے سید صاحب نے فرمایا جھے نکاح کی ضرورت نہیں ، البنتہ میرے بھا نجوں یا
جھتے جی سے کمی کے ساتھ نگاح منظور ہوتو تبول کرتا ہوں۔ شغراد ب نے بہمی قبول
کرلیا، جب ٹو تک سے سید صاحب نے اپنے بھا نجے سیدعبدالرشن کو اس فرض سے رائے
پر یکی بھیجا تھا کہ اٹل وعیال کو ساتھ لے آئے تو ایک خط اس شغراد سے کے نام بھی لکھ دیا
تھا، یہ خط راستے میں بھیگ کر فراب ہوگیا اور سیدعبد الرحمٰن شغراد سے ملے بغیر پہلے
قوا کہ بھر سندھ چلے گئے۔

غاز بوں کی جماعتیں

عازیوں کی سرسری جماعت بندی روانگی ہے ویشتر رائے بریلی جس کر لی گئی تھی، موالیار کافٹے کر آئیس با قاعدہ پانٹے جماعتوں جس تقلیم کیا۔ قیام وسفر بیس ہر جماعت کواس تنتیم کے مطابق عمل پیرا ہونے کا تھم ہوگیا، پانچوں جماعتوں کے الگ الگ سرعسکر مقرر فرماد سے جنتیم بوں ہوئی:

ا۔ جماعت خاص: یہ جماعت قیام دسنر میں نکب نگر سمجی جاتی تھی اس کے سرعسکر مولوی تھر ہوستان تھی اس کے سرعسکر مولوی تھر ہوستان تھر ارپائے، جوسید صاحب سے ساتھ شختی میں سب پر فاکن اور تمام امور کے مہتم خاص تھے۔ خود سید صاحب بھی اس جماعت کے ساتھ چلتے اور مختمرتے تھے۔

۲ مقدمة الحيش: يه جماعت سب سے آھے دہتی تھی، اس کے سرعسکر شاہ
 اساعیل مقربوئے۔

"- میسرہ:اس جماعت کے اصل سرمحکرسید صاحب کے بیٹیج سید مجر ایعقوب نتے، چونکہ انہیں بعض ضروری کا موں کے سرانجام کیلیے ٹو تک میں چیموڑ دیا تھا،اس لئے شخ بڈھن ان کی جگہ نیابڈ سرعسکر بن گئے۔

ہے۔ میشہ اس جماعت کے سرعسکرا مجد خاں رکیس محد تھے۔

مالتہ انجیش: یہ جماعت چھڑوں اور گاڑیوں کے ہمراہ چلتی تقی، سب ہے پہلے رواندہ وکڑھو یا مب کے بعد منزل پر پہنچی تقی، اسکے مرصکر اللہ بخش خال مورانوی تھے۔

سید صاحب نے بیجی ارشاد فرمادیا تھا کہ بار برداری کا انتظام شاہ اساعیل ادر سید محمد بعقوب باری باری کرتے دہیں، بعد میں جماعتوں کی تعداد بڑھ گئی۔ جومنفرق اسخاب شامل ہوتے تھے، آئیس امجد خال کی جماعت میں رکھا جاتا تھا۔ جماعتوں کے جھوٹے چھوٹے دستوں کو بہلے کہاما تا تھا۔

محوالبيار يناثونك تك

سيدصاحب في جعد كي دونمازي كواليارين اداكين، يعني كم ازكم وس باره ون

ضرور تغہرے۔ سندھیانے جونذر پیش کی ،اس کی پوری کیفیت معلوم نہیں ، روانیوں میں بتایا گیا ہے کہ تین سنھے کپڑوں کے بنے ،جنہیں دو دو آ دمی اُنھاتے تھے ، اور تنمن خریطے نفذی کے تھے۔ وہاں سے رواند ہوئے آیا کہ بفتے میں قرولی پنچے ، قیام کا ارادہ نہ تھا، کیکن کسمنڈی کے تھے۔ وہاں سے رواند ہوئے آیا کہ بنجے ، انہوں نے باصرار ایک رات کے لئے رکسمنڈی کے رئیس جلال اللہ مین وہاں تیم بتے ، انہوں نے باصرار ایک رات کے لئے روک لیا اور پورے لئنگر کو کھانا کھلایا۔ پھرخوش حال گڑھ ، دانتو بی ، فعاری جھلائی ہوتے ہوئے وہا وہ کی تک پورے سوئے وہا وہ کی تک پورے سفر میں تقریباً ایک مہید مرف ہوا ،اس کھانا سے سیدھا حب رجب کے آس پاس ٹو تک سفر میں تقریباً ایک مہید مرف ہوا ،اس کھانا سے سیدھا حب رجب کے آس پاس ٹو تک سنج ہوں گے۔

دنڈ اڑی میں ایک نظیر نہایت نامناسب انداز میں لوگوں سے سوال کرر ہا تھا، سید صاحب نے اسے بھا کرا ہے پُر تا ٹیرانداز میں تھیجت فرمائی کہ اس نے قوراً ہیعت کر کی اور مجاہدین میں شاطی ہوگیا۔ پہلا نام معلوم تہیں ،سیدصاحب نے اس کا تام عبداللہ رکھا، اور محرسعید خال جہان آبادی کے بہلے میں واخل کرویا۔سرحد ہی جس اس نے شہادت بائی۔

## قيام <u>ن</u>و نک

سیدصاحب داجیونات کے داستے سرحد ہونے کا فیصلہ پہلے کر چکے تھے ہیں سنتے ہی نواب امیر خال اور ان کے فرزندار جمند نواب وزیرالدولہ نے بڑے اہتمام سے دعوت دے دی تھی، کہ ٹو مکہ ضرور مخبریں۔نظریاخ قیام کے لئے مقرر ہوا، سیدصاحب کے بینچنے ہی نواب صاحب اور ان کے فرزند محوزوں پرسوار ہو کرزیارت کے لئے آئے بمصر اور مغرب کی نمازیں سیدصاحب کے ساتھ ادا کیں اور ایک مہینے سے زائد اپنے ہال مغیرائے رکھار سیدصاحب نے بہلی ہی ملاقات میں ایک نہات عمد اعربی کھوڑ انواب کو مختف کے طور پردیا۔

ای وقت تک اہل وعیال کو همبرانے کے لئے کو موزوں مقام تبح پر نہیں ہوا تھا،
نواب امیر خال کے اصرار پر فیملے کیا گیا جب تک کوئی بہترا درستقل جائے سکونت
تبحو پر ہو، اہل وعیال ٹو تک میں تھیریں ۔ جنا نچے سید صاحب نے سید عبد الرحن (خواہر
زاد کو سید صاحب) سید محمد بیعقوب (برادر زادہ سید صاحب) اور سیدزین العابدین (ابن
سیدا حریمی خواہر زادہ سید صاحب) کو دخن روانہ کردیا کے مستورات کو لے آئیں۔ بیاوگ
شوال تک رائے بریلی میں تھیرے رہے اور خالباذی تعدہ میں بریلی سے نگل کرادائل
زی المجمدین اوک کینچے۔ جب سید صاحب کا موکب شکار پور کے تریب تھا۔

یقین ہے کہ نواب امیر خال نے اسٹی ادر دوسرے ساز وسامان کے علاد ہ نقذر دبیر مجھی خاصی مقدار بٹس سید صاحب کی نذر کیا ہوگا ، مکا تیب سے خلا ہر ہوتا ہے کہ روائگی کے وقت سید صاحب سے بیا قرار بھی لے لیا تھ کہ ضرورت چیش آنے پر مصارف کے لئے مجھے (نواب کو)اطلاع شدی گئی تو یکا تھی کا معاملہ باتی نہ دہے گا۔ (1)

ہرمقام پرلوگ فروق وشوق ہے بیعت کرتے تھے، ٹونک کے بارے میں نواب وزیرالدولہ لکھتے ہیں:

زمانے کہ آنخضرت ہرعزم جہاد توجہ فرمودندوور دار الریاست والدم رونق افزا بودند، والدم ودیگر خلائق لا تعداد ولا تحصی بہ شرف بیعت مشرف مشتند ۔(۲)

قوجهه: جب سیدصاحب جهاد پرجائے ہوئے میرے والد کے دار الریاست میں روفق افزائے تو میرے والد اور دوسرے بے شار لوگ بیوت ہے مشرف ہوئے۔

ٹونگ سے نگل کر دریائے بنارس وعبور کمیا اور گلوگھاٹ میں منزل ہو گی ، کجر جعلانہ میں تنہرے ۔ وصایا سے معلوم ہوتا ہے کہ رخصت کے وقت نواب امیر خاں اور نواب

(1) مَكَا تَبِيبُ مِيمَاحِبِ ص: ٢٠٨١ (٢) وماياتعف تالي ص: ١١٠

وزيرالدوله جاركوس تك ساته محكة ـ (1)

### دسالدادعبدالحميدخال

جماہ نہ جن رسالدارعبدالحمید خان کو ہدایت تعیب ہوئی ، یہ بڑے بہاوراورجوانمرو
ہے، نو کل جن اچھا عہدول گیا، بری حجبت بین بیٹے کرفتن و فجور جن فرق ہو گئے، جعلات
میں اپنے ایک اوباش رفیل کے ساتھ سید صاحب کا لفتر دیجنے کیلئے رائے پرآ کھڑے
ہوئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ لفتر کی عام حالت پر نظر پڑی تو استہزا و بھی کیا، سیدصاحب
نے آئیں ویکھا تو مسکرا کرفر مایا: ''خان جیو! آپ بھی بیعت کر لیجئے۔''ساتھ ہی ایٹا دست
مبارک آگے بوحادیا۔ عبدالحمید خان اور ساتھی پران چند لفظوں کا انتاا ٹر ہوا کہ فور آبیعت
کرلی ،اس لمجے سے پوری زندگی بدل گئے۔ ان کے تدبیوں نے گراہ کرنے کی ہر چند
کوشیں کیں، لیکن عبدالحمید خان راہ جن پر جورہ، اور فیصلہ کرلیا کہ سیدصاحب کا
سید میا حب کے ساتھیوں نے بہت روکا، لیکن وہ طاز مت چھوڑ کر مرحد چہنچے، تین برک
سید میا حب کے ساتھیوں نے بہت روکا، لیکن وہ طاز مت چھوڑ کر مرحد پہنچے، تین برک
سید میا حب کے ساتھیوں ہے، جنگ زیدہ کے بعد لشکر اسلام کے رسالدار بنا دیے گئے،
مبارک جنگ میں خت زقم گئے، جن سے جانبر نہ ہو سکے، تو رو بھی آئیس فرن کیا گیا۔

ہاری بعث میں سے اجمیر تک چار منزلیں ہوئیں۔ نواب امیر خال نے ایک بلند بالا گھوڑا نو تک سے اجمیر تک چار منزلیں ہوئیں۔ نواب امیر خال نے ایک بلند بالا گھوڑا چلتے وقت سید صاحب کودیا تھا، آپ نے کی مرتبہ کہا کہ بیسنر کی صعوبتیں برداشت نہ کر سکے گا، کیکن نواب صاحب فرماتے رہے کہ جو چیز نذر کر چکا ہوں اسے داہی شالوں گا۔ میکوڑا اجمیر سے الکی منزل بربیخ کرمر گیا۔

داداابوالحن ادرسيدا بومحمه

اجمیر میں سیدصاحب یقینا چندروز تفہرے ہوں مے ، وہاں مولوی سراج الدین اور

<sup>(</sup>۱) وصایاتصف تانی ص: ۱۹۰

دوسرے ثما ئدنے بیعت کیا۔

تکیشریف سے چلے تنے تو سیدصاحب کے اقرباش سے دوآ دی ساتھ تھے، ایک داداابوالحس، دوسر سے سیدابو تھے، ایک داداابوالحس، دوسر سے سیدابو تھے، ایک خالد داد بھائی سے سے سیدونوں نمیر آباد کے باشندے تھے، دامؤ پنچے تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا آپ بھی جہاد کیلئے ساتھ جارہ ہیں؟ دونوں نے جواب دیا کہ نہیں، ہم تو صرف میاں صاحب (۱) کوچھوڑ نے آئے ہیں۔ ایک دومزل کے بعد پھر پوچھا تو اس دفت بھی یمی جواب دیا، ٹو تک میں پوچھا گیا تو آنہوں نے کہا کہ اب اجمیر قریب ہے، خیال ہے کہ جواب دیا، ٹو تک میں ایک تا ادادہ اے دیا تھے، دونوں سرحد میں دائیں نہ ہوئے تو آشکارا ہوا کہ معیت کا پخت ادادہ کے دونوں سرحد میں شہید ہوئے۔

### مولا ناعبدالحي

اجمیرے سیدصاحب نے مولانا عبد المی کو بعض خاص کاموں کیلئے دیلی بھیج دیا۔ وہ کی دو ہے۔ وہ کی جی دیا۔ وہ کی دو تا ہے۔ اس مرد کئے۔ مولوی جمیر معظم مرحوم نے مولانا عبد المحکی کے اس مغرا ور سیدصاحب کے سفر ہجرت کو تلوط کرتے ہوئے لکھ دیا کہ سید صاحب اجمیرے دہلی آئے، بھر پائی بت ، کرنال دغیرہ کے داستے مجھے نہیں ہے۔ سیدصاحب نے اجمیر، مارواڑ بت ، کرنال دغیرہ کے داستے مجھے ، (۲) ہے جھے نہیں ہے۔ سیدصاحب نے اجمیر، مارواڑ اور سندھ کا دراستہ نعتیا رکیا، جبیرا کہ اس کھے ابواب سے فلاہر ہوگا۔

### منازل کے بارے میں ایک تحریر

سنی اوقاف دیلی کے ناظر سید محرجعفر کے کتب خانے سے ایک تحریر لی ، جو حاجی صابر علی کے ذریعے سے چینے خلام علی اللہ آبادی کو میسجی می کتمی ، وہ ذیل میں درج ہے:

(۱) خاندان کے لوگ سیدسا حب کوسیاں صاحب می کہتے تھے۔ (۲) قواریخ مجیہ میں ۲۳

جر که خوابد که به فشکرسیدا حمد برسد جمیس من زلباا ختیا رکند انشاءالله نتوانی به آرام تمام خوابدرسید:

اول منزل نوک، مال پور(۱۲) بیمبولد(۹) مختن محره(۹)، اجمیر(۸) بریان(۱۲) میرتها(۸) محبولند(۱۰) مناگور(۱) ملی(۷) از بکوشش (کذا) برمکان چوبدارسنبولد(۹) بریکانی ریرمکان دیدار پخش (۸) کاناسرجلال سر(۸) بیکتی(۸) ،چهتر محرده ویسلی (۹) ،بیوکره(۱۲) بر مکان البی پخش امیر گرده به میدم دوه (۸) خیر پور(۵) ، بیاول پور(۱۲) از آنجابی در عازی خال ، از آنجامعلوم خوابدشد \_

نوٹ: مقامات کے سامنے جواعداد میں ان سے مرادیہ ہے کہ پہلے مقام سے بیدوسرامقام کتنے فاصلے (کوس) پر ہے۔ محمد عمران قامی بگیا نوی

گویا نو تک سے اجمیر تک ۳۸ کول اور پورافاصله ۱۸ کول ہوا۔ بعض مقامات میں قیام کی جگہیں بتادی گئیں۔ رید ہی واضح کرویا گیا کہ بہاول پور سے ڈیرو فازی خال پینچ جانا جا ہے ، آسکے کاراستہ بتانے والے لوگ وہاں موجود ملیں کے رکیلن واضح رہنا جا ہے کہ نہ ریتح ریسید صاحب کے منازل سفر میں شار کیا جا سکتا کہ نہ ریتح ریسید صاحب کے منازل سفر میں شار کیا جا سکتا ہے ، مکن ہے کہ کی موقع پر کمی نیاز مند نے عاز مین جہاو کی سہولت کیلئے بیتح ریسند وستان ہے ، مکن ہے کہ کی موقع پر کمی نیاز مند نے عاز مین جہاو کی سہولت کیلئے بیتح ریسند وستان ہجے دی ہو، یہ بھی مکن ہے کہ اس کی ترتیب وارسال میں سید صاحب کا ایماء شامل ہو۔

ستائيسواں باب:

# سفرِ ہمجرت (۲) ازاجمیر تاشکار پور

شرط اول قدم آل است كه مجنون باشي

درر ومنزل جانال كه خطر باست بجال

اجميرے پال

اجمیرے پالی غالبااز تالیس کوس ہے۔(۱)اس زمانے بیں سفر کی منزلیس بیٹیس: تا کیلہ ، کوئی، چھوڈہ ، کھوکھرہ ، جاوکن اور پالی سیدمعلوم ندہوسکا کدسیدمعا حب نے کوئساراستہ اختیار کیااور کہاں تھہرے ، مرف اتنامعلوم ہے کہ وسطِ رمضان میں آپ یالی میں تھے۔

پالی را چیوتانہ کا ایک بڑا تجارتی مرکز تھا ،سیرصاحب وہاں چار روز کھیرے رہے اور ۱۵-۱۷ رمضان کو روانہ ہوئے ، وہاں دور نزدیک کے ہزاروں مردوں اور عورتوں نے بیعت کی تقریبا ایک سوآ دمی روزے کی حالت ٹیں گھرول سے چل پڑے کہ پالی پیچ کر بیعت کریں سیدصاحب روانہ ہونچکے تھے ،انہوں نے آگلی منزل پر پیچ کر بیعت کی ، ساعت آ دمی دوسرے دوز بھی ساتھورہے۔

ایک بڑھیاا ہے گاؤں ہے لمبی مسافت طے کر کے پالی پینی ،سیرصاحب نہ مغرتو وہ اپنے نواسے کو ساتھ لے کر چیچے روانہ ہوتی ۔ کھٹیا گڑھ پینی کر بیعت کی اور پیچاس رویے لفکر کی دعوت کے لئے ڈیش کئے۔

(1) أيك روايت بحل منها اليمير ازثو كك جلل كرده بإلى از اجير بنجاه كرده م

پائی سے رادگی کے وقت پندرہ اونٹ اور تین چھڑے ( دونو اب امیر الد دلہ کے اور ایک جماعت کا ) کریم بخش کھائم پوری کے امراہ ٹونک بھیج دے تھے، اسلئے کہ ریگ ذار میں انہیں ساتھ نے جاناممکن نہ تھا، ایک ٹھیکہ دارساتھ ہوگیا، جو ہرمنزل پرمجاہدین کے لئے رسد کا انتظام کردیتا اورایک بیب ٹی روپہیمیشن لیتا۔

> پالی سے سوراہا پالی سے سوراہا تک پیشزلیں ہوئیں: ا۔ کھنا گڑھ

۳ سلاہا س: بید مقام جو دھیور شہرے جار کوئی جنوب میں داقع ہے۔
 ۳ سلاہا س: رائے میں خار دارجنگل ہے گذر ہے، یہاں جانی کی بے حد قلت محمی ، تمن ہاتھ چوڑ اؤیک کوئاں تھا، جس کا پائی ایک سوہا تھ گہرا تھا اور حقت تمکین ، نیکن چھ چھکوئل ہے لوگ یائی کے لئے تہیں آئے تھے۔ (۱)

۳۷۔ ارابو: سلایا ہے آٹھ کوس آگے ،سید حمید الدین والی جود حبور کی غفلت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس علاقے ہیں پانی کمیاب ہے ،ایک کوال تیار کرانے پر کم وہیش ایک ہزار روپے خرچ ہوتے ہیں ،لیکن جو کئو ئیس موجود ہیں ان کی دیکھ بھال نہیں کی جاتی اور صاف نہیں کرا اوجا تا۔

۵۔ برسکری: ارابوسے آٹھ کوئ پر ہے، یہاں ایک جھیل کے کنارے تھہرے، جو نصف کوئ چوڑی اور ہانچ کوئی کمی تھی اورائ کا بانی میٹھا تھا۔

۱۷ پانچ پودڑہ: ایک چھوٹے سے تالاب کے کنارے قیام کیا، یہاں ہاڑاراور حویلیاں پڑنے بلیں۔

<sup>(</sup>۱) ایک دوایت سے معلوم ہوتا ہے کہ چوٹی دات دویایا س کے بعدادنایاس جس گذاری۔

ے۔ تروڑ: رائے میں بالوئزہ کو تین کوئ پر بائیں ہاتھ چھوڑ ااور ندی کے بہاؤ میں تھبرے، جس کا بانی اتنائمکین تھا کہ جانوروں نے بھی اسے مند شدنگایا، مجبور ہو کر بہاؤ میں جا یجاد وور قبل جن ہاتھ گڑھے کھودے، تو بعض میں شیریں یانی نکل آیا۔

۸۔ چاعر ڑہ: راستے میں وحشت ٹاک خاردار جنگل ہے گذر ہے، ریت اتی زیادہ تھی کہ اس میں ایک کوئی چلنے ہے۔ اس تھی کہ اس میں ایک کوئی چلنے ہے عام مسافت کے چار کوئی کے برابر تکان ہوتی تھی۔ اس ریت کومقامی اصطلاح میں اچھلی'(۱) کہتے ہیں یہاں بھی یانی بہت خراب لما۔

٩\_ يامو: يهان أيك يختد كنوان ل كيا، جس برحوض بناموا تعا\_

١٠ كوتعدابار: اسمنزل كمتعلق يحومعلوم ندبوسكا-

اا۔ باندرا: بہاں ایک گہرے تالاب کے عین کنارے رہنم رے۔

11۔ برسالہ: بہاں ایک گہرا کواں تھا ادراس پر پختہ دوش بنا ہوا تھا، پائی نکالنے کیلئے ایک ایر مقرر ہوا، آبادی پہاڑ پر تھی، ایسا پہاڑ سلا باس کے بعد پہلی مر تبد نظر آیا تھا۔

11۔ سورا با: سورا ہا ہیں شوال کا جاند دیکھا اور عید کے لئے آیک دن تظہر نا ضروری ہوگیا۔ ویسے بھی پائی ہے آجے سورا ہا تک مسلسل مسافت کے باعث لوگ بہت تھک کئے تھے اور انیس ایک دن کیلئے آرام کا موقع دیدینا مناسب تھا، مجاہدین نے اس جگہ سید صاحب کے دست بمبارک پر بیعت جہاد کی منیز حاضرین وغائین کیلئے دعاء ما تھی گئی۔

### کھوسمابلو چ

ماروا ڑے اس جھے میں ڈیٹیوں اور خارت کر بوں کا بڑاز ور تھا، بلوچوں کے ایک قبیلے کو'' کھوسا'' کہتے تھے، بیلوگ مختلف گروہ بنا کرلوٹ ماد کرتے دیجے تھے۔انگریزوں نے جب امیران سندھ سے معاہدہ کیا تو اس میں ایک شرط ریجی رکھی تھی کہ کھوسا بلوچوں (۱) اس اچھی'' کوشدہ میں تمر(تم بادک) در ہجاب میں' بھل'' کہتے ہیں۔ اوردوس قزاقول کے انسداد میں کوئی دیند اٹھا نہ رکھیں گے۔ سید صاحب استوال ۱۲۳۱ھ ( امریک ۱۸۳۱ھ) کوسورا ہائے ہوئے آٹھا تھا نہ رکھیں گے۔ سید صاحب استوال ۱۲۳۱ھ ( امریک ۱۸۳۱ھ) کوسورا ہائے ہوئے آٹھا تھا کہ اور انتظام کرلیا تھا دوجا رکوں پرجا کرنماز نجر کے لئے کھڑے ہوئے تو ہیر بداروں نے دیکھا کہ تقریبا کہ بیا کہ اور سے مودار ہوئے۔ رہبر نے بہا کہ بیقزاق معلوم ہوتے ہیں اور ان کا طریقہ ہیہ کہ پہلے مرق تھوڑے سے آدی سامنے آئے ہیں، باتی آئی ہاں چھے رہبے ہیں، باتی آئی ہاں چھے رہبے ہیں، جب کسی قافلے سے لاائی چیش آجائے تو دوسر نے لوگ بھی کمین گاہوں سے اچا تک نگل آئے ہیں۔ سیدھا حب نے تفاظمت کے خیال سے سار کے تشکر کو جنگی تر تیب ایس آراستہ کرلیا ، سواروں اور بیادوں کودا کمیں بائیں ایک ایک تیرے فاصلے پر متعین میں آراستہ کرلیا ، سواروں اور بیادوں کودا کمیں بائیں ایک ایک تیرے فاصلے پر متعین کرکے اونوں اور خوا کو تی ہیں لے لیا ، ای طریق پر بوری مزل طے کی۔

### پاڑیوائے کٹھیار

ظہر کے دفت پاڑیوا پہنچے، جسے الیوابھی کہتے ہیں، یہاں بخت ہراس پھیلا ہوا تھا، اس لئے کہ چندہ می روز پیشتر قزاق چرا گاہ سے مولٹی ہا تک کر لے گئے تھے۔ انگلی منزلیس میٹھیںا۔

ا۔ برمزلی: یہاں کے لوگوں نے لنگر کو دیکھ کر مجھا کہ غارت گرآ گئے ،اس پر وہ
بہت پریٹان ہوئے اور جنگ کی تیاریاں شروع کردیں، نیز خار دار جھازیاں کا ٹ کر
کنوؤں میں وال دیں۔سید صاحب نے آ دمی بھی کرائیس مطمئن کردیا۔اس موضع میں
کچے اور کم آب کو کمی تھے میہاں کی زبان کوئی تیں سمجھۃ تھا اور ساری یا تیں تر جمانوں کی
وساطنت ہے ہوتی تھیں۔

۲۔ کیمنسر : یہاں کے لوگ ہمی نشکر کو قزاقوں کا جھا بہجے کر جنگ پر آ، د د ہو مجے ، سیدصاحب دو گولی کے فاصلے پرتفہر مجنے اور شخ با فرعلی کو ترجمان کے ساتھ اظہار حقیقت کیلئے بھیجاد ولوگ بالکل مطمئن ہو گئے تو لشکرنے آھے بڑھ کر قیام کیا، یہاں تھوڑے فاصلے پرتقریباً پندرہ کنوئیں تھے، لیکن حالت بیتھی کددو تین ڈول کھینچے جاتے تو پانی ختم ہوجا تا۔ پھرا سکے ترقع ہونیکا انتظار کرتا پڑتا، آدمیوں نے گدلا پانی پیا، جاتور بیا ہے ہے۔

٣٥ كوارس اس منزل كاليجه حال معلوم نه وسكا-

۳۔ اولون: بہال بھی بائج چھ کچے کنوے تھے، جو تعوز اسا بانی نکالنے پر خنگ ہوجاتے۔غازیوں نے سید صاحب کے تھم سے نیا کنوال کھود تا شروع کیا، رات کے وقت یانی نکلا۔ آوی یانی نی چکے قوجانورول کو پلایا۔

۵۔ بواڑہ: یہاں بھی لوگ مستعد جنگ ہو گئے، بلکہ تین جارمرتبہ بندوقیں بھی چلیں، پھر پیخ باقر علی کو بھیج کرانہیں، علمئن کیا گیا، یہاں پانی کافی تھا، چونکہ آ کے بارہ کوس تک کہیں پانی ملنے کی امید نہتی، اس لئے یہاں ایک روز قیام کیا۔

۱۷ کھیار: تیسرے روز جار گھڑی رات گذر جانے پر روانہ ہوئے ، ساری رات بے آب زمین پر چلتے رہے، چھ گھڑی دن چڑھے کھیار پہنچے۔

سنجباریں بھی پانی کی بخت تکلیف تھی، کچے کوؤں کی وہی حالت کہ چندؤول کھنچتے اور پانی ختم ،آ دی اور جانور بیاس سے منظرب، ہر لحظ اندیشہ کہ کمیں تھنچ تان میں باہم لڑائی شہوجائے۔اگر چدو توب بہت تیز تھی، لیکن سیدصا حب خود کنو کی کی منڈ بر پر پیٹے سے اورا بی گرانی میں آ دمیوں اور جانوروں کوباری باری پانی پلوایا۔

### سنده ميں داخليہ

عمبیار پر جودجپور کی سرحد ختم ہوگی اورامیر ان سندھ کی عملداری کا آغاز ہوگیا۔سید حمیدالدین (خواہرزادۂ سیدصاحب) لکھتے ہیں: سندھ میں استے درویش دیکھے کہ شاید عی کسی دوسرے اسلامی خطے میں ہول۔ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ سادات وفقرا کی جبسی قدر دمنزلت یہاں دیمجی ،اس کی مثال شاید ،ی کسی اسلائی مملکت بیس ال سکے۔ایک مخض نے عقیدت مندی ہے گائے بیش کی ،اسے ذریح کر کے گوشت لشکر بیس تقتیم کیا گیا ،ایک رات چہکا بیس گزاری ، جہاں پانی بافراط طا ،عمر کوٹ وہاں سے صرف تین کوس پر تھا ،اور سیدصا حب و ہیں جانا جا جے تھے۔

چنانچہ حالی عبد الرحیم کو اجازت نامہ حاصل کرنے کیلئے قلعہ دار کے پاس بھیجا، سوء انفاق سے قلعہ دارخود حیور آباد گیا ہوا تھا، جو شخص اس کی جگہ کام کر رہا تھا اس نے حاتی صاحب سے ملاقات بھی گوارائ کی ، اندر سے پیغام بھیج دیا کہ تہارا سر دارسید اور مسافر ہے، توسید ھاحیور آباد چلاجائے ، اور قلع سے کم از کم دوکوس دور رہے۔

اس بےاعتادی اورخشک مزاجی کی اصل وجہ بیہ بوئی کہ بارہ برس حکومت سندھاور حکومت جودھپور کے درمیان عمر کوٹ کے بارے میں جھگڑا چلا آتا تھا، کی مرتبہ باہم کشکر کشی ہوچکی تھی، جودھپور کی طرف ہے ہرآنے والے قدفظے و تحت تبہبات کی نظروں سے دیکھاجا تا تھااورا تگریزوں کے بارے میں بھی فوجیوں کی رائے اچھی نہتی ۔سیدصاحب کو بے سب ان تمام شبہات کا ہوف بنیا ہڑا۔

قلعہ دار کا یہ پیغام ملا تو سید صاحب نے عمر کورٹ کو دواڑھائی کوس با کیں ہاتھ چھوڑتے ہوئے کھاوڑہ میں قیام کیا، دہاں پھر قلعہ دار کا پیغام آیا کہ کوئی آدمی ہتھ ہیار پہنے ہوئے شہر میں نہ آئے، نیز ایک رات ہے زیادہ مقام نہ کیا جائے۔ سید حمید الدین چند غازیوں کو لے کرخال ہاتھ عمر کوٹ دیکھنے کے لئے گئے، جب قلعہ کے دروازے کے پاس پہنچ تو گولہ انداز دی اور بند تجیوں نے شور مجادیا، انہیں تباق شفی دے کرشہرد کی اوروائیں ہوگئے۔

### بريثان كن حالات

پال سے جوادن کرائے پر لئے تھے، ان کی میعاد ختم ہوگئ، خلطی ہے تین سرکاری اون کم ہو گئے، خلطی ہے تین سرکاری اون کم ہو گئے، ان کی بازیافت کے انتظار میں پور لے تشکر کو تفہرانا قلعہ دار کے ختم کے منافی تھا، لہٰذا مولانا شاہ اساعیل کو چالیس آ دمیوں کے ساتھ کھاوڑہ میں چھوڑا اور باقی لئنگر اس کے برائے مولانا شاہ اساعیل مجلی افتکر اس کے بران مولانا شاہ اساعیل مجلی لئنگر اس کے بران مولانا شاہ اساعیل مجلی آئے ہوئی کی جہاں مولانا شاہ اساعیل مجلی کے بہاں اگر چرکھیتی باڑی اور سرمیزی خاصی تھی، آلے میں انتقابال کی جہاں اگر چرکھیتی باڑی اور سرمیزی خاصی تھی، لئیکن کوئی مکان نظر نہ آبا۔ سرد ، عور تیں ، نے سب جنگی درختوں کے سامیا میں انتقابال گرور ہے۔ تھے۔

کارو میں سید چورن شاہ ایک ممتاز بزرگ تھے، سیدصا حب کے مکم سے سید حمید اللہ بن اور سیداہ لا والد ماجد نواب صدیق حسید اللہ بن اور سیداہ لا والد ماجد نواب صدیق حسن خاں مرحوم ) نے ان سے ملاقات کیلئے آئے اور ایک بڑا بھینسا بطور نذر پیش کیا۔ انہیں ہے معلوم ہوا کہ لوگ یا مطور پر سیدصا حب کو انگریز دل کا جاسوں جھتے ہیں ، ای لئے برکتے ہیں۔ سیدھا حب نے ایک بزائیل سید چورن شاہ کواور ایک سلمی و حال اس کے برکتے ہیں۔ سیدھا حب نے ایک بزائیل سید چورن شاہ کواور ایک سلمی و حال اس کے برگے دی۔

سید چورن شاہ کواند بیشہ تھا کہ میر پورکا عائم کہیں غلط بھی میں سید صاحب کے ساتھ آ ماد ہُ جنگ نہ ہوجائے، چنا نچہ انہوں نے خود آگے جا کر عاکم کو بتادیا کہ یہ عازی ہندوستان سے بجرت کر کے سندھ کودارالاسلام بچھتے ہوئے آئے ہیں ،ان کوشہ کی نظروں سے دیکھناسراسرنامناسب ہے۔

کآرد ہے چل کررائے میں ایک مقام کیا، پھر پر پور میں ظہرے بھی مراد عا کم میر پورکوا کر چسید چورن شاہ نے سیدصا حب کے سیج حالات بنادیے تھے، لیکن اس کے دل سے وسوے دور ند ہوئے ،اس دجہ سے خود طلاقات کیلئے نہ یا ،الہت شیرین کی دس ہاندیاں بطور نذر سید صاحب کی خدمت میں بھیج ویں اور دوسوار رہبری کیلئے ساتھ کر دیے۔
میر پورسے تیسرے روز چل کر ننڈ والہ یار میں ایک گھڑ کی تھہرے، یہاں تر بوزے نہایت عمدہ اور بہ کثر ت طے ، وہاں امیر ان سندھ کی طرف سے دوآ دی آئے اور پورے طالات دریافت کر کے حیدرآ بادا طلاع بھیجی ، وہاں سے تھم آیا کہ سید صاحب شوق سے مطالات دریافت کر کے حیدرآ بادا طلاع بھیجی ، وہاں سے تھم آیا کہ سید صاحب شوق سے تشریف لائیں ، یے گھر انہیں کا ہے۔ چنا تی وہال سے چل کرائیک منزل ننڈ و جام ہالہ میں تشریف لائیں ، یے گھر انہیں کا ہے۔ چنا تی وہال سے چل کرائیک منزل ننڈ و جام ہالہ میں

کی ، دوسری پیلیلی ندی کے مشرق کنارے پر ،جیکے مغربی کنارے پرحیدرآ بادواقع تھا۔

حيدرآ بادمين استقبال

سید صاحب نے اطلاع کی غرض سے عابی رجیم بیش اورسید عبد الرجیم ولا یق کو امیران سندھ کے پاس بھیج دیا تھا، ان کی طرف سے سید صبحة اللہ ولا یق استقبال کے لئے آئے، وہ مکہ معظمہ میں سید صاحب کی بیعت کر چکے تھے، اور میر کرم علی امیر سندھ کے مصاحب بن گئے تھے۔ ور یا اور شیر کے ورمیان شیر سے تقریباً دو تیر کے فاصلے پر لشکر مسلام کو تھرایا گیا، امیران سندھ کی طرف سے شیر پنی پیش ہوئی اور مہمانداری کی برضروری جنن لشکر میں بینے گئی۔ (۱) آم اور خربوزے بھی بری مقدار بیس آئے۔

تیسرے دوز جعدتھا۔ (۲) دکام سندھ نے کہلا بھیجا کے سیدصاحب جعد کی نماز قلعہ جمی جمارے ساتھ اوا کریں۔ چنانچہ آپ آٹھ آ دمیوں کے ساتھ قلعہ جمل گئے ، میر معاحبان آپ سے ل کر بے حدخوش ہوئے ، بجرت و جہاد کاعز مرد کھے کر متحیررہ گئے ۔ کہنے (۱) تنسیل بینانی کی ہے دخوائے معری اورفقہ کے دونوں بیں ہیں ہیں جند برتن کی دی کوسند جس فرد دنی نئیس .

<sup>(1)</sup> معمیل سے بتانی تی ہے، وخواہیج مصری اورفقہ کے دونو ل بیس میں میر ، چند برتن می ،وس کوسٹندہ مس خور دنی معیس، واشدہ کا دو تین بیشار ہے، آم اور فر ہزے۔

<sup>(</sup>۲) سمید ساحب ۵ د دی قعد د کواتو از کے دن حید رآ باو سے روانہ ہوئے ''نویا دو جیمع میورآ باد جس گزارے ، اس حساب سے وطائب ۶۲ رشوالی کو بدھ کے دن حید رآ باویہ ہے ۔

گے کہ اہل وعیال کو حیدر آباد میں فہراد تیجئے اورخود بھی کچھ مدت مخبر ہے۔ سید صاحب نے فرمایا کہ اگراب مخبر جاؤں گاتو سرد بول کا آغاز ہوجائے گا، اورا سکے سفر میں برف باری کی وجہ سے مشکلات بیش آئیں گی۔ امیرول نے ایک ہزاررو پید، ایک بندوق اور ایک جوڑی طیخ اس کی بیش کی۔

یہ میر ٹالپور خاندان میں سے سے، جوکلہوز وں کے بعد ۲۸۳ء میں حکم انی سندھ کے منصب پر پہنچاتھا۔ ان میں سے بڑا میر فتح علی خاں تھا، جس نے زمان شاہ درائی سے فرمان سلطنت حاصل کیا تھا، چرا ہے بھا ئیوں میر غلام علی، میر کرم علی اور میر مراد علی کو بھی شر یک سلطنت حاصل کیا تھا، چرا ہے بھائیوں میر غلام علی، میر کرم علی اور میر مراد علی کا انتقال شر یک سلطنت کر لیا۔ بیرچاروں بھائی '' چاریا'' کہلاتے سے، میر فتح علی خاں کا انتقال ۱۸۱۰ء میں۔ ان کے بینے خالی مسندوں پر بیٹھ گئے۔ حید را آباد میں بھی ہزار ہالوگوں نے بیعت کی، ان میں سے بطور خاص قابل ذکر ہو ہیں۔ ا۔ میراساعیل شاہ جو حاکمان سندھ کے تحت ٹائب وزیر کے عہدے پر مامور تھا۔ ۲۔ حیاد قامولوی میں ہوسف جو گورز بمبئی کی طرف سے در بارسندھ میں وکیل تھا، اس نے کئی مرتبہ دعوت کی اور گران بہا ہدائے ہیں۔ اس نے کئی مرتبہ دعوت کی اور گران بہا ہدائے ہیں۔

١٠ محر يوسف فال جوامرائ سنده من عا

### والى ببهاولپوركودعوت جهاد

سیدصاحب حیدرآبادش تیرہ روز تخیرے،اس اثنا میں آپ نے دعوت جہاد کا ایک خطاسید دین محرقندهاری کے ہاتھ بہاول خال دائی بہادل پورکے پاس بھیجا۔ والیان بہادل پورکے اجداد پہلے شکار پورکے پاس رہتے تھے،ان کے جدامجد کا نام داؤ دتھا،اس وجہ سے پورا خاندان داؤ و پوترہ کہلاتا تھا۔ان میں سے بہادل خال نے ہمت کرکے ایک خاصی بوی ریاست پیداکری،اس کا بڑنا سعادت خال تھا، جس نے انگریز دں اور دنجیت شکوے معاہدے کئے۔ سعادت فال کا بڑا بہاول فال تھا جس کے پاس سید صاحب نے دعوت نامہ بھیجا۔ میسن نے لکھا ہے کہ اس کی عمر ہیں پہیس برس کی تھی، اور بڑا خو برو تھا، سید صاحب کے عزم جہاد کی شہرت کا بہ عالم تھا کہ میسن کہتا ہے، جھوسے رحمت فال نے کہا کہتم سید صاحب کے ہاس جلے جاؤ۔ (1)

سیدماحب کی دعوت جہاد کا کوئی متجہ برآ مرنہ ہوا الیکن اس سے بیانداز ہ ہوسکتا ہے کہان کے سینے میں جمیت اسلام کی تنی حرارت تنی اوروہ اس سے برفرز نوتو حید کے قلب وروح کوگر ماد سینے کے لئے کتنے ہے تاب ہتے۔ان حالات کے سامنے آتے ہی سولانا روم کے بیشعر ہے افتتیاریاد آ جاتے ہیں:

جفت خوشحالان و بدحالان شدم وزدرون من نه جست امراد من من بہ ہر همینے نالاں شدم ہر کے از نکن خود شد یار من

حیدرآ بادی بین میرز اامیر بیگ فرخ آ بادی پارٹی چیآ دمیوں کے ساتھ صیدصاحب کی خدمت میں پہنچ ممیا، اورا کے کھوڑ ابطور نذر پیش کیا۔ (۲) میرز اصاحب نواب امیر الدولہ دالی ٹو تک کے پاس ملازم تھے، ملازمت چھوڑ کرغاز یوں میں شامل ہو گئے۔

## حيدرآ باد كے متعلق تأثرات

سیدصاحب کوامیرتھی کہ امیران سندھ جہاد ہیں معیت کیلئے تیار ہوجا کیں ہے، لیکن اس عہد کی دوسری المجمن ہائے میری وسلطانی کی طرت بیا جمن بھی افسر دہ و بے دوح لگل۔ اس حالت میں انہیں حیور آباد ہے کیا دلچیں ہو کمتی تھی؟ دہ خیل وخدم کے پھیلا کا یا

<sup>(</sup>۱) مين كي كمّا ب.India (بندوستان) جلداول ص:۱۳

<sup>(</sup>۶) روایت میں ہے کرمیرز اامیر بیک فرخ آبادی ٹو تک سے دو کھوڑے ایک اونٹ ایک بالااور پائی جملازم لے کر کانچااور حدوآباد میں سیدصاحب ہے آباد۔

امر وتکم کے داب وتمکنت کی تلاش بین نبیل نکلے تھے، ان زندہ وغیور قلوب کوجہو کر رہے تھے، جن میں اسلامیہ حقد کی ترب موجود ہو، جود بی برتری کی خاطر میدان جہاد کی صعوبتوں کو حاصل حیات سیجھنے کیلئے بیتاب ہوں۔ یہ متاج عزیز دستیاب نہ ہوئی تو امیران سندھ کی مہمانداری میں ان کے لئے کوئی کشش باتی رہ کی تھی ؟ چتا نچہ ہرزی قعدہ کوجیدر آبادے روانہ ہو گئے۔

معلوم ہوتا ہے کہ حکام حیدرآ باد کی ملاقات سید صاحب کیلئے اس درجہ افسر دگی زا تابت ہوئی کہ کلی وعیال کوبھی حیدرآ بادش تھہرانے پرطبیعت راضی نہ ہوئی۔ چنانچ سید حمید الدین اپنے ایک مکتوب میں جوحیدرآ باد سے لکھا کیا تحریر فرماتے ہیں کہ اہل وعیال کو آنے کا تھم ابھی نہیں دیا جا سکنا ممکن ہے شکار بورے کوئی جرایت بھیجی جائے۔

#### حیدرآ بادے پیرکوٹ

سید صاحب نے حیورآ یاد سے دو تعقیاں اتنی روپے کرایے پر لیں، ایک بجرہ امیرانِ سندھ نے عاریثے وے دیا،سارا مال واسپاب ان کشتیوں میں رکھا، کمزورآ دمیوں کو بھی ان میں بٹھا دیا۔(۱) تو اٹاغازی گھوڑوں ادر اونٹوں کے ساتھ شکلی کے راستے روانہ ہوئے اور شانی سست میں سفر شروع ہوگیا۔سید صیغۃ انڈ شاہ والا بی ادر مولوی مجر یوسف مشابعت کی غرض ہے ساتھ ہوگئے،اگلی منزل سے بیں:

ا۔ کانفری: بیدمقام حیدرآباد ہے تقریباً گیارہ میل ہے، ای کے قریب ۱۸۳۳، شن میانی کی جنگ ہوئی تقی جس میں سندھ کی عنابِ نقد برانگریزوں کے ہاتھ آئی۔مولوی محمد بوسف بہاں سے دالیس ہو گئے، اس سفر میں سید صاحب بھی فرزند علی غازی پور کے دیے ہوئے یابو پرسوار ہوتے اور بھی سائڈنی پر۔

<sup>(1)</sup> ان آومیوں کی تعداد ایک موج ایس مناتی کئی ہے۔ یقینا وہ سب کر در نہ ہوں کے مفات میں سے جاتی رہم بھٹ کہ خاکی قطوط دے کرٹو تک بھیج ۔

ال محمرة: ال كم متعلق بكومعلوم نه وسكار

۳۔ ہالہ(۱): اس جگہ سیدنوٹ کا مزارتھا جو ۱۵۰ ھیں فوت ہوئے۔ امیران سندھ کا خاندانی مقبرہ بھی اس جگہ تھا۔

س۔ کوٹسید: یہ آج کل سید آباد کے نام ے مشہور ہے، ہالدہے تقریباً حمیارہ میل کے فاصلے پر ہے۔

۵۔ کمپاکانکمیا۔

۲۔ آل حتری: یہاں تھہرنا جا جے تھے، لیکن دریا میں پائی تیزی سے بڑھر ہاتھا،
 اس لیے لالوکوٹ میں تھہرے۔

2۔ ملاکا بٹ: لالوکوٹ اور ملاکا بٹ کی منزل کو ایک مجھنا جا ہے ، دونوں میں تقریباً چھسنا جا ہے ، دونوں میں تقریباً چھسات کیل کا فاصلہ ہے۔ سید صاحب نے پیادوں کو لالوکوٹ میں تفہرنے کی اجازت شدد کی اور ملاکا بٹ بھیج دیا۔ بہاں دھوپ اتن تیز تھی کہ بھش ہمرائی ہلاکت کے قریب پہنچ مجئے۔

۸۔ ہنگورجہ: پیادے بہاں تغیرے، لیکن اونٹ اور کھوڑے محراب پور بھیج
 دیے۔ ہنگورجہ میں سید ناصر الدین نے بیعت کی اور دور دزلشکر کو تغیرائے رکھا، دونوں
 دن کھانا اپنے یاس سے کھانا یا۔

9 رانی پور: یہاں سیدصالح شاہ بغدادی ایک مشہور پیرزادے سے ، انہوں نے سار کے شکر کو کھا ؟ کھلایا۔ اتفاق سے پیرسید صبخة الله داشدی بھی ایک سوار ادت مندول کے ساتھ دائی پورآئے ہوئے شخے ، سیدصاحب ان سے ملنے کے بڑے مشاق سخے ، اس لئے کہ ان کے جذبہ دین کا عام شہرہ تھا۔ ملاقات ہوئی ، سیدصبغة الله شاہ کوایک منروری لئے کہ ان کے جذبہ دین کا عام شہرہ تھا۔ ملاقات ہوئی ، سیدصبغة الله شاہ کوایک منروری ما تھا، مدریا کی مطابق کے ایک کا عام شکرہ تھا۔ ملاقات ہوئی ، سیدصبغة الله شاہ کوایک منروری ان ماندہ کا ماندہ کا ماندہ کا تا ہے دوقعید این ، الدقد یم اور بالدف نیا اللہ ۱۸۸۸، میں مناقعا، جب دریا کی ملاقیاتی کے احت برائے تھے کی تی تو اور میں برائی تھی۔

کام کے لئے ایک دن رانی پور میں تھیرنا پڑا، سیدصاحب اور غاز بوں کوانہوں نے اپنے بھائی کے صراہ آھے بھیج ویا۔

الماله المنذومتي خال۔

۱۱ میرجوگونی یا پیرکوث: بیسید سبغة الله شاه راشدی کا دطن اور مرکز تھا۔

#### سيدصبغة الثدشاه

پیرسید صبخة الله شاہ کے اجداد اسلام کے ابتدائی دور بی میں جھازے نکل کر بغداد
پیرسید صبخة الله شاہ کے اجداد اسلام کے ابتدائی دور بی میں جھازے نکل کر بغداد
پیرسند دی بھی سے میں سے بیر محمد کی بہت مشہور ہوئے منم دفقل اور زہد دائقوئی
ابتدار سے اس فائدان کا نشان اخیاز تھا، اس وجہ سے ہردور میں سیمر جع خلائق رہا۔ سید
صبغة الله شاہ کے والد بیر محمد داشد کے عہد میں مریدوں کی تعداد لاکھوں تک پہنے تی ، ان
کے متعدد فرزند تھے، جن میں جادہ نین کے متعلق منازعت شروع بوتی سید صبغة الله شاه
چونک سب میں متاز تھے، اس لئے وہ بی ویر ہے۔

اس فاندان کوملی سیاسیات سے کوئی سرد کارنہیں رہاتھا، اور نداس کی ضرورت ہیں۔
آئی تھی ،لیکن سیر صبغة القدشاہ صاحب مندنشین ہوئے تو ملکی حالات بہت بدل بچکے
سے ، آئیں اللہ تعالی نے حساس دل ، عاقبت اندیش دبائے اور بصیر آئیمیں عطا کی تھیں،
د کچھ رہے بنے کہ مسلمانوں کی دبنی حبیت اور جماعتی تنظیم میں ضعف پیدا ہوئے ہی ان کی
سیاسی قوت مجمی معرض انحطاط میں آگئ ہے۔ ہندوستان کے ہر جصے میں مخالف مخاصر
سیاسی قوت مجمی معرض انحطاط میں آگئ ہے۔ ہندوستان کے ہر جصے میں مخالف مخاصر
مضبوطی سے جم بچکے بنے اور سلطنت اسلامیہ کا ایک ایک عضو ک رہا تھا۔ بنجاب پر سکھ
چند ہی برسوں میں جھا گئے تھے ،سند رہ کے لئے بھی سنصوں اور انگر بزوں کی طرف سے
شد پر خطرہ پر داب و چکا تھا، پھر سند رہ کی حکومت حقیقہ طوا کف الملو کی تھی ، بدیدی بھی امید نہ
شمی کہ بیسفینے زیادہ و در تک طوفان کے ہولناک تھیٹر دن سے محفوظ رہے گا۔ لہٰ دا انہوں

نے اپنے مریدوں کو ایسے طریق پرمنظم کرنا شروع کردیا کے موقع پیش آتے ہی ان ہے۔ جانباز مجاہدین کے جیش تیار کے جاکیس۔ بی ' حز' تحریک کی ابتدا پھی۔

پیرسید صبغة اللہ کے ملفوظات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب سکے حکومت سندھ کی جانب ہیں سینے گئی تو پیرصاحب نے جہاد کا پختہ ارادہ کرلیا، جو دعظ فرماتے ،اس میں جہاد کی فضیلتیں ضرور بیان کرتے ، پچھ اور لار کے مرید وعظ میں شال نہیں ہو سکتے تھے، ونہیں جہاد کے لیے تحریری دعوت نامال کے۔

بہر حال پیر صبغة الله شاہ برى سلامت روى اورا حقیاط سے دین تح یک كے سلسلے میں سیاى كام كى داغ بیل ڈال چكے تھے۔ایک تلص ناصر حق كی حیثیت سے بیر صبغة الله شاہ كیلئے يكى مناسب تھا كہ حتى الامكان سيد صاحب كى حمايت ونفرت كیلئے تیار موجاتے، يكى انہوں نے كیا۔(1)

سيدحميدالدين كى شهادت

سید حمیدالدین نے بیر صبغة الله شاہ کے متعلق لکھاہے:

درتمام مملکت سند رہ بچوا دشیخے ومرشد ہے در زم مرد مان ملک نیست۔ قریب سدلک مریدانش از تو م بلوج ہستند و بدکمال جاہ وجلال ورجوعات خلاکش خوش می گزرانند۔ درجود و کرم داخلاس دمروت ہم شہرو آنا ق ۔

در فاندسید ند کورکتب خاند ججیب وغریب به نظر آند که برگز درخاند سمناطین وامراء نبوده باشد به پانزده برارجلد نامی از کتب معتبره دران موجود است به از آنجمله صد د بوان قاری به خط ولایت مطلآ بشصت و پنج جلد نفاسیر معتبره، پنج جلد کرر از شاه نامه فردوی سه مع تصادیر ومطلّ ، احادیث برقد رکه شهوراند مع

(۱) عیرسیدمبند انشد شاہ کے خاندان کے مالات بھی نے اس باب کے آخر بھی ابھورشیر شامل کردیے ہیں۔ رائی ہور بھی سیدمہا حب سے مانا قات کا ڈکر سیدمبند الشاش ہے کم لفوق سے بھی موجود ہے۔ شروح وجامع اللصول وتيسيم الوصول سه جلد كرد احياء العلوم وسه جلد كرر نؤ حاست كيدو برجلد شاباند

تر جمعه : باشندگان سنده کند دیک سارے ملک ش اس جیسا هنخ ومرشد کو گنبیس ، تقریبا نین لا کو بلوچ سرید بیس ، رجوع خلق عام ہے ، جاہ وجلال میں زندگی گزارر ہے ہیں۔ جو دو کرم اور اخلاص ومروت میں بھی شہرة آفاق بیں۔

ان کا کتب فاند ہوا بجیب وغریب تھا ، ملاطین اور امرائے پائی بھی ایسا
کتب فاند ند ہوگا۔ پندرہ بزارجد کت معتبرہ اس علی موجود ہیں ، مود ہوان
فاری کے ایرانی خط ہی مطلآ ، پنیٹ عطر یں معتبر تغییروں کی ، شاہنا سفر دوی
کے پانچ نسخے جن ہیں سے تین مصور ومطلآ تھے۔ حدیث کی تمام مشہور کتا ہیں
مع شروح ، جامع الاصول ، جیسیر الوصول ، احیا والعلوم اور فتو حات کید کے تین تین
نین العمول ، جامع الاصول ، جیسیر الوصول ، احیا والعلوم اور فتو حات کیدے تین تین

### پیرکوٹ میں قیام

سیدصاحب ۱۰ دوگرد کے تعدہ ( ۱۹۳۷ مرجون ۱۸۳۱ء) کو پیرکوٹ پہنچ تھے، پیرصبخة اللہ شاہ کے بھا نیوں اور مریدوں نے لواز م مہما نداری بیس کوئی کسر انعا نہ رکھی۔ دو گھڑی کے بعد خود پیرصاحب تشریف لے آئے ، تین روز تک سار لے نشکر کوخود کھا تا کھلایا، پھرسید صاحب نے براصرار آئیس روک ویا اور رسد بنے گئی۔ وہاں کشتیوں کے انتظار بیس کم و بیش تیرہ روز کھی ہے دہا کے قیام کیلئے پہند فرمایا۔ (۱) وہیں سے دریائے سندھ کوکشتیوں کے ذریعہ سے عبور کر کے شکار پور کا قصد فرمایا۔ (۱) وہیں اور ساز

<sup>(1)</sup> سيدماحب كالى دم إلى مغر ١٣٣١ و (تمبر ١٨٨١م) عن مندويني تهـ

وسامان دریا سے اتارا جانے لگا۔ ۳۰ رہ کی قعدہ تک سارالشکر دوسرے کنارے بریکی میں۔ اس روزسیدصاحب بھی ویرصاحب سے رخصت ہوئے۔ ۲۲ رہ کی قعدہ سے جور دریا کاسلسلے شروع ہوا، جولوگ پہلے ہار ہوئے دہ مدیحی میں خیمہ زن ہو گئے۔ سیدصاحب نے ۳۰ رہ کی قعدہ (۲ رجولائی) کو بروز جمعہ دریا عبور کیا ادرا ہے ہمرا ہیوں کے ساتھ تماز جمعہ ادا کی۔ (۱) پیرکوٹ سے گاڑھے کے دوسو تھان مجام ین کے کپڑوں کے ساتھ کھنا خریدے گئے۔ دوسو تھان مجام ین کے کپڑوں کے لئے خریدے گئے۔

پیرصاحب کے ساتھ سیدصاحب کا سلسلۂ مکا تبت برابر جاری رہا۔ غالبًا باہم ہیہ فیصلہ ہوا تھا کہ جب اجھے مرکز کا بند وبست ہو جائے تو بیرصاحب بھی وہاں بڑتے جائے ہیں۔
بعد بیں ایسے حالات بیش آئے کہ افغانستان و پشا درکا راستہ ابرائی سرداروں کے عناو کے باعث خدوش ہوگیا۔ اس اثناء بیں بیرصغۃ اللہ شاہ بالکل تیارہو گئے ادرسیدصاحب کواس باب بیس اطلاع بھیج وی گئی۔ ایک خط بین سید صاحب نے انھیں لکھا کہ آپ تمام مسلمانوں کو دعوت و یں گلصین کی ایک جماعت ساتھ لے کرسمھوں کی سرحد سے شھل معلمانوں کو دعوت و یں گلصین کی ایک جماعت ساتھ لے کرسمھوں کی سرحد سے شھل محفوظ مقام پر بینے جائم اور جہاد شروع کردیں۔ اپنے اہل وعیال کے ساتھ میرے اہل وعیال کے ساتھ میرے اہل

جب مرحد میں سید صاحب کی بیعت امامت ہو چکی تو مختلف علاقوں میں نائب بیعیج مجے تھے، جو نیابہ بیعیج سینے سینے کے تھے، جو نیابہ بیعت لینے کے جازتھے۔ محمد قاسم کوسندہ سے بیمجا کیا تھا۔ پیر صبغة الله شاہ کو تکھتے ہیں کہ سندہ میں نیابہ بیعت لینے کے الل صرف آپ تھے الیکن چونک آپ کے بھائی دقارت کے مرض میں جتلا ہیں اسلے اندیشہ ہے کہ و مشایدا کی باعث امر مسنون کی بجا آدری ہے مروم رہ جا کیں۔ لہٰذا میں نیابت کیلئے دوسرے آدی کو بیج دیا۔ (سو)

<sup>(</sup>۱) سيدهميدالدين كاخط

<sup>(</sup>۲) ما حقده و کتوب سید صاحب مناصبین صیفته النشرشاه جوفر ارج نجیب کے میں ۱۱۸ - ۱۹۱۹ پرجیسی چکا ہے۔

<sup>(</sup>٣) منظورة السعد ايس: ١٣٩

سید صاحب جب پنجارے دارج دواری جانے والے تنے تو جرصبغة الله شاہ کے نام ایک خط بھیجا، جس کامضمون میں تھا کہ اگر جاری زندگی جہاد ہی میں تمام ہوجائے تو جارے اللہ علی دعیال کو ترمین شریفین پہنچاد ہیں۔ جارے الل وعیال کو ترمین شریفین پہنچاد ہیں۔

پیرکوٹ ہی جس مولوی اہام الدین بنگالی اور نواب امیر الدولہ کے ہیں ہوئے ہرکارے پنچ تھے، نیز سیدصاحب نے غازیوں کے لئے گاڑھے کے دوسوتھان خریدے تھے، پہیں سے سیدصیفۃ اللّہ شاہ کا بل کو پندرہ روپے اور ایک ووشالہ دے کر رخصت کیا، نیز قاصد کوٹو تک بھیجا۔

### پیرکوٹ سے شکار پور

عبور دریائے سندھ کے بعد بہلی منزل مدخی میں ہوئی، آ کے راستے میں چھوٹی مجھوٹی نہریں آئی تھیں اورلد ہے ہوئی منزل مدخی میں ہوئی، آئی تھیں اورلد ہے ہوئے اونوں کا ان سے گذر تامشکل تھا، لہذا ووکشتیاں کرائے پرلیکر بھاری سامان ان کے ذریعے سے شکار پور پہنچا۔ مذبی کے بعد را کھا میں منزل ہوئی، اس دن بھی نہروں کے باحث سفر میں بوئی کیفیس پیش آئیں۔ تیسری منزل جیب کوٹ میں شاہ غلام می الدین ہیرزادہ سر ہندی کے مہمان کی حیثیت میں ہوئی۔ جیب کوٹ میں شاہ غلام می الدین ہیرزادہ سر ہندی کے مہمان کی حیثیت میں ہوئی۔

پیرغلام کی الدین کے والد پشاور ش رہتے تھے، جب سکھوں نے پشاور کو تراب کیا تو وہاں سے نکل کر افل وعیال کے ساتھ فوارع شکار پورش آگئے۔ بیاں حکام سندھ نے انہیں بوی جا گیردے دی۔ پیرصاحب حیدر آبادیل بھی سیدصاحب سے ل چکے تھے، اس وقت سے آرزوتھی کہ ان کو بھی مہما نداری کا شرف حاصل ہو، چنا نچے انہوں نے اپ بیٹوں پیرنظام الدین اور پیرفدامی الدین کو لکھ دیا تھا، وہ دونوں ختھ بیٹھے تھے، برامرار کھر لے مجے اور لشکر کی خاطر داری کے علاوہ جانوروں کیلئے بھی چارہ دانہ مہیا کیا۔ چنا نچے سید

#### صاحب ایک دات حبیب کوٹ ش گر ادکر شکار نور گئے۔(۱)

### شكار پور ميں قيام

کاشک رفع ہوگیا تو شہر میں واضلے کی ممانعت ہمی اٹھ گئی۔ سیدصاحب کے ہاتھی ہمی شہر میں جانے گئے۔
میں جانے گئے اور شہر کے شرفاء وحوام بھی کٹر ت سے سیدصاحب کے پاس آئے گئے۔
سیدصاحب عید آخی کی نماز کے لئے نظیقو دو تین سوجابدین ہم رکاب نے ،اہل شہر
نے خود درخواست کی کہ نماز میں اہام سیدصاحب ہوں۔ مجمع ہیں ہزار سے کم نہ ہوگا ،سید
صاحب نے جو خطبہ پڑھا وہ بے حد پُر تا فیرتھا ، خطبے کے بعد دعاء ،مصافی اور معافقہ کے
بعد آپ اس شان سے قیامگا ہ کی طرف لو نے کہ سعیدالدین لکھتے ہیں کہ اس کا بیان
مشکل ہے۔ سیدصاحب نے عید کے دن تیر دد نے ذرئے کئے۔

میر کاظم سید صاحب ہے اس ورجہ متاثر ہوا کہ خود بیعت کی اور ملازمت جھوڑ کر ساتھ جائے کے لئے تیار ہو گیا، لیکن سید صاحب نے اس وقت اسے ساتھ لینا خلانپ مصلحت سمجھا، البتہ پختہ عبد لے لیا کہ عمد الطلب بدول وجان حاضر ہوجائے گا۔

شکار پور بی میں سید صاحب نے عاز بول کو گاڑھے کے کیڑے بوادی ، سیمان اللہ! بیاس قدوی لفکر کی وردی تھی ، جس میں وقت کے تا جداران علم وفضل اور بڑے بڑے ارباب جاہ در وت شریک تھے۔

شکار بورے روائل کے وقت سید صاحب نے ایک عمدہ گھوڑ امیر کاظم کودیا۔ میر نے ایک ساعد ٹی چیش کی ، جو کابل تک سید صاحب کی سواری میں رہی۔

#### ميرزاعطامحمدخان كابيان

سندھ کے بلیلے میں صرف ایک چیز رہ گی اور وہ میر زاعطا محمد خال کا روز نامیہ ہے، اس میں مرقوم ہے:

سیدصاحب جماعت مسلمین کے ساتھ آئے ،امراء ومشائ اور خواص وعوام کو عوت جہاد دی ایکن دول ہمتی کے باعث کوئی تیار نہ ہوا، بلکہ بجاہرین ک قلت تعداداور فرومائی سامان کے جن نظروہ لوگ اس سارے معالمے کومین ایک فریب بیجھتے رہے کو لیار کہ ویتا کہ سید صاحب انگریزوں کے جاسوں ہیں۔ میرزائے صرف پیر صبغة القدشاہ کی بہت تعرایف کی ہے۔ یہ بھی تکھا ہے کہ سید صاحب نے اہل دعیال کو آئیس کے ہاں تھہرانے کا انتظام کیا۔ میرکاظم کے متعلق لکھا ہے کہ بیعت کی ہوند انتظاب حاضری کا عہد بھی کیا انتیکن شکار

پورکی تفکر افی بے طرح دامن میں ہوتئی اور کئی مرحبہ بائنے کے باوجود میر کاظم جہاد میں شرکت کی سعادت حاصل ندکر سکا۔(۱)

(۱) روز تا مجه مرز اعطا محر خال من: ۲۰۸-۲۰۸



راشدی خاندان کاشجر و نسب فیل می درج ہے: ( جن ناموں کے سامنے نمبر مگلے ہوئے ہیں ، وہ ترتیب دار پیر پکاڑ دیعنی اصحاب دستار ہے)

ویر تحمر بقا یرم رتفنی بیر تورسنیم بیر عبدالاول بیر تحدراشد بیر تحرشاه بیر تحریسین (۱) بیر صیعة الشرشاه بانی تحریک "حرّ" بیر جارت الشر (جدغاندان بیر جسنڈا)

پیرنگاهی بیرشاه مراد پیرهیدرغی بیرخلی دوافقار (۲) پیرکو مرادل بیرعبدالقادر (۳) پیرفزب الذشاه

ی عمایت شاه بیر محمود شاه بیر ملی مرور بیرهای مصلی شاه بیرهی امنز بیری مظفر (۳) بیرهای کوبر دانی (۵) بیرشاه بیراه دان ادل مردان ادل

بيرجن شره بيرشاه بيرسلطان شاه ويرحسام امدين ويراحمه شاه

ا (اکیشودی پیرحزب احترشاه کرزهشیروی: د د کی تحویا

ویرفع مل شاو پیرنلی شاه پیرمبدی شاه (اے حردن نے شہید کرؤالا)

> عرف شاومردان تانی محاد دنتیس مال

> > ويرعيا ندشاه

ویرا حمد شاه میرحسام امدین را شدی بیرای محمد را شدی

پیرمبنة الفرشاواول پیرمحرداشد کے بعد بجادہ تشین ہوئے اور دستاہ وراشت دومانی
ان کے سریر باندمی کی ،اس وجہ سے دوان پیریکاڑؤالیجی تصاحب دستارا کے لقب سے
مشہورہوئے ۔ان کے بھائی پیرمحمہ یاسین جعنڈ ایا علم لے کر دوسری جگہ چلے محے اور تبیر
حجنڈ اللہ کے تلقب سے زبان زدِ خواص و عام ہوئے۔ ان کے اخلاف کو جمع وفراہمی
کتب کا خاص اہتمام رہا، چنا تجی ترجینڈ اللہ کا کتب خاند سند دھ کا نہایت نادر علمی و خیرہ
مسجما جاتا ہے، ان کے جانشینوں میں سے بیررشید الدین، پیرمرشد الله، پیرضیاء الدین
شاہ قالمی ذکر ہیں۔

پیرصفۃ اللہ شاہ کے بعد دستار وراثت پیرعلی محد کے سر پر بند ھنے والی تھی الیکن وہ علمی نداق کے آدمی شے اورخو واپنے ہاتھ ہے اپنے بھائی پیرعلی کو ہراول کو وارث بنا دیا۔
پھر پیرسزب اللہ شاہ '' پیر پگاڑو' ہے ہے۔ بعد از ال پیرعلی کو ہر ثانی ، پھر شاہ مر وال کے بعد دیکر سے جادہ نشین ہوئے۔ پیرشاہ مر دال کی وفات پر پیرصبخۃ اللہ شاہ ٹائی کم عمر ہے ،
وی سجادہ نشین قرار پائے ، بیرزیادہ پڑھے لکھے نہ تھے، لیکن طبیعت کے بوے بخت ودرشت تھے، پہلے ان کے خلاف آیک مرتبہ مقدمہ بنا اور قید کی سزا ہوئی ، رہائی کے بعد الشراء کی مرتبہ مقدمہ بنا اور قید کی سزا ہوئی ، رہائی کے بعد الشراء کو پہلے نظر بند کرکے وسط ہند ہیجا گیا ، پھرانے خلاف جید رآباد میں مقدمہ جلا اور بھائی کی سزادی گئی۔

سید صاحب کے زمانے کا بیر کوت دریا کی دستبرد بیں آسمیا تو تقریباً پائی میل ہث کر تیا کوٹ آباد ہوا، جہاں بیران عظام کی مقیس بھی لاکر ڈن کی کئیں، یہاں کا کتب خانہ بھی بڑا تا در تھا، کیکن اب معلوم نہیں اس کا کیا حشر ہوا، صرف سجد اور مقبروں والا احاطر و سیاباتی ساری محارتیں سوار کردی کئیں، اب نے سرے سے محارتیں بن ہیں۔

دس برس گذر جانے کے بعد پیر صبغة الله شاہ ان کے فرزندا کبر پیرسکندر شاہ مردان ثانی کے لقب سے زینت آرائے سیادہ نشین ہوئے۔انہوں نے جماعت میں تقیم الشان

اصلاحی کاموں کا آغاز کردیا۔

ان پیروں کے ساتھ محوام کی عقیدت کے حالات بڑے جیرت آگیتر ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ باہر نگلتے تھے تو عقیدت مندا پی ساری دنیوی متاع ان کے قدموں میں ڈال دیتے تھے، اگر پیدیل میں سفر کرتے تھے تو ہر جگہ کے سریدر بلوے لائن پر سارے اندو نتے لے کرجم ہوجاتے تھے۔

پیر صبقة الله شاه اول کے صاحبز ادوں ہیں سے میرعلی محد بہت برے طبیب اور صاحب علم وُنفل تنف جبيها كه ميں بتا چكا ہوں انہيں سجادہ نشين بنايا جار ہا تھا،كين وہ اسے بھائی کے سریروستار باندھ کرانگ ہوگئے اور املاک میں زمینیں اور کتابیں لے کر بیٹھ مکئے ۔ انہیں مطالعہ اور طب کے ذریعہ سے خدمت خلق کے سواکوئی کام نہ تھا ، اینے ایٹار اورعلم فِعنل بی کے باعث وستار بند فاندان میں انبیں خاص اعزاز حاصل تھا۔ پیر حزب الله نے اپنی بہن کی شادی ان کے بیٹے چرشاہ ہے کردی تھی ،جن سے حامہ شاہ پیدا ہوئے ، یہ پیر جزب اللہ کے حقیق بھا نے اور شاہ مردان و بیرعلی کو ہر ثانی کے عمد زاد بھائی تے۔ پیر حامد شاہ کے تین فرز تد ہوئے ، ان میں سے پیر محموملی راشدی ابتدا ہے بیلک كامول بيس مركزم حصد ليت رب بين ، وتكريزي بهت اليهي تصير بين يسيني عبدالله بارون مرحوم کی رفاقت میں لیگ کی مجلس امور خارجہ کے سکریٹری تھے، اس زمانے میں انہوں نے لیگ کی قرار داولا ہور کے اصول کی بناء پڑتشیم ہندگی ایک اسکیم تیار کی تشیء نیز سندھ کی آزادی کے لئے بوای قابل قدر کام کیا۔ یا کمتان بننے کے بعد سندھ میں وزیر بھی رہے، یاکستان کی طرف ہے لیپینس اور چین بیل خد مات پوسفارت بھی انجام دیں۔

بیر حسام الدین کو مطالعہ کا خاص شوق ہے اور قلمی و مطبوعہ کتابوں کا ایک بیش بہاد خیرہ انہوں نے جمع کرلیا ہے۔ پیراحمہ شاہ زمینوں کی دیکھ بھال کا کام کرتے ہیں۔

#### ا مُعالَيسوال باب:

# سفرِ انجرت (۳)

# ازشكار بورتا كوئشه

مدیابان بگزشت د دگرے در پیش است

## شكار بورسے جاگن

شکار پورے آھے مارا سفر بلوچستان کے صحرائی اور پہاڑی علاقوں میں سے تھا،
ان علاقوں ہے گذر ناامن کی حالت میں بھی جان جو کھوں کا کام تھا اور جس زمانے میں
سید صاحب جانے والے تھے، قزاقیوں کی گرم بازاری کے باعث حالت آئی مخدوش
موچکی تھی، کہ زیادہ سے زیادہ کرایے دینے پہمی اونٹ نہیں ملتے تھے۔ سید صاحب کے
ساتھ جوادث بار برداری کے لئے تھے، ان میں سے نصف سفر کی صعوبتوں کے باعث
سے بس ہو چکے تھے۔ خاصی تک درو کے بعد بارہ اونٹ برمشکل ال سکے، جو کائی نہ تھے،
اس لئے بہت ساسامان شکار پور میں فروشت کردیا یا خریوں میں بانٹ دیا۔ ان میں
زیادہ تر تا نے اور میش کے برتن تھے۔

تیز گری شروع ہو چکی تھی ،صدت و پٹش بے بناہ ، پانی اور سامید کوسوں تک ناہید ، پھر بر کنظ سموم کا خطرہ ، ارادت مندول نے بار بار التجا کیں کیر بر سات تک سفرماتو کی دکھا جائے ، دوسب زیادہ سے زیادہ مدت تک مہما نداری کے لئے تیار تھے ایکن مصیبت رہتی کہا گر بلوچتان کے صحرائی علاقے میں ہے گذرنے کیلئے سوسم کی خنگی کا انتظام کیا جا تا تو کوئندادراس کے آگے کے کومتانی علاقے میں برف پڑنے لگتی، جس ہیں بعض اوقات ہمتوں رائے بند رہے ، البذا اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ سموم اور لوکا خطرہ برداشت کیا جائے ۔ خداکی رحمت کہ روا تھی ہے ایک روز پیشٹر خلاف امید اورخلاف موسم اچا ک غیر معمولی بارش ہوگئی ، جس ہے موسم کی حدت ہیں خاصی کی آگئی۔

۱۹۳۸ زی الحجہ ۱۲۳۱ ہے (۱۲۰ جولائی ۱۸۲۹ء) کوسید صاحب شکار پور سے روانہ ہوئے، شہر کے اکابر بطاء الشکری اور موام چار کوئی تک ساتھ گئے۔ چھکوئ پر جا گن (۱) ہیں پہلی منزل ہوئی۔ بارش روائلی سے ایک ون پہلے بھی ہوئی تھی، رائے بی بھی ہوئی، جا گئی خواب پہلے منزل ہوئی۔ بارش روائلی سے ایک ون پہلے بھی ہوئی تھی داستے بی بھی ہوئی، ماست خواب ورکھن بیلہ کے رائے میں سفر غیر ممکن ہوگیا ماس وجہ سے بیسیدها راستہ بی کوئ با کمی ہاتھ چھوڑ کر خال گڑھ کا رخ کر تابیدا۔

### سيدانورشاه امرتسرى

سید صاحب جا کن میں اس وجہ ہے جار روز تھبرے کہ سید انور شاہ امرتسری کا انتظارتھا، جن کی آید کی اطلاع شکار پوری میں ٹل چک تھی۔

سیدانور شاہ امرتسر کے سادات عظام میں سے تنے، رنجیت شکھ کے در بار میں بھی بہت محترم تنے، سکھ امرا اور عام لوگ بھی ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ سکیسوں کے کسی مذہبی چیٹوا کا ایک عزیز ان کے پاس آتا جاتا تھا، اس نے مسلمان ہونا جاہا، سیدانور شاہ

<sup>(</sup>۱) میمٹی کی انگریزی نوج کے کوارٹر ماسر جزئ نے مندرہ کیرات ، یکی ، جود چور وغیرہ کے راستوں اور مزالوں کے متعلق آیک جود معلومات ۱۹۸۱ء میں ، یعنی سید صاحب کے ستر سے جیں بری بعد شائع کیا تھا۔ جعش منازل یا چوجتان کے سلیط میں اس کا حوالد آگے تھی آئے گا ، اس بھی بنایا کیا ہے کہ جا کمن میں صرف ماغد کھر جیں اور چند وکا نیس ، پائی کے سے بائج کنوکس جی بیں ، بھوڑ ول اور اوٹوں کے لئے چارہ کمٹر سائل جا تا ہے ، قافلا کے تعمیر نے کی جگوئ کے جوری فرکورہ میں : کا ا

نے بے نکلف اسے کلمہ پڑھادیا، کی مفید نے اتورشاہ کی تاک کو بھی تقصان کا بچایا۔ (۱)
سیرصاحب موصوف نے اس ظلم وجر کے خلاف جہاد آ دائی کا فیصلہ کرلیا، مفیدوں نے
حکم ال طبقے کی امداد سے ان کے لئے گھر بی ش اک کو نظر بندی کا بندو بست کرادیا۔
حکم ال طبقے کی امداد سے ان کے لئے گھر بی ش اک کو نظر بندی کا بندو بست کرادیا۔
حکم الربان ہے مت وحمیت کے معلق فہریں منگائی جارتی تھیں، اس سلسلے میں سیداتورشاہ
کے حالات بھی معلوم ہوئے اور غالباکی ور سے مائی وسف تھیری کو احرشر
کرلیا میں۔ جب مید صاحب نے جرت کی تو تحق پور سے حاتی یوسف تھیری کو احرشر
دوانہ کردیا کہ سیدانورشاہ کو ساتھ لے کرسندھ بہتی جائے۔

عابی بیسف امرتسر پنچا تو معلوم ہوا کہ جوافسر سیدانور شاہ کی گرائی پرمتعین تھا، وہ
کی بات پر ناراض ہوکر کام جیوز بیضا ہے، اوراس کی جگہ نیا آ دمی مقرر نہیں ہوا مکن ہے
حکومت نے نیاافسر مقرر کرنے کی ضرورت ہی نہ بھی ہو، سید موصوف نے اس فرصت کو
غنیمت مجھا، اپنے پندرہ فادموں کو تین گھوڑ ہے اور بار برداری کے اوزٹ دے کر خفیہ خفیہ
آگے بھیج دیا۔ پھر خود بھی چپ چاپ نکل کران سے ل گئے، اور ریاست بہاول پور کی
سرحد بھی داخل ہو گئے۔ بہاول پور بٹس ان کی ملا قات سید دین محر قشر حاری سے ہوئی،
جنہیں سیدصا حب نے دعوت نامہ جہاد دے کرنو اب بہاول خال کے پاس بیجا تھا، پھر
بیاکشے منزل مقعود کی طرف ہے۔ سیدصا حب خود شکار پور بٹس زیادہ دن انتظار نہ
ہواکہ میزل مقعود کی طرف ہے۔ سیدصا حب خود شکار پور بٹس زیادہ دن انتظار نہ
کرسکے، البت اکبر خال کورس بناز بوں کے ساتھ سید انور شاہ کے استقبال کے لئے چھوڑ
گے اور جا ممن بیں بیلوگ سیدصا حب سیکی ہوئے۔ (۲)

<sup>(1) &</sup>quot;منتقورا" عمل بيه جسن چروز بائش برنتسان مرینی تغیر را مند (ص ۱۹۳)

<sup>(</sup>۲) سید الودشاہ جباد بھی شرکیک رہے ، مگر سلوم نہیں کس کام کے لئے انہیں والی بھیج و یا کمیا۔ سید صاحب کے وقیقوں میں سے جولوگ اکا ذکا ویٹیاب کے واسنے آتے جائے رہے ، ان میں سے بعض کے حالات سفر میں سید افودشاہ کا بھی ذکرآیا ہے۔

### خان گڑھ سے بھاگ

سید صاحب جائمن سے براہ جائی درہ خان گڑھ گئے(۱) اور دہاں سے شاہ پورکا راستہ اختیار کرنیا، جورہ مجان، برشوری وغیرہ کے سیدھے راستے سے جیں بائیس کوں وائیں جانب تھا۔ بیساراراستہ سحرائی تھا، مہلی منزل آٹھ کوئ کا فاصلہ طے کر کے ایک جو ہڑ کے کنارے ہوئی جس میں برسات کا پائی جمع ہوگیا تھا، مزید وں کوئ کا فاصلہ طے کرے دوسری منزل بھی صحرا میں ہوئی، تمیسرے دوزشاہ پور پنچے، اس مفریس خان گڑھ کرے دوسری منزل بھی صحرا میں ہوئی، تمیسرے دوزشاہ پور پنچے، اس مفریس خان گڑھ

شاہ پور میں محن شاہ نام ایک سیدر ہے تھے، جو بلوچوں کے بڑے محترم ویر تھے، انہوں نے رہبری کے لئے اپنے دوفرزند ساتھ کردیے، شاہ پورے بھاگ تک منزلوں کی کیفیت ہے:

ا۔ چھڑ: بیہ مقام شاہ پورے آٹھ کوئ شال میں ہے، اس کے پاس بی ایک مقام
پہلے جسی ہے، آج کل ان دونوں مقام دونا کا معو آ اکتھالیا جاتا ہے، یعنی جھنسو
پہلے جسی ، چھٹر میں محراب خال فر ما نروائے بلوچتان کی طرف سے ملامحہ حاکم تھا، وہ
بڑے تپاک سے ملا، اسی کی وساطت سے سیدصاحب نے دعوت نامہ جہاد محراب خال
کے پاس بھیجا، اگر چہائل دعیال کو ویرکوٹ میں تھرانے کا ادادہ فرما تھے تھے لیکن خیال تھا
کہ اگر اس سے بھی بہتر اور موزوں تر مقام لی جائے تو وہاں تھرائیں، اس لئے محراب
کہاں کو بھی تکھا کہ جارے اہل وعیال کو این تی ٹیس الیس، تو بہ فراغت بال کاروبار جہاد

(۱) خان گڑھاپٹیٹرں ہا دیبال ایک مگی گڑھی تی جس کے اندر کھادی پائی کا کواں تھا، باہر تیں چار کو کی بیٹھے پائی کے تھے۔ جزئ جان جیکب جب بہاں پہنچاتو اس نے اسے ایک اہم سرحدی مقام کھتے ہوئے چوکی بنائی ،جند و بال ایک تھیدہ آبادہ کمیا ،جس کا نام جیکسیہ آبادہ کھا کمیا۔ آن جمل پر متدھے ایک شلع کا صدر مقام ہے، جیکب نے ۱۸۵۸ء میں وقات پائی اور دوجیکسیہ آبادی جی دئن ہوا۔ شکار ہورہ سے بیا سمیس نمل جی ہے۔

میں مشغول ہوں۔

۲۔ کھنہ بار: چھتر ہے نکلے تو کھنہ بار میں تفہرے، طامحہ ساتھ آیا اور لشکر کی ضرورت کی تمام چیزیں مہیا کرادیں۔

۳- سحنہ بارے نکلے تو ددکوی پرندی آگئی، اوٹوں کوندی میں ہے گزارنے میں بری دفتیں چیش آئیں اور سارا دن ای کام میں گذر گیا، مجبور ہوکر دات و میں گزاری۔

۳۔ شور: شورچود ہ کوس پر تفا۔ اس کے پاس بھی ایک ندی بہتی تھی۔ سیدصاحب نے تھنہ باروالی ندی کے تجر بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے شور کی ندی کے گھاٹ میں جھاڑ کٹو اگر چھوادیے ،اس طرح اونٹ سولت ہے گذر گئے۔

۵۔ بھاگ:۲۱رذی الحجر( کیم اگست) کوسید صاحب بھاگ پہنچ گئے۔

بھاگ ہے ڈھاڈر

ہماگ اس زمانے میں پھی علاقے کا بہت بڑا قصبہ تھا، دو ہزار کے قریب مکان تھے اور کم وہیش ایک سودی دکا نیس تھیں، اب بھی اس کی آبادی خاصی بڑی ہے، لیکن سفر کے ذرائع بدل جانے کے باعث اسے پہلے کی کی اہمیت حاصل نیس رہی۔

سیدصاحب تھیے کے مشرق میں دردازے کے باہر تغمیرے تھے، اور دوروز وہاں مقام رہا۔ حاکم علاقہ ، قاضی ، شرفاء، علا وادر موام بڑی عقیدت سے ملے، حاکم نے سید صاحب کو بچاس ساٹھ غازیوں کے ساتھ دعوت طعام دی، خربوزے میال استخاستے تھے کہ ایک میسے بیں بندرہ میں ال جاتے تھے۔ (ا)

79رزی الحجیکو بھاگ ہے نظے تو حاتی (۲) میں تفہرے۔رائے کا ایک رئیس سید

<sup>(</sup>۱) روایوں میں بنایا کیا ہے کہ بھاک میں برحم کے میوے لئے میں اور نہائے معدہ باغ میں ۔ انام سید معرفر کیا ہوتا ہے اور انتہاجی اجتمالاً کہ معارکا نام ہوتا ہے انیز و بیاسی آ بدار ۔ انگور اور آبوز بھی بہت کو واقع نے آیا۔

<sup>(</sup>ع) بعض تعول من اسے" مائی شروا" مائی کاشرا کلمان سرماحب سے .... باتی ماشیا معاملی می

#### درهٔ بولان کاسفر

ہ معاؤر ہے درہ بولان شروع ہوجاتا ہے، بیسنر دو وجہ سے نہایت صعب اور خطرناک تھا، ایک تو راستے میں کھانے کی کوئی جنس میسرٹیس آتی تھی، دوسرے دونوں جانب بلند پہاڑوں کی دیوار میں کھڑئے گئیں، چوراورڈ اکوان پہاڑوں کی کمین گاہوں سے حکل کراچ کک مسافروں پر حلے کردیتے تھے۔ ڈھاڈر میں لوگ مہینوں اس انظار میں بیشے رہے تھے کہ بڑا قاقلہ بن جائے تو حفاظت کا پختہ انظام کر کے قدم آگے بڑھا نمی سیوصا حب نے چارروز کے لئے اشیائے خورونی ساتھ لے لیں اور م رمحم الحرام کو در کا بولان میں داخل ہو تھے۔ تفاظت کی مسلحوں کو چین نظر رکھتے ہوئے قافلے کی شرتیب یون رکھی ، سب سے آگے بندو فجھ اس سے آئے بندو فجھ اور ن ساتھ ما حب خود مواروں کے اس سے آئے بندو فجھ اس سے آئے بندو فجھ اور ن ساتھ ما حب خود مواروں کے ساتھ جانب ، پھرضعیف آدگی، ماتھ جانب ، پھرضعیف آدگی، ماتھ جانب ، پھرضعیف آدگی، ماتھ جانب باتی غاز یوں کے دیتے ۔ سب سے آخر میں سید صاحب خود مواروں کے ماتھ جانب ، درے کے پورے سفر میں بیتر تیب برابرقائم رکھی۔

محذ شد صفی کا بقیر ماشید .... زمانے میں اس کے کروفعیل تھی اور از حائی ٹین سومکا کات تھے میہاں سے مخوری جا کیں تو ہی کے قریب بھی جاتے ہیں، و حاؤر جانا ہوتو این کار سنانیا دوموز وں ہے، حاجی اور بھاگ کے درمیال وزر کوئ کانا صناب میں بھاگ کے نزو کیے فرنروایان بلوچتان کے خاتمان میں سے مسطقی خال اور دیم خال کے مغیرے ہیں اندر ایک بیرکام شیرو ہے جووز برقتی خال بارک ذکی کامر شدتھا۔

# درهٔ بولان کی منزلیں

اب دره بولان کی منزلوں کا نقشہ ملاحظہ فریاہے:

ا۔ ندی کے کنارے ہول کے ایک پرانے درخت کے آس پاس جس حد تک اندازہ کرسکا ہول سیمقام کھنڈ لائی کے قریب ہوگا۔

۲ کیرتا: اس نام کے دومقام آس پاس داقع ہیں: ایک شالی کیرتا، دوسرا جنو بی کیرتا۔ دوسرا جنو بی کیرتا۔ دوسرا جنو بی کیرتا۔ سیدصاحب کی منزل شالی کیرتا ہیں ہوئی ہوگی، جو کھنڈ لائی ہے گیارہ میل ہے، اس ایک چھوٹے سے قصبے کی حیثیت حاصل ہے، کیسی باڑی بھی خوب ہوتی ہے، اس لئے کہ یائی یہاں مستقل طور ہرجاری رہتا ہے۔

"و فی بی تانی: یہاں کوئی آبادی نیس، بلند نینے کے دامن میں ایک سیرہ کی قبر ہے، کہتے ہیں کہ یہ بی بی سا حب این ہیں کہ دری تھیں ، آس ہا حب کہتے ہیں کہ یہ بی میا حب این کے ساتھ درے ہیں ہے گذر بی تھیں ، آس باس کے بلوچوں نے مملہ کردیا ، بھائی حملہ آروں سے لا تاہوا تھوڑی دور نکل گیا ، بیچھے سے بلوچوں کے دوسرے وستے نے بی بی صاحب پر بورش کردی ، وہ تنبا کیا کر سی تھیں ؟ خدا ہے دعاء کی کہ میری عفت کو بچا، اچا تک پہاڑ میں شگاف پیدا ہوا سیدہ اس میں ساگئیں ، کیاڑ پھر لی گیا ، بلوچوں نے باس بی قبر بنائی سیدہ کانام معلوم نہیں ، مقام کا تام بی بی تانی اس وجہ سے پڑا کہ بلوچ ہی نیاں عام طور پر نان تقسیم کرتے ہیں۔ یہ مقام کیرتا ہے تو دال میں میں ہو جا کہ بی بیان مغرب کی طرف سے آیک چھر آ کر درہ بولان میں طا میں ہے ۔ آن کل بی بی تانی کے قریب حکومت نے ایک چوگ بھی بنادی ہے، جس میں پانچ سات سیائی دہتے ہیں۔

سمر مجھ قدیم: سید میدالدین نے اسے خطیس اس مقام کا نام "مرآب" اور

۔ ''سر تھجور'' لکھاہے۔(۱)ممکن ہے پرانے زمانے ہیں اس مقام کو''سرآب' 'اور''سر تھجود'' مجھی کہتے ہوں، مچھ قدیم موجودہ مچھ ہے دومیل شال میں ہے اور لی ٹی ٹانی ہے تقریباً سولہ میل ہوگا۔ سربولان جہاں ہے درے کا شالی دہانہ شروع ہوتا ہے، مجھ قدیم سے پاپٹج میل ہے۔

۵۔ دشت ہے دولت: اس مقام کو کھن " دشت " (۲) بھی کہتے ہیں اور بعض اوقات " دروازہ" بھی اس لئے کہ درہ بولان کے شال دروازے سے بالکل متصل ہے، اور پورے سفر کا بی سب سے بڑھ کر دشوار گزار حصہ تھا، کیونکہ آخری جاریا ہے گئی میل کے علاقے ہیں دونوں طرف کے بہاڑ بالکل قریب آگئے ہیں اور چھے میں ایک تھک گلی رہ گئی ہے، دور ہے، اور ہے آگر کوئی شخص پھر بھی لڑھ کا تا جائے تو بڑی فوج کو پر بیٹان کر سکتا ہے، خود اسے کوئی گزنداس وقت تک نہیں بہنچ سکتا، جب تک کوئی دست گلی سے باہر آگر بہاڑ پر نہ جائے۔

### درے کی اہمیت

سید حمید اندین اس درے کی جغرافیائی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے نکھتے ہیں: بالاۓ آل کوہ باۓ ہر دو جانب اگر صد کس باساز جنگ برسر مخالفت بندیند بشکر لک سوار و بیادہ بہ ہرسامان کہ بود و باشد، مجال گذر کرون از ال راہ

(٣) اس مقام کودشت به بارستان وجدت مکتبهٔ مین کدو بان نه و فی سهند میزی به

نواند.(۱)

ترجمہ : اگر دونوں جانب کے پہاڑیں پرسوآ دی بھی سامان جنگ کے بیٹے جا کمی تو ایک لاکھ کے لشکر سوار دیاد دیے لئے گذر نے کی کوئی شکل تدریے داگر چہوہ کتے بی سامان سے لیس ہو۔

اس کی تقدر این بعد کے انگریز مبصروں کے بیانات ہے بھی ہوتی ہے۔مثلاً رپورنڈ ایلن، جو۱۸۳۲ء میں شاہ شجاع کے معاون انگریز کی کشکر کے ساتھ اس راستے سے گذرا تھا کھتا ہے:

ریاوگ ( معنی بلوچتان والے ) بزے ہی نادان تھے، جنہوں نے ایسے درے کے ہوتے ہوئے جمیں اپنے ملک میں آنے دیا۔ (۴) کنولی لکھتا ہے:

اس درے کی ہرچھوٹی ہوئی چرکوتنصیانیان کرویئے ہے بھی استحاسفانا کا صحیح اختہ چیش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک الی گھاٹی ہے جہاں بہاور آ دمیوں کی ایک رجمنٹ کو بھا کر ہوئی توج کوکا میا بی ہے دورًا جا سکتا ہے۔ (۳)

كوسط

درہ بولان کی شالی ست میں نظانہ بہت بلندی پر بیٹی گئے ، ڈھاڈ رمی گرمی کا بیعالم تھا کہ دن کے دفت سایے سے باہر قدم رکھنا بھی مشکل تھا۔ درے کے اندرصرف آئی سردی تھی کہ ایک جادر یا اس سے ذرامو نے کپڑے کی ضرورت پڑتی تھی ، دشت میں بہنچ تو سردی کے مارے سب کے جسموں پرلرزہ طاری ہوگیا ، چھے سے ظہر کے دفت جلے

<sup>(</sup>۱) منظوره مي: ۱۳۵

<sup>(</sup>٤) ماري تحروسندها ينذ افغانستان (سندها درافغانستان تل سے وی ) من ١٠٦٠

<sup>(</sup>٣) بارج تقرومند هاجذ افغانستان (سندها درافغانستان بس سے کورج)مس: ١١٣

تنے، دشت میں پہنچ تو رات قریب اکتم تھی ، مج کی نما زسب نے تیم کرے پڑھی ، وہاں سے چلے تو سرآ ب میں تفہرے ، جو دشت سے سولہ میل تھا۔ سرآ ب سے کوئند (۱) صرف آٹھ میل روم کیا ، ای روزیا ایکے روز کوئند بہنچ سکے۔

عاکم کوئٹ نے سیدصاحب اور غازیوں کی ہدارات میں کوئی کسر افغانہ رکھی ، دوران قیام میں روزانہ پر تکلف کھانے اور میوے بھیجتا رہا ، بیعت بھی کی اور ساتھ جانے کے لئے بھی تیار ہوگیا۔ سیدصاحب نے اسے روک ویا ، اس لئے کہ اکا دُکا مامورین کوساتھ لیما خلاف مسلحت تھا ، اس طرح حاکموں کے دلول ہیں وسوسے پیدا ہونے کا احمال تھا اور سیدصاحب خود حاکموں کوساتھ ملانا جائے تھے۔ سید جیدالدین لکھتے ہیں : در فرق آمرا دورؤ ساایں چنس مرود بندارونیک کروار کمتر بنظر آمدہ۔ تعد جسمہ : امرا ، درؤ ساھی ایسا نیک کروار اور دیدار آ دمی بہت کم

ويكفيض آياب.

کوئٹے سے دوکوں پر سا دات کا ایک گاؤں تھا ،ایک دوز وہ لوگ آئے اور سید صاحب کوائیک سوغاز یوں کے امراہ اپنے ہاں لے مسکتے۔

# بلوچىتان كى سر گزشت

بلوچستان پہلے افغانستان کے غلز کی بادشاہوں کے ماتحت تھا، جوصفو یوں کے آخری دور ٹیس امران پر بھی قابض ہو ممکے تھے، ان کی سلطنت کو ٹا در شاہ افٹار نے فتم کیا۔ نادر کیل پرافغانستان وبلوچستان کواحمہ شاہ درائی نے سنجال لیا۔

بلوچستان کے تکراں خاندان کا جدامجد میرعبداللہ غائیوں کا خاص رفیق تھا، اس کے تین بیٹے تھے، جن میں ہے نصیر خال اول بہت مشہور ہوا، اسی نے بلوچستان کوایک

(۱) سیدحید الدین نے اس مقام کا اما شال کھا ہے اصل نام شال کوٹ تعافی اے شال کیتے تھے ، جواس وادی کا مجی نام ہے جس شن کوئیددا تع ہے۔ انگریز ول نے اسے کوئٹہ ہنادیا ، وادی شال باروسیل کمی اور تمن چارٹیل چوڑی ہے۔ مستقل دوات بنایا۔ ۱۹۳۷ء میں تصیر خال کی دفات پر اس کا بیٹا میر محمود خال مستدنشین جواہ اس کے عہد میں تصیر خال کے بھا ئیوں کی اولا دینے بڑے گئتے بیا گئے ، برسوں خانہ جنگی جاری رہی فداس دور میں اخوت ملاقتے محمد نے ، جونصیر خال کا مشیر خاص تھا ، بڑے خلوص ودیانت ہے محمود خال کا ساتھ دیا۔ ۱۸۱۲ء میں محمود خال فوت ہوا تو محراب خال حاکم بنا۔

سیدصا حب محراب خال کے پاس جہاد کا ایک دعوت نامہ چھتر ہے بھتے ہے ۔
اس اثناء میں فقد هار و بلوچتان کے درمیان حالت بنگ پیدا ہوگئ ۔ عبداللہ خال در انی
فتد هاری فوج لے کرے زئی بھٹے گیا، جو کوئنہ ہے تقریباتیں کوس پر ہے۔ بلوجتان کی
فوج اخوند فتح محرکی مرکردگی میں مستورنگ بھٹے تقی ۔ دعوت نامے کے جواب میں دیر
ہوگئی ہو سیدصا حب نے '' دشت بے دولت'' ہے ایک دفداخوند فتح محرکے پاس بھٹے دیا،
جوسید اولا دھن قنوتی ، حامی بہاور شاہ خال راہوری ، مولوی قطام اللہ ین چشتی اور سید
جیدالدین رمشمل تھا۔

اخوند نے بوی گرم جوثی سے دفد کا استقبال کیا، دعوت نامے کے جواب میں تاخیر
کی وجہ یہ بتائی کہ صورت جنگ در پیش ہے، ای دفت ایک خاص قاصد مملکت بھی دیا۔
وفد چونکہ فوری مراجعت کا متقاضی تھا، اس لئے اخوند نے خودایک خطسید صاحب کے
نام لکھ دیا کہ تین روز میں جواب کوئے بھی جائے گا۔ دوسوار رہنمائی کے لئے وفد کے ساتھ
کرد ہے، ایک بارشتر مردے، تر بوز اور خربوزے بھیجے۔

اخوندفتح محمه

سیدهمیدالدین اخوند منتج محمر کے متعلق فرمائے ہیں: ایں چنیں کمتر کے راعمروا قبال دیانت وتقوی باہم یاری کنند۔ تسوجهه : ایی شالیس بهت کم دیمی کی بیس کرایک فض وعمردا قبال اوردیا نت دفقو کی بیک دفت اس بیانے برنصیب بوت بول-

اوردیا نت وتفق کی بیک وقت اس بیانے پرنصیب ہوئے ہوں۔
ایک سومیس برس کی عمر ہو پیکی تھی لیکن تو کی ضعف وانحیطاط سے تحفوظ تنے۔ اس عمر
میں بھی اخو ند صاحب محوزے پرسوار ہو کرنشکر کی مرداری کرتے تھے۔ ناور شاہ کے پاس
مازم ہوئے تنے، بھرنصیر خال اول کے وزیر ہے ،میر محمود خال کے زمانے میں تمام امور
ملک واری کے قیل بن محتے ہمراب خال نے بھی ان کا عہد و وزارت بحال رکھا۔ (ا)

محراب خال کی طرف سے ہیے جواب کوئٹہ پہنچا: شابہ مھے کہ می روید تشریف ہمرید درمقدمہ مطلوبۂ شاء بعد تصغیہ جنگ

بامردم فقرهار برچه مناسب متعود خوابدشد، بروی کارخوابد آمد-

تسوجسه: آپجسمم پرجارے ہیں ہتریف لے جائیں۔ فرحادیوں کے اتھ جنگ کا تصفیہ ہوجائے کے بعد جو کچھ مناسب سجھا جائے گا، بردے کارآ جائے گا۔

<sup>(</sup>۱) چند برس بعدا توند من مح کوراب قال کے دوسرے مشیرواؤ دھر نے بڑی بیدردی سے قبل کرادیا، میرا فوندے سے طاحسن نے جمیب وفریب فندا تھیزیاں شروع کردیں جن کے همن ش تھی تحراب فال ناحق مارا حمیاء لیکن پرتفسینات حادیث قبل نظر موضوع سے فارج جیں۔

انتيبوال باب:

# سفرِ ہمجرت (۲۲) ازکوئٹہ تایثاور

تاجال ندزندقدم به جاتال ندرسد

اي راه به يائي تن به يايال شرسد

کوئے سے روائگی

محراب خان کا جواب موصول ہوجانے کے بعد کوئٹہ مٹی تظہرے دہنے کی کوئی دجہ نہ مخص ، چنا نچ سید صاحب ۱۲۳۵ ہے (۲۲ راگست ۱۸۲۹ء) کوچل پڑے ، حاکم کوئٹ پچاس ساٹھ سواروں کو لے کرنٹن کوئ تک ساٹھ گیا، عام لوگ بھی ساتھ تھے۔ رخصت کے وقت حاکم پر دقت طاری ہوگئی، اخوند لئے محمد نے زبانی پیغام بھیجا تھا کہ سید صاحب قد حار ویلوچنتان کے درمیان مصالحت کیلئے دعا وفر ماکیں، ای مقام پر سید صاحب نے بجز والحاح سے دعاء کی اور سب کور تصست فرمایا۔

كوئشة عقدهارتك كى مزليل يقيس:

(۱) کیتر (۷) حیدرزئی (۳) سد وزئی، جسے بعض نتشوں میں شادی زئی بھی تکھا ہے، (۳) ہے زئی (۵) کوژک تیر (۱) چوکی (۷) کاریز ملائنج اللہ خال (۸) ایک ویرائے ثین منزل (۹) قلعہ حاجی یادہ حاجی (۱۰) کاریز ملاعبداللہ (۱۱) خوشاب (۱۲) قند حارب

كوئذتك كيسنركابيشتر حصه عام مسافرون عى كي ديشيت من طع مواتها . زياده تر

آوگوں کی یہ کیفیت رہی کہ یا تو سید صاحب کے ساز وسامان اور لشکر کی تلت کو دیکھتے ہوئے عزم جہاد کے متعلق وسوسوں میں جتلا ہوجائے تھے، یا انہیں اگریز دن کا جاسوں سمجھ لینے تھے۔ کوئٹ سے قدم آ مے بڑھا تو ہوام کے جوش پذیرائی کا رنگ بالکل دوسرا ہوگیا، دور دور ہے لوگ تر بوزے وغیرہ لے کر داستے پر آ بیٹھتے تا کہ اس قد دی لشکر کی نوارت سے برکت حاصل کریں۔ ان میں مرد بھی تھے اور ہوتی ہی ، عورتی تیم کا بجول کے مرد ل پر ہاتھ پھراتیں، مرطرف سے سلام علیک، مرحبا اور استرہ سے موش کی صدا بلند ہوتی اسیدصاحب سب کے لئے دعاء فرماتے۔

سیدها حب کا دستور بینها که برمملکت بین داخل ہوتے ہی قریب کے ذمہ دارا فرکو
اپنے مقاصد سفر سے آگاہ کردیے تاکہ کوئی اور وسوسہ شکفر سے عبد اللہ خال سید سمالار
عسا کر قندهار کو بھی اطلاع بھیج وی ، سیدها حب حیدرزئی پہنچ تو لوگوں نے اجتمام سے
دعوت کی ، و بین عبد اللہ خال کا خط بہنچا کہ سے ذکی آئیں ، چنانچ سیدها حب کوراستہ چھوڑ
کر ادھرجانا پڑا۔ عبد اللہ خال بڑے تیاک سے ملا اور تین روز اپنے پائی تھرائے رکھا،
اس اثنا و بین قندها رہے اجازت آگئی ، بھر سیدها حب رواند ہوئے۔

ے ذکی ہے دس کو ہتو ہکا درہ ہے، جے وژک تیر کہتے ہیں۔ عشاء کے دفت
اس کے دائمن میں بینچے، بہاڑ کی چ ھائی بڑی ختھی معدد و ببوط کا کل فاصلا اگر چہ چار
کوس سے زیادہ نہ تھا، لیکن بوراون اس میں لگ گیا اور شام کے دفت چوکی پینچے۔ وہاں
پانی کے دو تمن چنٹے تتے ، اس مقام سے ایک راستہ سیدھا کا بل جا تا تھا، دومرا فندھار،
سیدھا حب نے فندھار والا راستہ اختیار کیا، اس کئے کہ عاکمان فندھار ہے ل کر کا بل
جانا جا جے تھے، متقصد اس کے سوا بکورنہ تھا کہ انہیں بھی جہاد کی دھوت پہنچادیں۔

افغانستان كيسياى كيفيت

اب آے برجے سے پہلے افغ نستان کی سیای حالت کا سرسری تعشد ساسے رکھ لیما

چاہئے۔افغالستان میں بی محکومت کا آغاز احمد شاہ درانی سے ہوا، پھراس کا بیٹا تیمور بادشاہ بنا، تیمور کے کئی ہیئے تھے، جن میں سے بعض کو مختلف علاقوں کی حکومتیں وے دی گئی تھیں، زمان شاہ نے تاج وتخت پر قبضہ کرلیا، وہ بڑا جوانمر واور غیور تھا، اس کے بھائیوں میں سے محمود نے تالفانہ چھیڑ جھاڑ جاری رکھی۔

زمان شاہ کے مشیروں میں سے پایندہ خال بارک زئی بہت معزز ومقدرتھا۔اسے سرفراز خال کا خطاب حاصل تھا۔ شاہ کے وزیر رحمت خال (جے بعد میں وفا دار خال کا خطاب دیا گیا) کو پابندہ خال اور بعض دوسرے تند کی سرداروں سے بے وجہ کاوش پیدا ہوگئی،اس نے غلط بیانیوں سے شاہ کوسب کا خالف بنادیا، اورا یک سرتبہ غصے میں شاہ نے پابندہ خال اور بعض دوسرے قد می سرداروں کول کرادیا۔ پابندہ خال کا قبیلہ بہت بڑا تھا، پابندہ خال اوراس کے بائیس مینے تھے وہ سب شاہ کے دعمن میں گئے۔سب سے بڑا بیٹا آئے خال بڑا اور اور زیرک تھا، اس نے شاہ محبود کے ساتھ موکر کا بل پر چڑھائی کردی، زمان شاہ کی سب کا کر ہندوستان کی طرف بھا گا، جلال آباد کے قریب عاشق شنواری کے قامے میں سستانے کیا پھر گیا۔ عاشق شنواری کے قامے میں سستانے کیا پھر گیا۔ عاش نے اسے گرفآر کرادیا، محبود نے زمان شاہ کی آنکھوں میں سستانے کیا پھر گیا۔ عاشق نے اسے گرفآر کرادیا، محبود نے زمان شاہ کی آنکھوں میں سال کی تھر دیا۔

محمود بادشاہ بنا تو اس نے منتح خال کوتمام امور کالفیل بنا دیا۔ زمان شاہ کا مال جایا بھائی شاہ شجاع برت بھی لڑتار ہااوراے اظمینان سے بیشنا نصیب شہوا۔ بالآخر ہنجاب ہوتا ہوا لدصیانہ بھنج عمیا۔ زمان شاہ ایران چلا عمیا۔ پھر نج کیلئے تجاز پہنچا ، آخر دو بھی لدھیانہ آئمیا۔ انگریزاسے دو بڑارر دیے دفیفہ دیتے تھے۔ ۱۸۳۵ء میں دفات پائی۔ ادھرمحود کے جیٹے کامران کو فتح خان کا افتد اریسند نہ آیا۔ اس نے موقع پاکر فتح خان کوئل کرادیا۔ اس کے جمائی مخلف علاقوں کے حاکم تھے، دہ سب خود مخار بن کئے۔ مرف

ہرات محمود د کامران کے باس رہ کیا۔

مشيت تحكر

### بارک زئیوں کی حکومت

یابندہ خال کے قل نے زمان شاہ کی سلطنت کا تختہ الث دیا تھا، فتح خال کے قل نے سلموز ئیوں کی بیا طاقہ میں ہے مالک سلموز ئیوں کی بیا طاقہ میں اور بارک زئی افغانستان کے بڑے جصے کے مالک بن محملے ، انہوں سلمانت کو بول تقسیم کیا:

قد حار: پرول قال، شیر دل خال، در حمد ل خال، مبر دل خال، کهن دل خال، یه پانچوں بھائی ایک مال کے بطن سے تھے۔ غزنی بیر محمد خال کابل دوست مجمد خال پشاور یار محمد خال کوبات سلطان محمد خال

فتح خال کے بعد عظیم خال سب بی ہواتھ اورائ کوسب سے افضل مانا جاتا تھا،اس
خال ہانشین بنا، آخر دوست محمد خال سب ہو عالب آیا اوراس نے آستہ آستہ بورے
خال جانشین بنا، آخر دوست محمد خال سب ہو عالب آیا اوراس نے آستہ آستہ بورے
افغانستان پر قبضہ جمالیا۔ یا محمد خال اور سلطان محمد خال پٹناور بی رہے تھے، بھی بھی
کابل بھی چلے جاتے تھے، سیدصا حب کے ساتھ محقیش یا رحمہ خال ہی نے پیدا کی، یمی
محتص ہے جسکی رخنہ اندازیوں کے باعث سیدصا حب کیلئے قدم قدم پرخوفنا ک مشکلات
پیداہوئیں۔ تمام بھا نیول بی مخت اختلافات تھے، سیدصا حب نے ان اختلافات کودور
کرنے کی بے حد کوششیں کیں، لیکن کامیاب نہ ہوئے۔ سیدصا حب قلعہ حاتی پہنچ تو

سدخمه خال

پرول خال کے بھائی شرول خال(۱) کے انتقال کی خبر فی ای وجہ سے بلوچستان کے ساتھ بھی ملے بوگئے۔ ساتھ بھی ملے بوگئے۔

قندهار میں قیام

مهاهب تين روز بعد فندمار ينجير

کاریز طاعبداللہ خال میں پر دل خال کی طرف سے ایک سردار پندرہ سواروں کے ساتھ استقبال کے لئے پہنچ گیا تھا، ای کی معیت میں سید صاحب ۲۸ رمحرم ( عیم سمبر المداء) کوقندھار پنچے۔ شہر پناہ کی جنوبی دیوارے ہوئے ہوئے ایک باغ میں پنچے جو براتی دروازے کے باہر شہر سے آ دھ کوئ کے فاصلے پرتھا، وہیں انہیں تھہرایا گیا۔ مہمانداری کے تمام انظامات پہلے ہے کردیے گئے تھے، کھانے پینے کی جنسیں موجود تھیں، شرفاء، علی ، اورعوام نے کئی میل باہر نکل کر استقبال کیا اور وہ قیام گاہ پر چنچ کے تک ساتھ رہے۔ دوسرے دونسید صاحب شیر دل خال کی تعزیمت کیلئے پُرول خال کے بائل ساتھ رہے۔ دوسرے دونسید صاحب شیر دل خال کے بائل سے جاد پر سے دوسرے دونسید صاحب کے عزم جہاد پر سے عدم حمیر ہوا۔

اس اثناء میں لوگ جوتی جوق سید صاحب کے پاس پینج کر جہاد میں ساتھ لیجائے
کی ورخواسیں کرنے گئے۔ رجوع خلق کا بیار مگف دیکھ کر پُر دل خاں پر سراسیمکی طاری
ہوگئی، پہلے اس نے کوشش کی کہ شہر کے درواز دل پرلوگوں کوروکا جائے، بیاتہ بیر کارگر
ثابت نہ ہوئی تو سید صاحب کے پاس پیغام بھیج دیا کہ لوگ شوقی جہاد میں آب کے ساتھ
جانے کیلئے خاص جوش سے تیار ہورہ جیں، اور جارے انتظام بیں خلل پیدا ہو گیا ہے،
بہتر یہ ہے کہ آب جلد سے جلد کا بل روانہ ہو جا کیں، ورنہ ہمارے اور آ کیکے درمیان کے لطفی
بیدا ہو جا گئی۔ بیا بھی کہلا بھیجا کہ جواوگ جانے کیلئے تیار ہیں، آئیس روک دیسجے اور ساتھ اور ساتھ کے۔ بیابی کہنا ہو جا کہ بیابی کہنا ہو جا کہ بیابی کو ماریک کے دومیان کے لطفی ایک کے دومیان کے لطفی اور ساتھ کے۔ بیابی کہنا ہو جا کہنا ہو جا کہن اور ساتھ کے۔ بیابی کہنا ہو جا کہنا ہو جا کہنا ہو کہنا ہو گئی جا کہنا ہو جا کہنا ہو گئی کے دومیان کے دونات بائی دونات بائی۔ سید

نہ لے جائے۔ اس وجہ سے سید صاحب کو چھٹے روز قند ھار سے نگلنا پڑا، اگر کر دل کی طرف سے رکاوٹ پیدائے ہوتی تو قندھاری سے سیدصاحب بہت بڑالشکر تیار کر کیتے۔

فتدهارے غزنی

قىدھارىيغزنى تىكىكىمنزلىس يىتھىں:

(۱) کاریز جاجی عبدانند (۲) قلعه اعظم خان (۲) ده ملانور محمد (۳) شهر صفا (۴) جلو گیر (۵) توت (۲) قلعدر مضان خال (۷) جلدک (۸) کوژم (۹) خاکه (۱۰) بشمل زکی (۱۱) قلعه ملانور محمد (۱۲) قلعه ملاتاج محمد (۱۳) کاریز انک (۱۴) مشککی (۱۵) ناتی (۱۲) غزنی \_

آگر چہسید صاحب نے پُر دل خال کی خواہش کے مطابق سب لوگوں کو جہت ہے سمجھا بچھا کردگ دیا تھا، کیس جب آپ تلد اعظم خاں جس پہنچ تو چار سوآ دمی جہاد کے تیار ہوکرآ گئے ، ان جس علما ، وشر فا ہ بھی تھے۔ نا چارسید صاحب نے اخو تدظہور اللہ کو پُر دل خال کے پاس بھیجا کہ سارے خالات بتا کر کہیں ، اجازت ہوتو آئیس ساتھ لے جاؤں۔ پُر دل خال کو بیدا ندیشہ کھائے جارہا تھ کہ اگر سید صاحب تظہر گئے تو مزید لوگ نیار ہوجا کی دل خال کو بیدا ندیشہ کھائے جارہا تھ کہ اگر سید صاحب تظہر گئے تو مزید لوگ نیار ہوجا کی اس نے کہا کہ ان لوگوں کو بیشک لے جائے ، لیکن جلد سے جلد جا جائے۔ چٹا نچ سید صاحب نے دوسوستر آ دی جن کر ساتھ لے لئے اور سید دین محمد خد جائے۔ چٹا نچ سید صاحب نے دوسوستر آ دی جن کر ساتھ لے لئے اور سید دین محمد مند حارب کے لئے کر رہا تھ لے کے اور سید دین محمد سالار بعد میں مذابع کی مقد حارب کے لئے کر رہا تھی ہوئے اس مقام سے دی کرنگل گئے۔ مور بی تھی ہس کے ہور بی تھی ہسید صاحب تھوڑا سا چکر کا شختہ ہوئے اس مقام سے دی کرنگل گئے۔

خوا نين غلز ئي

قلعدرمضاین خال سے جلدک جارہے تھے کہ خوانین غلز فی کی جانب ہے وعوت

نامہ ملاء انہیں سرداروں کے اجداد نے افغانستان کو پہلے پہل آزاد کرا کے ایک مستقل حکومت کی بنیادر کھی تھی ، پھرانہوں نے ایران کے بزے جھے کو بھی سخر کرلیا تھا، نادر شاہ افتار نے انبیں شکستیں وے کر پہلے ایران ہے نکالا، پھر قند حارو کا بل بربھی قبضہ کرلیا۔ نادر کے آل برقومی عکومت کی عنان دراندوں کے ہاتھ میں جلی تی سیدصا حب نے علو تی خوانین کی دعوت قبول ند کی اورمعذرت میں کہلا جمیجا کداگر دعوت قبول کرلول تو غزنی ، کا تل اوریشا در کے حاکم خواہ کو اہ دسوسوں میں مبتلا ہوجا کیں مے، ان لوگول کوغلز نیول پر بالكل بعرومها ندتها، اور ان سے جو مل تھا اسے بھی شک وشبہ کی نگاموں سے و كھنے لكتے تعے۔جلدک ہنچے تو غلز کی سرواروں کی طرف سے دوسوار نیا دعوت نامہ لے آئے ،سید صاحب نے دویارہ معذرت کی اور مصلحتیں تفصیل سے لکھ جبجیں ، اس پر انہوں نے لکھا کے ہم خود حاضر ہونے کا ارادہ کر رہے تھے، تا کہ اگر آپ ہمارے مہمان نہیں بن سکتے تو کم از کم ہم بیت ہے تو محروم ندر ہیں۔گرامی نامہ پڑھ کریمی فیصلہ کیا کہ ہماری حاضری ے آپ کے کار خیر میں بے وجد الجھنیں بیدا ہوں گی۔ ساتھ عی عرض کیا کہ آغاز جہاد کی اطلاع جب ہمیں ملے کی حالیس ہیاس بزار سوار بیادے لے کر کوہستان کے راستے خدمت والامیں حاضر ہوجا کمیں گے۔(1)

کوڑم پنچے تو شہاب الدین خال ملاجس کے اجدادغلز ئیوں کی بادشاہی کے زمانے میں وزارت پر فائز تھے،اس نے بھی سیدصاحب کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا کہ بلاوا آتے ہی جہاں تھم ہوگا، پڑنج جاؤں گا۔

<sup>(</sup>۱) خانفاناں ان خواجین میں سے متاز تھا۔ یہ ہدا لرجیم کا فرز نداور ٹیاہ حسین غلو کی کا بوتا تھا جس سے نادر شاہ نے فقد صار چینیا تھا۔ شاہ حسین غلو کی شاہ کمور کا بھا کی تھا ،جس نے ایران کو بھتے کمیا تھا۔ خانفاناں کے نام سید صاحب کے مجموعہ مکا تھیں میں کئی کمنف میں۔

### حکام کابل وغزنی کے نام خطوط

مشکی سے سید صاحب نے حاکم غرانی اور حاکم کائل کے نام خط بھیج، جنہیں پنچانے کے لئے ملاظہور اللہ جہانگیراولا تجویز ہوا، وہ ہندوستان میں رہ چکا تھا، اور لو تک سے ساتھ آیا تھا۔ بیں آ ومی اس کے ساتھ کردیے مضمون سے تھا:

قوجمه : ہم ہندی مسلمانوں نے ہندوستان کے تفرستان ہے تک آکر جہاد کے ارادے سے ہجرت کی مسلمانوں کو جہاد کی دعوت دیتے اور حفرت سیدالرسلین کی ملت بیشا کی تائید پرآ مادہ کرتے ہوئے رضائے باری تفالی کے شوق میں لمی مسافت طے کرے آپ کے بلاد میں پہنچ گئے ہیں۔ دعا یہ ہے کہ ای طرح پوسف زئی میں پہنچ جائیں جو پٹاور کے حوالی میں ہے، مرقت ودانائی کالازمریہ ہے کہ دل میں کسی شم کا وسوست لائیں، ہمارے وینچنے سے پہلے اجازت نام بھیج دیں تاکہ ہم جھنگے کے بغیران حدود سے منزل متصود کی طرف دوانہ ہوجا کیں۔

میرمجمد غال حاکم غزلی کوخط ملا ، وہ دورہ کرتا ہوا ایک روز سید صاحب کی مغزل کے قریب پہنچ حمیا ، پھرضروری کام چیش آگیا اور اسے مطیع بغیر واپس جاتا پڑا۔لہذا معذرت کیما تھ لکھ بھیجا کہ تشریف آوری ہمارے لئے انتہائی سعادت اور خوشی کا ہا عث ہوگی۔(۱)

سیدصاحب غرنی پہنچ تو لوگوں نے جوش وخروش سے استقبال کیا، وہ دور دور تک

راجے کے دونوں طرف کھڑے تھے، پہلے سے روضہ(۲) میں سیدصاحب کے قیام کے
لئے جگہ مقرر ہودیجی تھی، میر محمد خاس کا بیٹا باد جود آشوب چیشم سیدصاحب کے استقبال میں
شریک ہوا، خود خان نے روضہ میں سیدصاحب سے ملا قات کی۔

سیدما حب صرف دوروزغرنی بین تھیرے، اس اثناء بین کائل سے فیر مقدم کا خط
آئی۔ ۲۵ رصفر ۱۲۳ ہے۔ ۲۸ رخبر ۲۸ ایم کوغرنی سے روان ہوکر ہفت آسیاب، شیخ آیاد
اور میدان تھیر تے ہوئے قلعہ قاضی پنچے ، جس کے بعد آگلی منزل کا بل تھی ۔ قلعہ قاضی بیں
مصلح قیا میں رہا۔ ۲۹ رصفر کو وہاں رہج الاول کا جا ند دیکھا، کی رہے الاول کو قاضی قلعہ سے
روانہ ہوئے۔ حاکم کا بل کی طرف سے پہلے حاجی بلائمی استقبال کے لئے آیا، جوسلطان
محمد خال کی فوج میں سروار تھا، اور بڑے سرواروں میں محسوب تھا، پھر سلطان تحمہ خال نے
اپنی طرف سے امین اللہ خال کو وکیل بنا کر بھیجا۔ (۳) شہراکی کوئی رہ گیا تو خلقت کا جوم
اس قدر بڑھ تھیا کہ چلنا بھی مشکل ہوگیا۔ سطان محمد خال اپنے بھا تیوں اور پیچائی سواروں کے ساتھ شہرے وروازے پر ختظر کھڑا تھا، سید صاحب تمودار ہوئے قان اور

<sup>(</sup>۱) سیمی معلوم ہوا کہ ملا فور محد شا ما تی سید سا حب کا پر ان معتقد تھا ہستر کے بیش ساتھ تھا ، وہ عدید منورہ سے بیت الحمد من کیا اور بغداد ہوتا ہوا اور کی شا ما تھا کہ خبر کی جار ہا تھا کہ خبر کی کرسید سا حب جرسے فرما گئے ، چنا نچے وہ میں کا اور بغداد ہوتائی کے متعمل تھا۔ چنا نچے وہ می کے الیار کی طرف پلانا آتا ہے ہوگئی آتا ہوئی آتا ہوئی کے متعمل تھا۔ چنا نچے وہ می کے میر دیرا در ملا تا ہے کے سامنر مو کیا۔ ملاموس وہ بالاطن خاس قد حارات کے معمل حبول ہیں تھا ، حدت کک کھستو میں مربا ، خبراً بادی میں اس نے شاوی کی تھی ، ملا تا ہ کے سے میلے کھیے پھر قد حارات تھی اور کی ہے وہ تھی کوئی جدا ہے جس میں اس میں موادوں کے ساتھ اس کے مکان پر کئے ۔
جبیلا تھا ، سید صاحب جالیس موادوں کے ساتھ اس کے مکان پر کئے ۔

<sup>(</sup>۲) موضداس مقام کو کہتے ہیں جان سلطان کووفر و ک کامقرہ ہے، اس کے ساتھ آیک وسی باغ ہے اور پاس آباد گا ہے۔ بدیقام موجود وفر کی سے تین میل شرق میں ہے۔

<sup>(</sup>r) ملطان محرمان الروقت كالل شرقاء

اس کے جمائی احز ایا گھوڑے ہے اثر محتے اور معافقہ کیا۔ پہلے سید صاحب کوسوار کرایاء پھر خود سوار ہوئے۔

كابل ميں قيام

سید صاحب کے قیام کے لئے پہلے ہے وزیر فتح خال کا باغ تیم یز ہو چکا تھا اور آپٹہرے گذر کر باغ میں پیچ گئے۔

قیام کابل کی تفصیلات معلوم نہ ہو تکیس ،سیدصاحب کے ایک مکتوب سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کم وہیش پینتالیس روز کابل میں تفہرے رہے (از کیم رہیج الاول تا ۵ ررہیج الٹائی )ایک کام یہ تھا کہ امرائے کابل کو جہاد میں ہرگونداعائت پر آمادہ کریں۔دوسرا کام بیتھا کہ جھائیوں میں اتفاق ہیدا کرویں ،ان میں سخت اختلافات بہاتھے ،جن کی وجہ ہے ان کی توت ایک دوسرے کے خلاف ہو رہی تھی اور سنطنت کا شیرازہ بھراجار ہاتھا۔سید صاحب خود فرماتے ہیں :

نقیر بنا برامیدای معنی که شاید به سعی من رفع منازعت و دقوع مصالحت صورت بندو، چبل و نقی روز تخیینا در آن بلده اقد ست نمود ، ترالام پول سعی خود رامفیدند دیدر خسته اقامت از بلد دُند کور د برکشید - (۱)

**توجیسہ:** میں اس امیر پر پینتالیس رز کابل میں بینجار ہا کہ شاید میری کوشش سے جھڑا رفع ہوجائے اور مصالحت کی کوئی صورت نگل آئے۔ آخر جب دیکھا کے میری سعی سود مندنیس ہو عمق تو وہاں سے رخت قیام اٹھا کر نگل پڑا۔

<sup>(1)</sup> منظورہ ص: ۳۱۲ - ایک تجیب وغریب بیان میری نظر سند گذرا پینی سفان محد خاں اور دوست محد خال کے درمیان معر لحت کی کوئی صورت ندیلی تو سلفان محد خال بغز نیول اور بعض دوسرے سرداروں نے بیرتجو مزجیش کی کہ دوست محد خال کو کرفرآد کر کے قید بیس ڈال و یا جائے اور سیدصاحب کو تقراب بنا کرسکھوں سے جھے کی جائے۔ سید معاجب نے بیچو پزسٹھورند کی ۔

سلطان محد خال کے ایک خط سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کا بل بی وعدہ کیا تھا کہ سید صاحب کو ایک خاص رقم بر ابر پہنچتی رہے گی۔(۱) سید محمد خال نے بھی ایک خط میں ذکر کیا ہے کہ پٹاور تک سید صاحب کو اس نے پہنچایا تھا اور زیافقہ کے علاوہ محموث سے بھی چیش کئے تھے۔(۲)

سیدصاحب کے عزم جہاد نے لوگوں میں خاص جوش اور شیفتگی پیدا کردی تھی ، کیکن وہ سایان ولٹکر کی قلت دیکھ کرانسردہ ہوجاتے تھے۔ ایک روز دیوان حافظ سے فال نکالی گئی تو بیشعرلکلا:

تینے کرآ سائش از فیض خود دہد آب جہاں گیرد بے منت سپائی کی شعرائی مرتبدرائے ہر بلی بیر ہمیں تکا تھا، جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ منزل مقصود

میرے اندازے کے مطابق سیدصاحب ارا کو برکوکا بل پہنچے تھے، اگر پینتالیس روز وہاں پھیرے قو ۱۵ یا ۱۷ نومبر کو نگلے ہوں گے۔ پانچے روز بیں پٹاور پینچ گئے، غالباً جلال آباداورڈ کہ کاراستہ افقیار کیا ہوگا ، اس راستے میں بھی لوگوں کا جوثِ بیڈیرا کی انتہا پر پہنچا ہوا تھا جیسا کہ خودسیدصاحب کے بیان سے واضح ہوتا ہے۔ (۳)

بیٹا در بیں سید صاحب صرف تین دن کٹیرے، بھر جارسدہ چلے تھتے ۔ بعد از ال جہاد کا آغاز ہوگیا۔اس کے حالات آئندہ ابواب میں بیان ہوں تھے۔

<sup>(</sup>۱) مكاتب شاه المكل مي الها

<sup>(</sup>r) مكاتب شاه اساعل اس ۲۱۴۳

<sup>(</sup>۳) منظورہ میں۔۱۱ سے سیدصاحب کا بیان ہے : دراٹنا نے این داہ بم ش سابق بلکرز اکدازال از وعام موضین تخلصین وابیترع سلیمن صاوقین چیش آ ۔۔

# هٰذِهٖ تَذۡكِرَةٌ

تاریخ ہند کے اوران کوخوب کھنگال اور پھر بتاؤ کہ کیا کوئی ایس جماعت ل سکتی ہے جس نے احیا ہودین ،اعلا ہکھتہ الحق اور آزادی بلا وسلمین کے لئے الی صعوبتیں دلی عشق وٹیفٹگی کے ساتھ قبول کی ہوں ،جس طرح سیدصاحب کی جماعت نے تیول کیس؟

اس ساری عدت میں ایک مخص کی زبان پر بھی حرف شکایت ند آیا، داخت
وآسایش کوچیوژ کراذیتوں کے مواج سمندر میں کود پڑنے پرایک لحدے لئے بھی کی کو
پشیمانی ندہوئی۔ یتھی وہ قدوی جماعت جے سیدصاحب نے چند برسوں میں تیار کیا، یہ
مقی وہ جماعت جے ہم سواسو برس تک یا تو مجانین کا گروہ بچھتے دہے یا دینداری کی دگ
جوش میں آئی تو تکفیر کے تیراس پر برمانے گئے، یابدد جد آخراے نا قابل تو جرآ اددے
لیا، حالا تکداس متاع عزیز کو ہزار سالہ اسلامیت ہند کا سرجوش مجھنا چاہئے۔ اگر یہ متاع
ایے وامن سے نکال چینیس تو تاج و تخت یا مادی عظمت و جروت کے لئے ایک ہنگامۂ
مسلسل کے سواہمارے پاس کیارہ جاتا ہے؟ ای ہنگامے کی ہمہوز آگ آخرہما دے تائ

### تيسوال باب:

# پنجاب وسرحد کا دَ و رِمصا ئب

#### مغلوں کے زوال کاسب سے بڑاسبب

اب آگے ہو ھنے سے پہلے ہید کی لیمنا چاہئے کہ جس تو ت سے سید صاحب کو سابقہ بھگ پڑا، وہ کیوں کر معرض وجود میں آئی اور کن حالات میں وجواب پر مسلط ہوکراس نے سرحدی علاقوں پر تر کیا ذیں شروئ کیں ؟ نیز اس وقت سرحدی علاقوں کا نقشہ کی تھا؟ یہ داستان اس وجہ ہے بھی اختصاراً بیان کردینی چاہئے کہ اس کے بغیر سید صاحب کے کام کی عظمت اور مشکلات کی وسعت وشدت کا انداز و کہیں ہوسکتا ۔ اس وجہ ہے بھی خاص تو جہ کی مناص

بندوستان میں مفلوں کے زوال کو سب سے برواسب وہ خاند بھٹی تھی جس کے جرائیم ابتدائی سے موجود تھے۔ عالمگیراعظم کی و فات کے بعد بیاس درجہ عام ہوگئی تھی کہ کسی شنبرادے کیلئے دریائے خون سے گذر سے بغیر تخت تک بہنچنا ممکن ہی خیس رہاتھا۔ امراء نے بھی مختف شنبرادوں کی پاسداری کوا ہے عروج کی شیر حی بتالیا تھا، اس طرح وہ خود بھی کے بعد دیکرے فاند بھٹی کی آگ کا ایندھن بنتے رہے اور سلطنت کی عظمت وشورت کے بعد دیکرے فاند بھٹی کی آگ کا ایندھن بنتے رہے اور سلطنت کی عظمت وشورت کو بھی کے بعد دیکرے فاند بھٹی میں جمو تکتے سے۔

اس مسلسل رزم و پیکار نے مرکز کو بالکل بیدم کرویذا درسلطنت کا شیراز ہم محر حمیا۔ بعض صوبیدارول نے اپنے اپنے علاقوں بی خود محکاری کی بنیاور کھ دی، نتی ثق تو توں نے ابھر کر جگہ جگہ یاؤں جمانے کا بندو ہست کر لیا۔ دکن میں مرہنوں کا زور ہوا، مجر وہ ہندوستان کے بوے مصے پر چھا مکے۔ و نباب میں سموں نے جتنے بنا کوتل و خارت کا سلسلہ جاری کردیا، انگر بنوں نے کرنا تک، بنگال، بہاراوراڑیسہ کواپنے زیراٹر لانے کی کوششیں شروع کردیں۔

بندابيراگی

سکھوں کی منظم غارت گری کا آغاز بنداہیرا گی ہے ہوا۔ بیضی ہو نہو کا رہے والا تھا، ہیرا گی بن کر چرتا پھرا تاسکھوں کے دسویں اورآ خری ندہی چیٹوا کرو کو بندسکھوں وابستہ ہوگیا۔ گرو تی ۸۹ کا ایس کروہ ساتھ کے دسویں اورآ خری شاہ بہادر شاہ اس وقت راجیو تا نہ کا ایک کروہ ساتھ لے کرشالی ہند ہیں آئیا۔ شاہ عالم بہادر شاہ اس وقت راجیو تا نہ کے فتا گیزوں کی سرکوئی کرر ہاتھا، ہیرا گی نے والی کے شاکی ومغربی علاقے بیس جمیت فراہم کی اور سر بند پر چرصائی کردی، جہاں عام روایت کے مطابق کرو گو بند شکھ کے دو صاحبز اووں کو زندہ و ہواروں میں چین دیا جمیا تھا۔ سر بندکا حاکم وفو جدار مقابلے کے لئے نکلا ، انقاق سے ایک تیراس کے حلق میں بھان اوروہ مارا گیا۔ فوج ہوگیا، بیراگ نے شہر کے ساتھ جوسلوک کیا وہ انتظوں میں بیان نہیں ہوسکا۔ قل عام شروع ہوگیا، بیاں تک کہ یہو تھا ور تورشی بھی نہیں ور سکا۔ قل عام شروع ہوگیا، بیاں تک کہ نہیں اور شہرکوآگ لگادی گئی۔ صاحبز ادوں پرظم کا ذمہ وارکوئی ہو، گر بدلہ ہے گناہ لوگوں یا مکانوں اورا بیٹوں سے لیا گیا، جو کسی بھی صورت خرم مال فعل کے ذمہ وارکوئی ہو، گر بدلہ ہے گناہ لوگوں یا مکانوں اورا بیٹوں سے لیا گیا، جو کسی بھی صورت خرم مال فعل کے ذمہ وارکوئی ہو، گر بدلہ ہے گناہ لوگوں یا مکانوں اورا بیٹوں سے لیا گیا، جو کسی بھی صورت خرم مال فعل کے ذمہ وارکوئی ہو، گر بدلہ ہے گناہ لوگوں یا مکانوں اورا بیٹوں سے لیا گیا، جو کسی بھی صورت خرم مل فعل کے ذمہ وارکوئی ہو، گر بدلہ ہے گناہ لوگوں یا مکانوں اورا بیٹوں سے لیا گیا، جو کسی بھی صورت خرم میں ممل فعل کے ذمہ وارکوئی ہو، گر بدلہ ہے گناہ لوگوں یا مکانوں اورا بیٹوں سے لیا گیا، جو کسی بھی صورت خرم میں مل فعل کے ذمہ وارکوئی ہو کہ کو خور کا میں میں کوئی کی کھی کے کہ کوئی کی کھی کوئی کے کہ کوئی کے کہ کی کھی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کوئی کی کھی کے کہ کوئی کی کھی کے کہ کوئی کے کہ کی کھی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کی کھی کی کھی کی کے کہ کوئی کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کوئی کوئی کی کھی کھی کے کہ کوئی کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کھی کے کہ کوئی کھی کے کہ کوئی کی کھی کھی کھی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کی کھی کھی کی کھی کی کھی کے کہ کھی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کی کوئی کی کھی کے کہ کوئی کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ ک

جان میلکم کابیان

پھر بیسیل ظلم وستم دریائے سنانج کوعبور کر کے شائی سست میں بوحا، قتل وغارت اور آنش زنی کے سوااس کا کوئی مشخلہ نداندا، جان میلکم نے لکھاہے: بمیشہ یادرہنے والی اس بورش کی تفسیلات بیان کرنا غیر شروری ہے۔ تمام دوا یتوں کے مطابق سے بدترین لعنت تھی ، جو بھی کمی ملک کے لئے سرچشمہ آزار بنی نہایت ورجہ وحشیانہ پر بریت جن تعدیوں کی سر تکب ہو سکتی تھی ، اور انتقام کی بحثر کتی ہوئی آگ جن بے درویوں کی جانب رہنمائی کر سکتی تھی ، وہ سب اس صوب ( پنجاب ) کے تمام بدلھیب باشندوں پر بوری شدت سے مازل ہو کی ۔ جہاں جہاں ان پورشیوں کے قدم پنچے صرف ان لوگوں کو زندہ چھوڑا گیا جنہوں نے سکھ دھرم قبول کر لیا اور سکھوں کی وضع قطع کے پابند جو گئے۔ (۱)

### بادشاه کی آمد

پھر پر بریت کا میطوقان ور یائے بیاس سے گذر کر بٹالہ جا پہنچا ، وہاں کے لوگوں نے مروائل سے بیرائل کا مقابلہ کیا ، گرفشست کھا گئے ، اور سر ہند کی واستان تھا بٹالہ ہیں بھی پورے ابت سے دہرائی گئے۔ بٹالہ سے بیرائی کے نظر یوں نے لا ہور کا اُرخ کر لیا ، اگر چہ وہ لا ہور کو فتح شر کر سکے لیکن شالا مار باغ سک ہر خطے کو ہر باد کر ڈالا۔ بہندر شاہ کو یہ حالات معلوم ہوئے تو راجیوتانہ سے بجل کی تیزی کے ساتھ بنجاب پہنچا، بیرائی کو بادشاہ کی آمد کا علم ہوا تو بہاڑوں میں جاچھیا، تعاقب میں فوج بھیجی گئی، جس نے بیرائی کو بادشاہ کی آمد کا علم ہوا تو بہاڑوں میں جاچھیا، تعاقب میں فوج بھیجی گئی، جس نے بیرائی کو کئی مستمین دیں۔ ایک مقام پر وہ شاہی فوج سے میں آسمیا ہیکن بھیس بدل کر بھی تکلا ، مگاستمین دیں۔ ایک مقام پر وہ شاہی فوج کے زشدہ علاقے کو از سرفوآ باد کرایا۔ ۱۲ انداء میں لا ہور بی میں وفات پائی، ساتھ ہی اس کے بیٹوں میں تاج و تخت کے لئے جنگ شروع ہوگئا۔ معترالہ بین ایج جنگ بھا کوں کو باد کر جہا ندارشاہ کے لقب سے باوشاہ بنا، اس کا بھتیجا

(1) میں نے شہادتیں چیش کرتے وقت اس امراکا شامل خیال دکھا کہ ذیادہ تر ان اوگوں کے بیوۃ ت درج کرول جن کے تعلق جانبداری کاشریکی ٹیس کیاجا سکتا۔ بلکہ جو ہندہ میں آقوام شن نے مسلمانوں کوسب سے پرا کیکھتے تھے ، کیوں کے مسئم نوں کود بائے بغیران کی حکومت استوارٹیس ہوسکل تھی۔ فرخ سیر بن عظیم الشان عظیم آباد پیشه کام ورز تفاراس نے سادات بار بر (عبدالله خال حسن علی اورامیر الا مراوسین علی ) کوساتھ مالا کر جہاندارشاہ سے بدلہ لینے کی تھان کی ماس خانہ جنگی نے بند ایبراگی کو پھر لوٹ مارشر وع کرنے کا موقع دے دیا۔

### عبدالصمدخال دليرجنگ

جہاندارشاہ سرف ایک برس بادشاہ رہااہ رفرخ سیر ہے تکست کھا کر مارا گیا۔ فرخ سیر نے بادشاہ بنتے ہی بیرا گی کی گوشائی پر خاص تو جہ مبذول کیا۔ اس مقصد کے لیے عبدالصد خاں ولیر جنگ کو پنجاب کا گورز بنایا، جوتو رانی امیروں میں بڑا قاش اور دلیر تھا۔ دبیر جنگ نے تھوڑے ہی دنوں میں بیرا گی اور اس کے سات آٹھ موا ومیوں کو گرفآر کرلیا۔ بیتیدی پہنے لا ہور لائے گئے، پھر نھیں دہلی بھیجا گیا۔ عام لوگ بیرا گی کے ظلم وسم سے اس درجہ فیظ و فضب میں آئے ہوئے تھے کہ جہاں سے ان قیدیوں کے گذر نے کی خبر پہنچی ، مرد، عورتیں اور بیچ سنگ وخشت لے کر راستوں پر آ بیٹھے۔ دبلی کینجے کے بعد بیس کیفر کردارتک پہنچے۔

بیراگ کوسز نے موت دیے سے پہلے بوچھا ممیا کہ آؤنے استے ظلم کیوں کئے اور ہے گنا ہوں کوس وجہ ہے موت کے گھاٹ اتارا؟اس نے جواب دیا کہ جب بندگانِ خدا کی سرکشی صدیت بڑھ جاتی ہے:

ختفم حقیقی در مکافات اعمال آنها چوں من طالبے راسے کمارد تا جزائے ہر کیے در کنارش نہد ، بعداز ال مثل شامقند رال را ہر وتسلط دادہ اوراب مزائے کردارش سے رساند۔(1)

توجمه : معتم حقیق سرکشوں وان کی بدعملیوں کی سزاویے کے لئے جھا سے ظالم کومقرر کردیتا ہے۔ بھرتم ایسے طاقتوروں کواس ظالم پرمسلط کردیتا

<sup>(</sup>۱) ميرانها ترين ۲۰۹۰

#### ے، تا كراہے كيفركرداركو يہنجا كيں۔

### مرکز ی حکومت کی ابتری اور پنجاب کی حالت

فرخ میرکی بادشاہی کا ابتدائی دور بہت اچھاتھا، پھر سادات بار ہہ ہے اختاا قات شروع ہو سے ،جن کی وجہ سے دہ مارا گیا اور سید براور ان سلطنت سے بختا ہوگل بن ملئے۔ وہ جس شاہزادے کو اسپ ڈھس کا پاتے شاہی تخت پر بٹھا دیتے ، آخر شاہ عالم اول کے پوتے اور جہاں شاہ جمستہ اختر کے بیٹے روش اختر کو محد شاہ کے نقب سے بادشاہ بنایا گیا، اس کے عہد عنی مختلف امیروں نے مل کر سید حسن علی اور سید حسین علی کوختم کیا۔

اس ساری مرت میں پنجاب نواب عبدالصمد خال دلیر جنگ کے زیر تھرانی ہرآفت سے محفوظ رہا نواب نے ساوی اور بن افت سے محفوظ رہا نواب نے سام اور میں دفات پائی تواس کا قابل فرزندز کریا خال گور تربن سے محفوظ رہا ہوں ایران سے نادر شاہ آندگی کی طرح آیا، اس کی بورش نے مقلوں کی مرکزی حکومت کار ہاسہا وقار بھی تباہ کر ڈالا اور جونو اور دوسو برس سے دبلی کے فزانے میں جمع ہور ہے تھے، آئیس بھی جماڑ و سے سیٹ کرساتھ کے گیا۔ مرکزی حکومت کی اینزی نے فساد واند شار کی دفتار بہت تیز کردی اور خالف تو تول نے مفل سلطنت کو بازی گاء عام بنادیا۔

بنجاب میں ذکریا خال کے بعد عبد العمد خال و لیر جگ کا بھتج معین الملک گورز بنا، اس نے سکسوں کا فلند بھی د بایا اور ابد الیوں کی ترکنازوں کے باوجود صوبے کا اس بھی بحال رکھا۔ وہ مراتو آخری بندٹوٹ کیا جوفلتوں کے بیل کورو کے کھڑا تھا، مرکز میں نظام الملک آصف جاہ کا بچنا عماد الملک مخار کل بن کیا اور پنجاب میں آوید بیک برمر افتد از آمیا۔ آخری دور میں مغلوں کی جابی کے بیدد سب سے بوے عامل تھے۔ عماد الملک نے مربٹوں اور جاٹوں کو ذاتی اخراض کی چیش کردئے لئے سہارا دے کر کھڑا کیا، آویت یک نے سکسوں کے خارہ کر جھوں کی تربیت و پرورش کو اپنانصب العین بنالیا، احمد شاہ ابدالی نے ۱۲ کاء میں سربٹول پر کاری ضرب لگائی۔ ۲۲ کاء میں سکسوں کو خوفناک سزادی۔ سکھائ ساتادیہ کو '' محلو کھاڑ ا'' کے نام سے یادکر تے ہیں، یعنی نادیدہ آفت، محرفتوں کی آگ۔ ایک مرجیسکی تو پھرزیجی۔

تعودی در بعد سکیوں کے غارت کر جتے جنہیں مسلیں کتے تھے، پنجاب میں جگہ جگہ قدم جما کر بیٹھ گئے، وہ عوام کو بھی لوٹے اور آپس ش بھی گڑے۔ ان جس سے تین مسلول کے سردار لا مور پر قابض ہو گئے، شہرادراس کے حوالی کو تین حصوں جس باند لیا، جو بی ست جس ناز بیک تک سو بھا سکھ کی حکومت تھی، مشرقی ست جس کا بی ل کی حو بیل تک کا علاقہ کو جر سکھ کا علاقہ منسوب ب تک کا علاقہ کو جر سکھ کا علاقہ منسوب ب باقی سادا شہر جس جس قلحہ اور شاہی سجہ وغیرہ شامل تھے، لبنا سکھ کی جو بیل جس آگیا۔ بی بیقی سانبان انھوایا اور بین سکھ سالار تھے، جنہوں نے شالا مار جس سے سکھ بیش کا جیتی سانبان انھوایا اور چوہیں ہزار جس لا ہور کے سکہ تراشوں کے ہاتھ بھا۔

### رنجيت سنكحه

اس عبد میں پنجاب کے باشدوں پر جو مصیبتیں نازل ہوتی رہیں ان کی داستان بری دروناک ہے۔ سکھوں کی ایک سل شکور چکیہ سل کہلاتی تھی ،اس کے سالاروں میں پری دروناک ہے۔ سکھوں کی ایک سل شکور چکیہ سل کہلاتی تھی ،اس کے سالاروں میں چڑھت سکھوتی اور مہاں سکھ کا بیٹا رنجیت سکھوتی احمد اور مہاں سکھونے فاصی شہرت حاصل کر لی۔ مہاں سکھ کا بیٹا رنجیت سکھوتی دما ہوں ابھی گڑکا ہی تھا کہ باپ کے سرنے پرمسل کا سردارین کمیا ، مختلفہ اور اندیش نوجوان تھا ، احمد شاہ ابدالی کے پوتے زبان شاہ کی تو جی دریا میں گرگئ تھیں ، انہیں نکاوا کرشاہ کی خدمت میں چیش کیا اور خوشنووں کا پرداند لیا۔ پھر الل لا ہور سے خفیہ انہیں نکاوا کرشاہ کی خدمت میں چیش کیا اور خوشنووں کا پرداند لیا۔ پھر الل لا ہور سے خفیہ خفیہ ساز باز کر کے 29 کا ویش نواں کوٹ کے چود حری تھکم وین کی مدد سے لا ہور پر

قابض ہوگیا۔ بعدازاں آ ہستہ آہتہ حسن تدبیرے ابنا اختیار برد صانے لگا۔ ۱۹ ۱۹ میں انگریزوں کے ساتھ عہد نامہ کرلیا، جس جس دریائے سلے رنجیت سکھ اور انگر بزوں کے درمیان کی حدین کیا۔ جنوبی وشرقی جانب ہے باقکر ہوکر رنجیت سکھ نے شال ومغرب جس چی فیری فیل کائل وکر قوت تھی نیس، جھوٹے چھوٹے میں چیس اور کی قائل وکر قوت تھی نیس، جھوٹے چھوٹے رکیس یاز میں دار تھے، رنجیت سکھ ایک آیک کر کے سب کو کھا گیا۔ افغانستان میں بھی خانہ جنگی کی آگ شعلہ زن تھی، جس کا ذکر ہم پہلے ذکر بھے جیں، اس کی وجہ ہے جمی رنجیت میں کھر سے جمی اور انگ اس خانہ جنگی کے باعث اسے سلے، یک ان بری عبرت و گھیز ہے۔

عطاحمہ خان اورا سکا بھائی جہاں دا دخان حکومت افغانستان کی طرف ہے تلی الترتیب سے مطاحمہ خان اور سے دونوں سرکٹی پرآ مادہ سے، وزیر فتح خان نے انہیں سزادی کی اور نتے، دونوں سرکٹی پرآ مادہ سے، وزیر فتح خان نے انہیں سزادی کیا اور نجیت سختے ہے دونوں سکتے خان نے بنجاب کے داستے تصمیر پر حملے کا ادادہ کیا اور زنجیت سختے ہے مدد ما تک وحدہ بید کیا کہ شمیر کے مالی فنیمت سے تیسرا حصر سکتے وزیر نے گا ہوئی ہیں بیر بنجال کے دائمن میں بینچیں قورا سے برف سے النے وزیر سے بینچیں قورا سے برف سے النے وزیر سے بی بیر بنجال کے دائمن میں بینچیں قورا سے برف سے النے پڑے میں بیر بینچیں قورا سے برف سے النے پڑے میں بیر بنجال کے دائمن میں بینچیں قدر نے کھی سے لیا بیر کے تشمیر لے لیا۔ وزیر سے میں مار نجیت سنگھ نے یہ بین کی مار دائی کیا تو جہاں داد نے نغیہ تغیہ تغیہ تغیہ سے سان باز کر کے ونجاب میں جا کیر لے لی اور انگ کا قلعہ سکھوں کو دے دیا ہے تحوث کی دیر بعد دزیم باز کر کے ونجاب میں جا کیر لے لی اور انگ کا قلعہ سکھوں کو دے دیا ہے تحوث کی دیر بعد دزیم بیا کیر اور انگ کا قلعہ سکھوں کو دے دیا ہے تحوث کی دیر بعد دزیم بیا کیر لے لی اور انگ کا قلعہ سکھوں کو دے دیا ہے تحوث کی دیر بعد دزیم بیا کی میں بند کر لیا۔

صوبه برحدكي حالت

فتح خاں کے بعد عظیم خاب بارک زئیوں کا سردار بناءاس کے بعالی بارجم خال میں

محمدخان، سلطان محمدخان اورسید محمد خان بشاور بین رہتے تھے۔ رنجیت سنگھ نے الک سے
آگے بڑھ کر پیش قدی شروع کی تو یار محمد خان ہے اس کی اطامت قبول کرلی اور تراج
دسینے لگا مظیم خان کواس پر تخت غصر آیا و واڑائی کے اراد سے سے نظا ، کین سووا تفاق سے
نوشہرہ کے یاس فکست کھائی اور صوبہ مرحد کو سکھوں نے یا مال کرڈ الا۔

چاروں ہارک ذکی سردار سکھوں کے فرمانبردارین مجے، متفرق خوانین کی حالت مجیب تھی وہ سکھوں کو ول سے پہندنہیں کرتے تھے، لیکن مقابط کی ہمت نتھی ، اور کہیں سے انہیں امداد لل نہیں سکتی تھی ہسکتی عام طور پر گھوڑے اور بازخراج میں وصول کرتے تھے۔ جو خراج گزار تھے وہ اطمینان سے اپنے علاقے میں بیٹھے رہے تھے، سکوفوج آتی تو اس کے لئے رسد کا انتظام کرویتے ، جو خراج پرراضی نہ تھے وہ سکھوں کی بورش کے وقت اپنی جگھیں چھوڑ کر بال بچوں کے ساتھ بہاڑی علاقوں میں جانیشتے ہسکتے ان کے دیمیات اپنی جگھیں جھوڑ کر بال بچوں کے ساتھ بہاڑی علاقوں میں جانیشتے ہسکتے ان کے دیمیات کو ایمیات نے۔

خوانین بین سے جن لوگوں کوسیدصاحب کے ساتھ براہ راست سابقہ بڑا، ان کے حالات یہاں الگ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ،صرف اتنا جان لیمنا کافی ہے کہ ان کی حیثیت ذرااد نجے درجے کے بائٹر زمینداروں کی تھی۔ جہاں ان کا ذکر آئے گاہ ہیں ان کے خشر حالات بیان کردیے جا کیں گے۔ ہزارہ کے مام حالات اور وہاں سکھوں کے داخلے کی سرگزشت اس موقع پر عرض کی جائے گی، جب سید صاحب نے مجاہدین کے جیش ہزارہ ہیسے نئے۔

## سكهداج كي كيفيت

میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سکھ راج در حقیقت کوئی یا قاعدہ اور منظم راج نہ تھا بلکہ ایک نوع کا عارمنی فوجی غلبہ تھا ، جسے رنجیت سنگھ نے منظم حکومت کی شکل دینے کا اراوہ ضرور کیا ہوگا، لیکن ندأے موقع ال سکا اور ندوہ اپنی زندگی بیس تصرفات سے بازرہ سکا۔ تصرفات کی آرزوای صورت جس پوری ہوسکتی تھی کے مسکریت کوزیادہ سے زیادہ سے لگام رکھا جاتا۔

یبال بین ان لوگوں کی تحریرات سے چندا قتباس پیش کروں گا جومسلمان نہ تھے کہ ان پرطرف داری کا الزام عائد ہوسکیا، بلکہ فرنگی تھے، جنھوں نے سکھوں کے دوستداروں کی حیثیت جس پنجاب کو کیکھا تھا۔

بر ل فین انگریزی فوج کاسپه سالارتها است کنورنونهال سنگه کی شادی کے موقع پر نمائندے کی حیثیت میں لا مور بھیجا گیا تھا۔ وہ لکھتا ہے:

سکوفوجیں جب بقل و ترکت میں ہوتی بین تو بھیتی ہاڑی کا بجھو خیال نہیں کر نیں ،ان کا توپ خانہ اور رسالہ کھڑی نصلوں سے بے تکلف گذر تاہے۔(1) کیا ریان لوگوں کی کیفیت ہو تھتی ہے جوعوام کے محافظ اور ہمدرد ہوں؟ اس کے برتکس شاہ جہاں کا عہد سامنے لاؤ، جب اس کی سواری نکلتی تھی تو وورویہ فوجی کھڑے

جوجاتے تھے، تا کد کسی فصل کو خفیف سانقصان بھی نہ پنچے۔ جہاں سے اتفاقیہ نقصان کی اطلاع کمتی تقی فور اُس کامعاد ضداد اکیا جاتا تھا۔

انگریزوں ہے سکھوں کی پہلی جنگ کے بعد لا ہور میں انگریزریزیڈنٹ مقرر ہوگیا تھا، اس نے انگریز کارکنوں کی مدد ہے انتظام کو بہتر بنانے کی کوشش شروع کردگی تھی۔ ہر برے ایڈورڈس مروت گیا جہاں دیوان دولت دائے حاکم تھا، دیوان کے بارے میں

ايْدوروس كهمتاب:

میخص جاہنا ہے کہ دریائے سندھ کی اس مت میں مختار کل رہے، لوگوں کو جننا جاہے لوٹے ، ندکوئی غیر جانبدار ناظر موجود ہواور شداس کی رپورٹ کی

<sup>(</sup>۱) کین: جدوستان کی یا گئی سال Five years in india

جائے مروت میں جو یکوش نے دیکھا ہواں کی بناء پر کہ سکن ہول کہ یہ ا حکومت بے پروایان غارت کری کا ایک مظلم سلسلہ ہے۔

معدب الماء من محد خال حاكم ليد وبمكر فوت موا مسكول في اس كم جانشين احمد خال الماء من محد خال حاكم ليد وبمكر فوت موا مسكول في اس كم جانشين احمد خال المحدود كوث كم قلع لي معادل من الكاركيا توسكول في خان كرد واور محمود كوث كم قلع لي ليم و تقول المركة و تقول المركة تقول المركة تقول المركة من المركة عن المركة

پیولا شکھ اکالی کو اجازت دے دی گئی کہ وہ مسلمان آبادی پر نہایت گھناؤ نے تلم کرے اور آئیس حد درجہ مکروہ ہے عز تیوں اور ذلتوں کا ہدف بنائے۔(1)

پھولائنگھا کا لی نہنگ گروہ کا لیڈرتھ، جولرز ہ خیزظلم وستم کی وجہ سے بے صدر سواتھا۔ رنجیت سنگھا سے اپنی فوج میں سب سے آ گے رکھتا تھا تا کہ ہاتا عدہ فوج کے پہنچنے سے پیشتر آبادی بھولائنگھ کے بے پناہ ظلم وجور سے مرعوب ہوجائے۔ بیخض ۱۸۲۳ء میں نوشہرہ کی جنگ میں مارا گیا۔

ا کثر لوگوں کی روایتوں کے مطابق ٹا ہوراس درجہ تباہ ہو چکا تھا کہ بہ مقابلہ سابق اس کی آبادی دسوال حصدر وگئی تھی۔ بیٹا ور ہر باد ہو چکا تھا، اس کے عالی شان باغ ویران ہو چکے تھے۔

#### مزيدبيانات

مورکرافٹ نے ۱۸۴۰ء میں سفر کیاتھا اور شمیر کے حالات بیان کرتے ہوئے کہمتا ہے: اس وقت کشمیر میں رنجیت شکھ کی حکومت حدور جہ ظالمانہ ہے، کشمیر یوں کے پاس جو چھوہے وہ انتہا کی بے وردی سے چھینا جاتا ہے۔ ورانی بھی سخت

<sup>(1)</sup> وخِابِ مُورِنمنت ديكارة جلد نجم من ٦٠٠٠

لیٹرے تھے،لیکن ان کی عارت گری فیرمنظم تھی، بہت سے لوگ ان کی بے پردال کے باعث لوٹ مار سے نئے جاتے تھے۔ تمر رنجیت تنگھ نہایت منظم طریقے پرسب کوظم وغضب کی چکی میں جیتا ہے۔ (۱) عین ای شم کے خیالات وکتر جیکمال نے اپنے خطوط میں طاہر کئے جیں۔ آریج

ین ای م بے حیالات و مرجیمان ہے اپنے مفوظ من طاہر سے ہیں۔ ارجی نے ۱۸۴۰ء میں سفر کیا تھا،وہ لکھتا ہے:

سلموں کے غربی چینواؤں یا اکالیوں میں (جن کی حیثیت جونی قتم کے غربی فقیروں کی ہے) رواواری اور اعتدال بالکل ناپیر ہے، اور مسلمان مجور جیں کو اپنے غربی فرائض جیب جیب کراوا کریں۔(۲)

بالکل بمی نقشہ آپ کو ہزارہ گریٹراور بیٹاور گریٹر میں نظر آئے گا۔ مثلاً مید کہ حکومت صرف دہشت انگیزی پر بنی تھی۔ (۳) یادریائے اہاسین بینی سندھ سے وادی لوند خوڑتک شاید ہی کوئی گاؤں ہو، جے سکھوں نے کوٹایا جلایا نہ ہو۔ (۴)

یہ کومت تھی جس سے سید صاحب کو جنگ بیش آئی، وہ لظم ونس کے اعتبار سے کتی ہیں تا کام رہی ہو، لیکن فرق کے اعتبار سے کتی ہیں تا کام رہی ہو، لیکن فور بی طاقت وقوت اور وحشت و بر بریت میں اپنی مثال آپ تھی۔ رنجیت سنگھ نے کئی فرنگیوں کو ملازم رکھ کر زبر دست و ستے تیار کئے تھے، ان فرنگیوں میں سے دنتو رااورا یلارڈ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

<sup>(</sup>١) ما مقدمور موركرافث حالات تيام كتمير.

<sup>(</sup>۲) بهندوشان شن ستر (Travels in india) جلدا ل من ۱۹۳۰

<sup>(</sup>۳) بزاره گزیزش ۱۳۱

<sup>4: 1/2 / 1/2 (</sup>O)

### ا کتیسواں باب:

# *جارسده میں قیام*

### جارسده کا قصد

سید صاحب نومبر ۱۸۲۲ء کے اوائر میں بیٹاور پنچے تھے، وہاں تین یا چار دن مظہرے، وہ بزاروں کیل و شوارگز ارمسافتیں طے کرکے اس غرض سے سرحد نہیں گئے کہ کسی ایک مقام پر بیٹاؤ ڈال کر بیٹھ جا کی اور انتظار کریں کہ حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں، پھراپنے طریق عمل کا فیصلہ فرما کیں۔ وہ سارے علاقے کا دورہ کر کے عوام کو جہاد کے لیے اور کے کا دورہ کر کے عوام کو جہاد کے لیے اور جی نادر میں زیادہ قیام گوارانہ کیا اور جارسدہ (۱) کا قصد فرمایا۔ چکنی کے صاف سے دریائے لئے ایک کے عبور کیا۔

عزم جہاد کی خاص شبرت ہو چکی تقی ،عام اہل سرحد آج بھی مجاہدانہ اوصاف وعز ائم -----

<sup>(</sup>۴) "لَنْ مَعْمُومُ اور" ("منزع بال سے تقدود وریائے کا بل ہے۔ پہنو ہیں لنڈ سے کے معنی ہیں چھوٹا اور مختمر ۔ دریائے کا بل کے گئی مقالی نام ہیں، بہاڑیوں سے نگلنے کے بعد دریائے سوات سے اتسال تک اے" ٹاگران" کہتے ہیں رنسٹار رویا سے سوات اس میں ل جاتا ہے، وہاں اس کا تام لنڈ سے شہور ہے۔ یہ ایک کے سامنے دریائے اہائیں بھنی سندھ میں ل جاتا ہے۔

کوخاص قدرومزات کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں۔اس زمانے میں ان کی ویٹی دیشیت آئے کل کے مقالیے میں ضرور بہتر ہوگی پھراجنیوں کی متواتر پورشوں کے باعث جیناان کے لئے دو بھر ہو چکا تھا ،اوروہ انتہائی بیتا تی ہے ختھر تھے کہ خدا کا کوئی بندہ سر بیت کا حینٹر ااٹھا کر ماہنے آئے تواس کے ماتھ ہو کرمصیبتوں ہے جات کی کوئی صورت پیدا کریں۔

سیدصاحب کے سفر چارسدہ کی خبر لمی تو گذرگاہ کے حوالی کی بستیوں کے لوگ گروہ
درگردہ زیارت کی غرض سے جمع ہوتے رہے، ان میں خوا ٹین کی بھی کثیر تعداد تھی ۔ سید
صاحب اُورٹ پر سوار تھے، اس پر جھالر والا زین پوٹس پڑا ہوا تھا۔ راویوں کا بیان ہے کہ
زائرین زین پوٹس کے تار نکال نکال کربطور تیم کے لیے گئے، بلکہ اونٹ کی وُم کے بال بھی
محفوظ ندر ہے۔ جنہیں ان تیم کا مت میں سے کوئی حصہ نیل سکاوہ اونٹ کے تعش ہائے پاک

رات کے وقت بیقد وی انگر چارسدہ کہنچااور تھے ہے باہر قیام پر برہوا۔ مولوی محمد بوسف بھلتی سید صاحب کے داروغہ خاص فرنید دار اور رسد کے ناظم اعلیٰ تھے، ان کے ماتحت دوکارکن تھے۔ اجناس کی خرید میاں عبداللہ کے ہردتھی ، جولٹکر میں عبداللہ ' والیا'' کے لقب سے مشہور تھے۔ اجناس کی تقسیم شیخ یا قرعلی تقلیم آبادی (ا) سے حوالے تھی۔

# لشكركي معيشت ومعاشرت

بہم ماوی تقسیم ہوئی تو تین تین غازیوں کے جصے میں ایک ایک تا ملوث آیا، یعنی فی غازی ایک ہا بار دشاد مال تھا، جو غازی ایک پاؤجنس۔(۱) معیشت کی اس عمرت کے باوجود ہر فردشا کردشاد مال تھا، جو لوگ گھروں کی راحت بارزند گیوں سے کنارہ کش ہوکراس نیت سے دور دراز کی مسافت مطے کر کے آئے تھے کہ اپنی جانیں راو خدایس شار کردیں اور اسے اپنی مب سے بڑی معادت بھے تھے، آئیس رسد کی قلت کیا پریشان کر سکتی تھی۔

کھانے سے فراغت ہوئی تو معمول کے مطابق پہریدار پہرے پر کھڑے ہوگئے، جن لوگوں کے ذیبے رات کی گشت تھی وہ اپنے کا موں ٹیں لگ گئے۔ دستور بدتھا کہ ہرشب کے لئے کوئی لفظ دستک یا نشان (۲) کے طور پر مقرر ہوجا تا اور سب کواس سے آگاہ کردیا جاتا۔ پہریداروں کے ٹو کئے پراگر کوئی شخص مقررہ لفظ نہ وہرا تا تو سمجھ لیاجا تا کہ اجنی ہے۔

سید صاحب کے ارشادات سے مستغیق ہونے کے اشتیاق میں اکثر مجاہدین آپ کے پاٹک کے اردگرد بیٹے جاتے اور وہیں زبین پر سور ہتے ۔ مولوی فتح علی فرماتے ہیں: حضرت کے پاٹک کے اردگردا کشر لوگ آپ کی با تیں سنے کور ہا کرتے متے ، اور اس کشرت ہے رہا کرتے تھے کہ کس کا سر ، کس کا بیر ، کس کا بیٹ اور کس کی بیٹے ، کسی کو کسی بات کا مجھ تکلف نہ تھا۔ جس نے جہاں کہیں جگد پائی وہیں

<sup>(</sup>۱) بربات قرین قیاس نیس کرمید صاحب کے قصد جارسدہ سے سی والے تھا دیتے ، یہ چند کس جن کی تربد کے الے بھی روپ موجود نی اس کی میروسان سے کے فقد دیر سے پہنچا ہوگا استی والوں نے بھی ایا ہوگا کہ دائے میں موجود نی اس میں موجود نی اس میں موجود نی اس میں موجود نی اس موجود نی اس موجود کی اس میں موجود کی جارہ کی اس موجود کی جارہ کی گرم کی جارہ کی جارہ کی جارہ کی جارہ کی جارہ کی جارہ کی گرم کی جارہ 
<sup>(</sup>٢) وقالع احدى شرات اليول كما -

بے تکلف سورہا۔ سواس رات کو ( یعنی چارسدہ میں قیام کی پہلی رات کو ) بھی کی حال تھا۔ (1) .

نمازودعاء

پورائشگر تبجہ خوال تھا، سیدصا حب تبجد کے لئے اٹھتے تو سب اُٹھ جاتے۔ چارسدہ بیل پہل رات تبجد سے فارغ ہوئے تو سیدصا حب نے فرمایا: قبول دعاء کا وقت ہے، بیس وُعا وکرتا ہوں ،سب بھائی ل کرآمین کہیں۔ پھر ہر ہندسر ہوکرآپ نے وعاء کی ،جس کے اللہ ظراویوں کے بیان کے مطابق اس تیم کے تھے:

اے پروردگاراتو ہڑا قادرہ بے نیاز ہے،ہم سب تیرے بندے مختاج وہ چار جیں ،سواتیر ہے کوئی ہمارا حامی و مددگار نہیں ، ہم سب تیری ہی رضا مندی کے واسطے اپنے شہرود یارچھوڈ کر یہاں آئے جیں ،تو ہم سب پرا بٹی رحمت کی نظر کر۔ سمسلۂ وعا دیر تک جاری رہا ،ہمراہیوں کے صفقے سے محویت کے عالم جی برابر ''آ جین'' کی صدابلند ہوتی رہی۔

ذراتصور فرمایے بہجد کا وقت ، جہا دنی سیل اللہ کا مقام ،گھریار چھوڈ کر ہزاروں میل پر بینچے ہوئے فدا کاران حق کا گروہ ، جس میں بر فرد بہان قربان کرنے کا محکم عزم کئے بہنچہ تھا، اور اس امام ہمام کا خشوع وخضوع جس نے ظلمت زار ہند میں ویٹی حمیت کا چراخ از سرنور وٹن کیا، بھر'' وقائع'' کے اس بیان پر تجب کی کوئی تنجائش ہاتی رہ سکتی ہے کہ رحمت الٰہی نے ایسا جوش مارا، ہر مخص کا اور بی حال ہو گیا، گویا سب پرایک حالت فناکی ساری وطاری تھی کہ بیان اس کا لکھتے میں نہیں آسکتا۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) وقائن س ۴۴۹ منظور دین ب از خابیت بخطفی استر جدا گانده ضع کدانل و نیارا باشده نبود ، جکسها کے بیکے ب سوے سرد میکرے دیمیلوئے کے تفاق نے حدے کرد بیدہ۔

<sup>(</sup>۲) وقائع من ۲۴۹

سیدصاحب کی عادت بھی کہ نماز نتجد کے بعد عاضرین کو پکے دریتک تھیجتیں فریاتے ، پھرسوجائے۔ چارسدہ میں بھی بہی ہوا مجنع کی نماز میں لشکریوں کے علاوہ بہتی کے لوگ بھی شامل ہو گئے ،سیدصاحب نے پھرلمبی دعاء فرمائی۔

### بيعت اور دعوتين

ہشت گرکا علانہ ای وقت درانی سرداردل میں سے سید محمد غال کی تحویل میں تھا، وو
چارسدہ کے بالا حصار میں رہتا تھا۔ صبح کی تماز کے بعد زیارت کے لئے آیا اور بیعت
سے مشرف ہوا۔ پھرلوگ ای کشرت سے بیعت کے لئے جمع ہو گئے کہ ایک ایک سے
بیعت لینا مشکل ہوگیا۔ سید صاحب اپنا دو پٹا پھیلا دیتے ، ایک سراا ہے دست مبارک
میں رکھتے اور دو پٹے کولوگ پکڑ لیتے ، ای طرح بیعت سے فراغت پائی۔ بعد میں کھانے
میں رکھتے اور دو پٹے کولوگ پکڑ لیتے ، ای طرح بیعت سے فراغت پائی۔ بعد میں کھانے
میں دعوتی می تلف افراد کی طرف سے بے بہتے آئے گئیں۔ سید صاحب نے نہ زیوں کو
تمیں تمیں جو لیس چالیس کی جماعتوں میں بائٹ دیا اور داعیوں کی باریاں مفرد کردیں
تاکہ کی کو دعوت قبول نہ کرنے کی شکایت نہ رہے۔

آپ تقریبا دو ہفتے چارسدہ میں تفہرے رہے، دونوں وقت غازیوں کی تخلف ہماعتیں تخلف داعیوں کے ہاں کھانے کھا تھی۔ سیدصاحب نے پہلے دن دو پہر کا کھاتا سید محمد خال کے ہاں کھایا، باتی دنوں کے متعلق بھٹی دھتی اطلاع نیل سکی ، اغنب ہوور اصحاب کے ہاں بھی گئے ہوں، میرا خیال ہے کہ سید محمد خال نے بھی ایک مرتبہ کی دعوت پرقناعت نہ کی ہوگی۔ اس اثناو میں سیدصاحب آس پاس کے دیہات کا دورہ بھی فریاتے رہے اور تدابیر جنگ کے بارے میں مشورے کرتے رہے۔

حسن تربيت كاايك واقعه

عارسده ای بل ایک واقعہ پیش آیا، جس سے انداز د بوسکتا ہے کہ سید صاحب کے

فیقس محبت نے غازیوں کے مزاج وطبیعت کو کس درجہ بدل ویا تھا، اور وہ لوگ فضائل واخلاق واخوت اسلامی کے کس بلند مقام پر پہنچ گئے تھے، نیز سید صاحب کا طریق اصلاح کتناوکشش تھا۔

عازیوں میں ایک شخص رسول حال نام کیے آباد کا باشندہ تھا اور نامی بانکوں میں شار ہوتا تھا۔ عام بانکوں کی طرح طبیعت بزی جو ٹیلی اور غصہ ورشی ، بات بات پر تکوارمیان سے نکال لیٹا تھا۔ سیدصا دب کے ہاتھ پر بیعت کی تو جوش اور غصہ باتی شد ہا، جہاد کے لئے لکلا تو اپنے ایک جینے کو بھی ساتھ لے لیا جس کی عمر ممیارہ سال کی تھی ، اس بچے کو تعلیم وزیب کی غرض ہے اپنے ایک رفیق اکبرخاں کے خوالے کر دکھا تھا۔

چارسدہ میں جولوگ بیت کے لئے آتے تھے وہ موا مٹھائی ساتھ لاتے تھے۔
رسول خاں کے بیتے نے اس مٹھائی میں سے ایک دولڈواجازت کے بغیر کھا لیے، اکبر
خاں کو بیات معلوم ہوئی تو تادیبا نیچ کے ایک تھیٹر مارا۔رسول خاں نے بیستا تو ایک دم
طبیعت جوش پر آعمیا اور حالت بخیلا میں اکبر خال کو بہت بخت شسست کہا۔ ایک اور عازی
نورخاں پاس کھڑا تھا، اس نے پورادا قد سیدصا حب کی خدمت میں ٹیش کردیا، آپ نے
فور آرسول خال کو بلایا، بری خاطر داری سے پائی بٹھایا، پہلے مزاج بوچھا پھر شفقت
نجرے اندازیس فرمایا:

ہم نے سا ہے کہ اکبرخاں نے آپ کے بیٹنچ کودھول باری ہوآپ کواس کا بڑا رخج ہوا، یہ بات آپ کو نہ جا ہے ۔ انہوں نے اپنا لڑ کا بچھ کر تعلیماً مارا ہوگا۔

رسول خان کا غصه تو پہلے ہی فروہ و چیکا تھا اور اپنی اضطراری حرکت پر پشیمان بھی تھا ، سیدصا حب کا ارشادین کرعرض کیا :

حفرت! جیما مرام ازاج ب آپ بھی جائے ہیں اور اکثر لوگ بھی

واقف ہیں کہ میں کسی کی سخت بات ہرداشت نہ کرسکا تھا، جب سے میں نے

آپی یا تیں سنیں اور آپ کے ہاتھ ہرقوب کی ، تب سے جہالت اور شورہ پشتی ہری
اللہ تعلیٰ بی دور کروی ، واللہ وہ جہالت اور شیطا نیت نعو فہ باللہ منہ ما ، جو

جمہ میں ہوتی تو ہا وجود اسکے کہ آپ کے تظریش اسٹے لوگ ہند وستانی اور قد حاری
وغیرہ بہا در اور جہاحت میں یک سے زمانہ ہیں ، محر میں کسی کو خیال میں نہ لاتا
اور سخت بات کا کمواری سے جواب دیتا۔ سویس نے تو ہے دل سے آپ کے

ہاتھ ہرتوب کی ہاورا کرخال میرے بھائی ہیں ، بھتے کو مارا تو خوب کیا۔ (ا)

ہیں کرسید صاحب بہت خوش ہوئے اور رسول خال کے لئے دعا فرمائی۔

ہیں کرسید صاحب بہت خوش ہوئے اور رسول خال کے لئے دعا فرمائی۔

## ایک مشتبهٔ دی کی گرفتاری

اسلامی نظر بین یکھاوپر دوسوفندھاری ہے، ان کی جماعت کے چند افراد ایک روزششیرخان نام ایک آدمی کو بکڑلائے ،اور کہا کہ بیسکھوں کا جاسوں ہے، لہذا اسے آل کر دیتا چاہیے ۔سیدصاحب نے ششیرخان کواپنے پاس تھرالیا، نماز عشاء کے احد تنہائی میں اس سے کہا کہ اپنا حال سیح صبح بتا دوادر کسی بات کا اندیشہ نے کرو۔اس نے اقبال کرلیا کہ واقعی سکھوں نے جھے جاسوی کی غرض ہے بھیجا ہے اور بدھ شکھ بڑے لشکر کے ساتھ دریائے سندھ عبور کر کے فیر آباد میں واغل ہو چکا ہے۔سیدصاحب نے فر مایا کہ بھائی ابدھ شکھ سے جا کر کہ دے کہ جس طرح تو اپنے آتا رنجیت شکھ کا فرما نبردار ہے، اوراس کے حکموں کی فیمل میں لگا ہوا ہے ، اس طرح تو اپنے آتا رنجیت شکھ کا فرما نبردار ہے، اوراس کے حکموں کی فیمل میں لگا ہوا ہے ، اس طرح تو اپنے آتا رنجیت شکھ کا فرما نبردار ہے ، اوراس کے جابند ہیں۔ بدھ شکھ کو فیمر پیٹی کہ ایک سید ملک کو سکھوں کے قسر نہ سے نکا ادادہ لے کہ بند دستان سے آیا ہے ، یہ پالکل درست ہے ، ہم عنقریب اس سے نکا رائے کا ادادہ لے کہ بندوستان سے آیا ہے ، یہ پالکل درست ہے ، ہم عنقریب اس سے جنگ کریں ہے۔

<sup>(1)</sup> وقائع کل :(۲۵ وقائع کل)

شمشیرخان سید صاحب کی صورت دیکھتے ہی گرویدہ ہو چکا تھا محفظوسی اور طرز سنوک دیکھا تو بے تابانہ بیعت کے لئے تارہوگیار ساتھ ہی عرض کیا کہ قدانے جا ہا تو میں بدرہ شکھ کے لفکر کا پورا حال معنوم کر کے آؤں گا اور خدست والا میں چیش کردوں گا۔ سید صاحب نے شمشیرخاں کو اللہ بخش خال مورانوی کے حوالے کردیا اور فرمایا کہ بہر رات باتی رہے تو اسے حفاظت کے ساتھ تین جا رسل باہر لے جاکر چھوڑ دیتا، جہال جانے چلاجائے۔(1)

### بدھ شکھ سے جنگ کا فیصلہ

یے خبرط بن چک تھی کہ بدھ تنگہ خبرا آباد پیٹی گیا ہے اور وہاں ہے آگے بوصے کی تدبیری کر رہا ہے۔ اس اثناء میں امیر خال خنگ رئیس اکوڑو چارسدہ پہنچا اور سید صاحب ہے ل کر بدھ سنگ کی آمہ کی تقدیق کردی، ساتھ ہی کہا کہ میرا بھتیجا خواص خال سکھوں کے ساتھ ل گیا ہے ، اگر بدھ سنگہ دریائے لنڈ کے وجود کرکے آگے نکل آیا تو سارے ملک سر (۲) میں آل دغارت کا خوفنا ک طوفان امنڈ آئے گا، اورلوگ اینے اہل مارے ملک سر (۲) میں آل دغارت کا خوفنا ک طوفان امنڈ آئے گا، اورلوگ اینے اہل

(1) یہ اوقائی کا کابیان ہے ہتھورویں ہے این داور برجاعت میر کنائید اوقت مائدن یا نے نوشہ بدخنا ہدتہ کا م تاریخی افکر وفقت باید نمووششن ہاں ہے کی ول جی اس پیدا ہو کہ سیرما حب اپنی نیک بھی مسلمت کے باعث خلاف ندتھا اس طرح لوگ اس کی صورت ہے افقہ بوجائے اولفکر جی انجر کا سے زیادہ ہے تراہ میسعلوم ہوسکا خلاف ندتھا اس طرح لوگ اس کی صورت ہے افقہ بوجائے اولفکر جی پجر کرا ہے زیادہ ہے نیادہ میسعلوم ہوسکا ان کی قدود ہزر دکومعلوم تی ایکن کون خیال کر مکنا تھا کہ میرما حب آئیس مہاہ ہو قانوں کے مل پر سکھ مکومت ہے ان کی قدود ہزر دکومعلوم تی ایکن کون خیال کر مکنا تھا کہ میرما حب آئیس مہاہ ہو قانوں کے مل پر سکھ مکومت ہے اس مدے ملمانوں کو بیٹھے تھے ان کی انگیم تو بھی کرا کیک موزوں مرکز ال جارے تو ہندوستان سے تجاہدین کو جا کیں انہ

<u>(۲) سمہ پشتو زبان میں میدان کو کہتے ہیں اس سے مقصورہ و می</u>دانی علاقہ ہے جودریائے سندھاور سرمدی پہاڑوں کے درمیان ہے۔ پیش قدی کر کے بدھ تنگھ کولنڈ ہے کے پاری روک دیں۔میدصاحب نے بیمشورہ قبول فر ہالیا اور ساتھ ہی فیصلہ ہو گیا کہ چار سدہ سے نکل کرنوشبرہ پہنچنا چاہئے جہاں ہے بدھ منگھ پرجملہ کر کے کاری ضرب لگائی جاسکتی تھی۔

مسلمانوں کے سیای زوال کی سرگزشت کا ایک نہایت المناک باب یہ ہے کہ وہ جمائتی وقو می مقاصد ہے ہے وہ انفرادی افران باخراض بین بہتلا ہوگئے ہے ۔ صوبہ سرحد کے اکثر رئیس گھر انے بھی ای مرض کا شکار ہو بچکے تھے، امیر خال اور اس کے بھتے خواص خال میں جھگڑا تھا، بھتیجا ہے تکاف سکھوں ہے اس گیا، امیر خال جمائتی مقاصد کی خاطر نہیں بلکہ بھتیج کے ساتھ دشمنی کے باعث سیدصا حب کے باس بہتی گیا۔ وہ ول ہے سالم سیدصا حب یا ان کے مقاصد کا حالی نہ تھا، جیس آ کے چل کر معلوم ہوگا۔خواص خال کے بار سیدصا حب یا ان کے مقاصد کا حالی نہ تھا، جیس آ گے چل کر معلوم ہوگا۔خواص خال کے بار سیدصا حب یا ان کے مقاصد کا حالی نہ تھا، جیس آ گے چل کر معلوم ہوگا۔خواص خال کے بار سیدصا حب یا ان کے مقاصد کا حالی نہ تھا، جیس آ گے چل کر معلوم ہوگا۔خواص خال کے بار سے میں صرف بید ہرد یتا جا ہے کہ اگر وہ بدرہ سکھر کا خیر مقدم نہ کرتا اور اسے ہم ممکن امداد کی بھتین نہ دلاتا تو سکو لئکر نے تکافی ہے جیش قد می نہ کرتا۔

### نوشهره كاقصد

سید صاحب جارسدہ سے نکلے تو خویٹنگ (۱) پہنچ، جوچھوٹی می بہتی تھی، اور وہاں گشکر کے لئے کھانے کا انتظام تہیں ہوسکتا تھا۔ سید صاحب نے غازیوں کو تکم دے دیا کریٹما زعشاء تک کلمہ تو حید کا دروجاری رکھیں،اطمینانِ قلب نے لئے ذکر الہی سے بڑھ کر کون تی چیزمفید ہو کتی ہے؟ اَلا ہائی اللّٰہِ تعظیمینُ الْقُلُوبُ.

قدرت کی کرشمہ فرمائی ملاحظہ ہو، اس اثناء میں کنارور یا کی بعض بستیوں کے لوگوں کوغلم ہو گیا کہ سیدصا حب خویفنگی میں گفہر گئے ہیں، انہوں نے آنافرا ہم کر کے ایک شتی میں مجراء مازی عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے تو یکشی خویشکی پینٹی گئے۔ اتنا سامان تھا کہ

<sup>(</sup>۱) خویشکی میرسد واوروشهروک ورمیان س

غازیوں میں دووقت کی رسد یانٹ کربھی چی رہا۔

اس وقت سید صاحب کے ہمرای عازی پندرہ سوتھے: تقریباً پانسو ہندہ سانی کھ او پر دوسوقندھاری کوئی آٹھ سومکی ۔ اکٹر بنگی اپنے گھروں ہے کھانا کھا کرآئے تھے، بہت کم لوگ تھے جنہوں نے پچھیس کھایا تھا، آئیس غازیوں کے برابر رسدد ہے وی گئی۔ سید صاحب کے ہندوستانی غازیوں کی اتن ہی جماعتیں تھیں جو گوالیار میں مرتب ہوئی تھیں، قد ھاریوں کی جماعت الگ بن گئی تھی۔ بی تھرتے اس لئے ضروری معلوم ہوئی کہ بعض سواخ نگاروں نے جنگ اکوڑہ کے وقت جماعتوں کی تعداد زیادہ بنائی ہے، عالا تکہ ذیادہ جماعتیں آگے چل کر بی تھیں، ان کا ذکر موقع پر آئے گا۔

سیدصاحب ۱۹۲۸ء (۱۸۱۸ جمادی الاولی ۱۲۴۱ه) کوخویشگی بینچے تھے،
۱۹ دیمبرکوڈیڈھ پہرون چڑھ نوشہرہ (۱) میں وارد ہوئے۔ بدھ تھے اس وقت فیرآباد

سے آملے بڑھ کراکوڑو (۲) میں واقل ہو چکا تھا جونوشہرہ سے سات آملے میں جنوب میں
دریائے لنڈے کے مغربی کنارے پر ہے۔ وہمن کے قرب کو چیش نظر رکھتے ہوئے سید
صاحب نے تھم دے دیا کے فازی کمریں نہ تھولیں اور کھانا کھا کرتیار ہیں۔

<sup>(</sup>۱) اس سے مقصود موجودہ چھاؤٹی ادراس سے المحقہ آباد کی تیس جوائٹ کے مغرفی کنار سے بہت وہٹا وروال ریل کا اسٹیش بھی اس طرف ہے میر مساحب جس نوشرہ میں دار دیوئے بنے ،اس سے مقصود براناشیر ہے، جو دریا کے مشرقی کنار سے برے آن کل اے توشیرہ کا اس کہتے ہیں مقد بات کی ترتیب بول ہے، انگ سے تیمن شمل خیرآبادہ و بال سے جاریا بڑھ میل جہا تھیراروؤ رجہا تھیراروؤ سے تین کمل شیدو ،اس سے آگے، کوؤو، پھرفوشیرہ۔

<sup>(</sup>۳) اکوڑہ دریائے لنڈے کے مغربی کنارے پر ہے، بیقبیلہ ننگ کے سروارا کوڑ دینے سوایو ہی صعدی جس آ یاد کیا تھا، اس کے سامنے شرقی کنارے پرمصری ہانڈہ ہے، جو خوفھال خال خال ننگ کا گاؤں تھا۔

بتيسوال باب:

# جنگ ِاکوڑہ

### طريق جنگ كافيصله

نوشہرہ کہنچتے ہی سکھ لٹکر سے حالات معلوم ہو پچکے تھے، اس کی تعداد کم از کم سات اور
زیادہ سے زیادہ دس ہزارتک بتائی جاتی تھی (۱) اور مجاہدین کل ڈیڑھ ہزار تھے۔ سکھول
کے پاس ہر شم کا ساز وسامان موجود تھا، کم از کم آٹھ تو پیل تھیں، مجاہدین میں سے سب
کے پاس بند وقیس نہ تھیں۔ پھر ہندوستانی مجاہدین کے بارے میں یقین تھا کہ وہ جانبازی
میں در بغے نہ کریں گے، فکر ھاریوں کی شجاعت ومرد آگی کا بھی ایک حد تک اندازہ ہو گیا
ہوگا۔ سرحدی مسلمانوں کے متعلق کچھ معلوم نہ تھا کہ امتحان وآزمائش کی حالت میں کس
حد تک ثبات اوراستقامت کا ثبوت دے شکیل ہے۔

### بيتمام عالات مائ ركه كرمشور وكياتمياك جنك كاكياطر يقدا فتبياد كياجائ -سيد

(۱) سیرصاحب نے جویط ہندوستان بھیجا تھا، اس شی سکے ظکری تعداد ہنت ہزار موادو بیادہ بتائی تھی۔ ظہر نامہ کہیا الل اللہ باسدہ بیان امر تا تھو اور لیف کی تاریخ و خیاب شی جنگ آگوڑہ کا کوئی ذکر تیں، بھی جس حد تھانے قرمائع سے معلوم کرسکا ہوں تعداد اور لیف کی تاریخ و خیاب شی جنگ آگوڑہ کا کوئی ذکر تیں، بھی جس حد تھی کر اس سے معلوم کرسکا ہوں تعداد نوش میں کہ بدھ تھے سندھا تو الدہ مردادان اٹاری مصاحب کی آمد نے آیک عام مراہم تکی پیدا کردی تھی۔ دیان امر تا تھو تھیے جی کہ بدھ تھی سندھا تو الدہ مردادان اٹاری معلام ہو تھی ہوں کہ بدھ تھی سندھا تو الدہ مردادان اٹاری میں اور بی میان کے گئے اور جعداد نوش حال تھو کہی اور میں دو تھی اور اس بھی جانے والے مائز ہوں کی اور صاحب دیا تھی جانے والے مائز ہوں کی اور صاحب دیا تہ جی جانے والے مائز ہوں کی تھے۔ تعداد دو بزار بتائی ہے جانے والے مائز ہوں کی تھے۔ اور ان جی تعداد دو بزار بتائی ہے براز آوی تھے، اور ان جی شداد دو بزار بتائی ہے براز آوی تھے، اور ان جی شداد دو بزار بتائی ہے براز آوی تھے، اور ان جی

مهاحب کی بیر پہلی جنگ تھی جس کے خوشگوارا ورحوصلدا فزائمان کی پرمرحد میں کاروبار جہاد کی مساحب کی بیر پہلی جنگ تھی جس کے خوشگوارا ورحوصلدا فزائمان کی پرمرحد میں کاروبار جہاد کی مستقلیم موقو نستھی ماس کے معان کے ہر پہلوکوخوب جانچا اور تو لا گیا، آخر پردائے تھیر کا کہ سکھ گئر ندی تیجے کہ سکھ گئر ندی تیجے اور دشمن کی قوت پراچا تک فوری ضرب لگا کرا ہے جراس زدہ بنا دیا جائے ۔ جراس زدگی کے مطاوح و بانداز و بھی کرایا جائے کہ منظم جنگ کے لئے اس میں کتنی صلاحیت موجود ہے ، سیدھ حب کافیصلہ شبخون انہیں مقاصد پر بنی تھا۔

#### اعلام داغتباه

بعض رواینوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سید صاحب بیشتر ہی در بار لا ہور کو ایک اعلام بھیج چکے تھے،اس میں تین صورتیں پیش کی گئے تھیں۔

ا۔ اسلام قبول کرلوتو ہمارے بھائی بن جاؤ کے اور برابر کا درجہ حاصل کرلو گے، لیکن اس باب میں ہماری طرف سے جزئیس ہوسکتا، اس کے کہ دین کا قبول بیاعد م قبول ہرانسان کی مرضی پرموقوف ہے۔

۳- ہماری اطاعت اختیار کرلو اور جزید دومان حالت میں تمہارے اموال دنفوس کی حفاظت ای طرح ہم پر داجب و کا زم ہو جائے گی جس طرح ہم خود اینے اموال ونفوس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔

ساں دونوں ہاتیں منظور نہیں تو لڑائی کے لئے تیار ہوجاؤ ، سارا یا خستان اور سارا اسلامی ہند ہمار سے ساتھ ہے اور راوحق بیس شہادت ہمیں اس درجہ عزیز ومحبوب ہے کہ تمہیں شراب اتی عزیز ومحبوب نہ ہوگی۔

بیدردایت درست بھی مان کی جائے تو ظاہر ہے کدلا ہور کی حکومت ایک ہے نواسید کے انتہاہ کوکب خاطر میں لاسکتی تھی؟ تاہم پورے یقین دوثو تل ہے کہا جا سکتا ہے کہا س پر اضطراب طاری ہوگیا ہوگا، خصوصاً اس وجہ سے کہ کہیں سرحد کے وام سید صاحب کے جمعند سے بی اسلامی آبادی جمعند سے بیچ جمع ہوکر یورش عام نہ کردیں۔اس حالت میں بنجاب کی اسلامی آبادی بھی جابجا مقاسلے پر کھڑی ہوجاتی اور زنجیت سنگھ کیلئے ایک مشکلات پیدا ہوجاتی کہان سے شاید ہی عہدہ برآ ہوسکتا۔وفاع کیلئے علاقہ سرحد میں چیش قدمی کی علاقہ نظر بدخا ہر ہے تھی کہا گرسکھ فوج ایک میں جمعی رہتی تو سیدصا حب کا پہلا حملہ انک اور حضرو پر ہوتا۔

## شبخون کے لئے مجاہدین کا انتخاب

ہر حال شبخون کا فیصلہ کر لینے کے بعد تمام جماعتوں کے سالار دں کو تھم دے دیا حمیا کہ چست وتواناغازیوں کی فہرست تیزر کر کے پیش کریں تا کہ انہیں سامنے رکھ کرمناسپ جیش منتخب کرلیا جائے۔فہرسیں پیش ہوئیں توسید صاحب نے نوسوآ دی چن لیے **بعض** غاز بول کے نام قلم زوہ و گئے ، ان میں جہان آباد (رائے بریل) کا عبد الجید خان آ فریدی بھی تھا، اسے اس وجہ سے منتخب نہ کیا گیا کہ ان ونوں بخار میں مبتلا تھا اور خاصا كمزور بوكيا تفاءعبدالجيدخال كوبيز فرفي تؤب تابانه سيدصاحب كي خدمت بين هاضر بهوكر عرض پرداز ہوا: حضرت! میں بچھالیا بیار تونہیں کہ طافت شہواور یہ پہلامحار یہ ہے، جس میں جہاد فی سبیل اللہ کی بنیاد رکھی جائے گی، میرانام ضرور شامل فرما لیجئے تا کہ سبقت کی نضیلت ہےمحروم نہ رہ جاؤں ۔سید صاحب نے عبدالمجید خاں کا ذوق وشوق و کچھ کراس کی خواہش پوری کردی اور دعا وفر مائی کہ اللہ تعالیٰ ہمت میں برکت دے۔ اس واقعد سے آپ براس قد دی جماعت کے شرکا مکا جذبہ سیقت بالخیرات واضح ہوسکتا ہے، جہاد کی فرضیت واہمیت کے معتقدوں کے نز ویک بھی رخصت واجازت کے عذرمسكم بیں۔ جو خص واقعنا بیارتھا، اتنا بیار کہ اہام وقت نے احیانا اے ادائے فرض کا مكلف ند مجماء اس كى معذورى ميس كي كلام بوسكنا تعا؟ ليكن سيد صاحب في اين ساتھیوں میں خدمت بی انبی والہیں پیدا کروئ تھی کہان میں ہے کوئی بھی سہولتوں اور خصتوں سے فائدہ اٹھانے کے لئے تیار نہ تھا۔ اس سے برعکس برخض کے ول میں عزیمیت وسیقت کی شیفتگی موجز ن تھی ،عبدالمجید خاں آفریدی نے شبخون اکوڑہ کی شام کو سیدصاحب کے کمائی تربیت اسلامی کاسچانمون پیش کرویا۔

اس شیخون کی سالاری کے لئے اللہ بخش خال مورانوی تیجو یز ہوا۔ سیحان اللہ اکتنی قابل رشک سعادے تھی جواس مردمجاجہ کے جصے میں آئی۔ ہندوستان میں اسلام کی برتری وفر ما زوائی کی متاع عز بزلت جانے کے بعداس کی بازیافت کیلئے رائے ہریلی کے پاک نفس سید نے بجاجرات کا جوسلسلہ شروع کیا، اس میں کے پہلے معرکے کی ممالا رمی کا تاج اللہ بخش خال کے مر برد کھا عمیا: یدت تب ہلند مذائش کوئی گیا

#### ترتبيات ومدايات

سیدصاحب نے نمازِ مغرب کے بعد اللہ بخش خال سے فر مایا کہ آج جو شبخوان مارا جار ہاہے ،اس کے قائد آپ ہوں گے۔ چند خاز بول کو لے کر دریا کے دوسرے کنارے پر چنے جائے ، ہاتی غازی جموتی جھوٹی جماعتوں میں آ ہستہ آ ہستہ وہاں چینچنے جا کیں گے۔اللہ بخش خال اسی وقت چندر فیقول کے ساتھ کشتی میں سوار ہو کر لنڈ سے کے مغربی سکنارے بر بہنچا اورا بے ساتھیول کے انتظار میں میٹھ گیا۔

نوسوآ دمیوں میں ہے ایک سوچھٹیں ہندوستانی تھے، تقریباً استی قندھاری ، باقی اہل سرحد تھے یہ نماز عشاء کے بعد سید صاحب نے ان سب کوجھ کرے فرمایا کہ آپ لوگ جس مقام پر جاد ہے ہیں ، وہاں تیجھے ہیں سات آنھ کیل کا فاصلہ طے کرنا ہوگا۔ جس بھائی میں وسے سفر کی طاقت نہ ہو وہ رک جائے ، اگر کسی کو بھاری وغیرہ کا عذر ہوتو شادے۔ جب تمام مجاہدین اللہ بخش خال کے پاس پینی مکے تو خان ممدوح پھر چندر فیقول کے ساتھ کئتی ملے تو خان ممدوح پھر چندر فیقول کے ساتھ کئتی میں سوار ہو کر رخصتی ملاقات کے لئے خیمہ گاہ میں پہنچا، بقین ہے کہا ہے پہلے ہے اس مقت سید صاحب نے برہند سر ہو کر انتہائی بخز دالیاح ہے دعا فرمائی:

اے کریم کار ساز بندہ ٹواز! یہ تیرے بندے بحض عاجز وخاکسار اور ضعیق ونا چار چیں۔ تیری عی عدد کے امید وار بین ، تیرے سوالان کا کوئی حامی ویددگارٹیس ۔ میصرف تیری ہی رضامتدی اور خوشنو دی کو جاتے ہیں تو ہی ان کی عدد کرنا۔

آدھی رات(۱) کے قریب ہے جماعت در بائے انڈے کے مغربی کنارے سے، جہاں آج کل نوشہرہ چھاؤتی ہے ،منزل مقصود کی جائب روانہوئی۔'منظورہ' میں ہے کہ روا تھی ہے پیشتر سب نے ایک دوسرے سے کہا سنا معاف کرایا، ہرائیک کی زبان پرتھا کہ خداز ندولائے گاتو پھر ملیں سمے، ورنہ جنت میں ملاقات ہوگی۔

گر یہ ماہم زندہ ہر دو زیم باست کز فراق جاک شدہ ور یہ بیریم عذر یا یہ پذیر اے بیا آرزو کہ خاک شدہ

سیدصاحب نے فرمایا تھا کہ روا تھی سے پیٹنٹر ہر مخص کمیارہ کمیارہ مرتبہ سورہ قریش پڑھ کرا ہے او پردم کر لے، پیمرقدم اٹھایا جائے۔(۲)اس ہدایت پر پوراٹمل ہوا۔

لشكرگاه كى كيفيت

سکھ لشکراکوزوے باہر کھلے میدان میں تقیم تھا، وقت کے عام رواج کے مطابق الشکر

<sup>(</sup>۱) روایات میں ہے" پہردات پر پی محرال کی تعمل ۔

<sup>(</sup>۲) سیدها دب کے معولات کی سے ایک قاص چیز بیتمی کہ جنگ ادر تطرے کے موقع پرمود کا قریش کیارہ مرتبہ پڑھ کردم کر لینے کی ہدایت فرزتے تھے۔ جن کو گوکھور کا قریش یادندہ ہوتی فرمانے کہ دومرے پڑھ کر ان پردم کردیں ۔

گاہ کے ارد کرد خار دار درختوں کی شاخوں سے تنگھر بنالیا گیا تھا۔(۱) خودسر داریدہ سکھ سندھانوالہ(۲) جوسالا رنشکرتھا، رات کے دفت اکوڑہ میں چلا جا تا تھا۔اگر چہاس کا خیمہ لنگرگاہ میں نصب تھا۔

غازی جب سکوفشرگاہ ہے تھوڑ ہے فاصلے پررہ گئے تو ایک نالہ ملا، جواس وقت خشک ہوگا، اس لئے کے صوبہ سرحد کے اس جھے کے نالوں میں صرف برسات کے موسم میں پانی بہتا ہے، غازی نالے کے بہاؤ میں تقمر گئے اور ایک آ دی کوآ کے بھیج ویا گیا تا کہ فشکرگاہ کی عام کیفیت معلوم کرآئے۔(۳)

سیدصاحب نے مولوی امیر الدین ولایق کومشیر کے طور پر ساتھ کر دیا تھا اور وہ بڑے صائب الرائے اور وانشمند بزرگ تھے، اور مقامی احوال ومصالح کوخوب سیجھتے تھے۔انہوں نے اللہ بخش خال ہے کہا کہ اگا فائحہ کمل ابھی سے طے کرلیز چاہئے۔اگر

(۱) میں نے اکوڑہ میں کن رسیدہ افغاص سے سکولٹکر کے آیام کی جگہ معلوم کرنی چائی اکوئی بچونہ بتاسکا ،سب نے مجی کہا کر سکولٹکر گاہ گاؤں کے جنوب میں تھی۔

ملیوں کوآ مے رکھا جائے تو ان کی استفامت کا ایمی تک تجربیس ہوا، اگر وقت پر طرح دے جا کمی مے تو جماعتی مقاصد کو تخت نفسان ہیتے گا۔ اگر غازیوں کوآ مے رکھا جائے تو دہ بند دستانی ہوں یا فقد ماری ،سب مقامی حالات اور داستوں سے بالکل ناواقف ہیں۔ غور وَمُر کے بعد میہ بات طے ہوئی کہ غازی سب سے آمے دہیں، البنہ ملکیوں میں سے ایک باخبر آوی ان کے ساتھ دہ کر رہبری کا فرض انجام دیتا رہے۔ وہیں مختف میروہوں کے وہیں کا فار ہند وقیں اور میروہوں کے فیصے ،مثلاً خیموں کی طنامیں کا فناء ہند وقیں اور میں جا نا، جنگی ضرورت کی چیزی سمینتا یا تباہ کرتا۔

اس اثناء میں بھیجا ہوا آ دمی حالات معلوم کر کے واپس آھیا، پھراسی کی رہبری میں تجاہدین آ گئے بڑھے اور تھوڑے عرصے میں لشکر کے اس تھے میں پہنچ گئے جہاں رہبر کے اندازے کے مطابق زیادہ تر سکے لشکری عافل سوئے بڑے تھے۔

### شبخون

راوبوں کا بیان ہے کہ سکو گئے کے گئے ہاں نے تین پیرتین گھڑیاں بجا کی ساتھ
ہی عازی افٹدا کبر کے نعرے لگاتے ہوئے سنگھر کو بھاند کر لظر گاہ میں گھس گئے۔ جن
لوگوں کے ذھے بیکام لگایا گیا کہ بخیموں کی طنا ہیں کا نیس، وہ تیزی سے بھیموں کو گرانے
گئے، جن لوگوں کہ فرض بی قرار دیا گیا تھا کہ جنگی ضرورت کی چزیں بھیش، وہ اپنے کام
میں لگ گئے، باتی لوگوں نے تلواروں اور بندوقوں سے کام لینا شروع کر دیا۔ پوری لشکر
گاہ میں سرائیسٹی پھیل گئی۔ ایک سکھ پہریدار نے تھیم کی آواز سنتے ہی بندوق سرک اس
گاہ میں سرائیسٹی پھیل گئی۔ ایک سکھ پہریدار نے تھیم کی آواز سنتے ہی بندوق سرک اس
کی گوئی مولوی یا قرعلی عظیم آبادی کے گئی، زخم کاری تھا، وہ بیٹھ گئے اور بولے ان بھائیو!
میرا کام تمام ہوا، اب جھ سے بتھیار لے لو، بیالٹد کا مال ہے" اس ساتھ ہی ان کی روح
میرا کام تمام ہوا، اب جھ سے بتھیار لے لو، بیالٹد کا مال ہے" اس ساتھ ہی ان کی روح
اعلیٰ علیمٰن میں بینٹی گئے۔ سیدصا حب کی قد دی جماعت میں وہ پہلے شہید ہتے، گویا احداء اعلیٰ علیمٰن میں بینٹی گئے۔ سیدصا حب کی قد دی جماعت میں وہ پہلے شہید ہتے، گویا احداء وقید یہ اسلامیت کی راہ میں سب سے پہلی جائی قربانی عظیم آباد کے اس جلیل المز لت

غاندان کی طرف ہے بیش ہوئی جو آ مے چل کرسید صدب کی جاری کردہ تحریک کا علم بردار بننے والاتفاء ادرائن نے اپنی ہرمتاع سیل حق بیں ہے دریغ لٹادی۔

مولوی با قرعلی کے پاس جار چیزیں تھیں: دوپستول ، جن میں ہے ایک کا نام' دہم اللہ'' اور دوسرے کا نام عبداللہ تھا۔ ایک تکوار اور ایک بندوق ، غا زیوں نے دونوں پستول بھی لے لئے تکوار بھی لے کی ، ہندوق افرائنفری میں باتھے نہ گئی۔

سکھوں نے پہلے مجھاتھا کہ ہزاروں غازی بجایاں بن کرآ گرے ہیں۔ جب گولہ انداز نے رن مہتاب (۱) جلائی اور ڈور محینی کرا ہے بلند کرد یا ہ قد دورد ورتک میدان روشن ہو گیا ،اس دفت سکھوں کو پہلی مرتبہ محلوم ہوا کے حمل آ دروں کی تعداد بہت کم ہے۔ حقیقت میہ ہے کہ ہندوستانی اور قدماری غازی ہی لشکر گاہ میں رہ گئے تھے ، اہل سرحد میں سے زیادہ تروابی جسے تھے۔

### غازیوں کے کارنامے

عازیوں میں ہے ایک ایک نے آٹھ آٹھ دین دین آدمیوں کوموت کی فیندسلایا۔ عبدالحجید خان آفریدی نے کمزوری کے باوجود چود و آ دمی قبل کئے پھراس کی تلوارٹوٹ (۱) اس کی تیجے معلم نڈر کا تیاں یہ ہے کہ کوئی کئی چیز ہوتی جس ساند عمرے میں دوردوریک روشی موماتی تھی۔ سنی ۔ مولوی امیر الدین ولایتی کے پاس دو تکواری تعیم، انہوں نے حبث ایک تکوار عبد ایک تکوار عبد اللہ عبد اللہ تارا۔ (۱) پھر خود عبد اللہ تارا۔ (۱) پھر خود یعی جام شہادت نی کر "عِنْدُرَ بَهِمْ بُوزَ فُونَ" کے انعام یافتہ گروہ میں شامل ہو گیا۔ یہ وہی جوانم وقعا جے بتار ہوئے کے باعث شبخون مارنے والے گروہ میں شامل تبیس کیا گیا تھا اور اس نے ۔ اصرار والحاح این نام شامل کرایا تھا۔

ہدایت اللہ کے پاس صرف برجی تفاء اس نے برجی سے سات آدمی گرائے۔اللہ بخش خال مورانوی امیر جیش ، شمشیر خال جعدار، غلام رسول خال ، غلام حیدر خال شخ بعدانی ، غلام رسول خال ، غلام حیدر خال شخ بعدانی ، غیر دانعا بول بیک اور دوسر سے فازیول نے شجاعت کے حیرت انگیز جو ہر دکھائے ، میہال تک کدا کھ سکھ مراسیمہ وار بھاگ نکلے اور فائل نکلے اور فائل کے ایک کہ اکٹر سکھ مراسیمہ وار بھاگ نکلے اور فائل کے ایک کہ انگر بین کے گئے۔

بده منگه حلے کی اطلاع پاتے ہی اشکرگاہ میں پہنچا۔ نقارہ ہجا کر بھا گتے ہوئے سکھوں کوجع کر سے جوائی تمذیبا تو غازی جو بہت تھوڑ ہے رہ گئے تھے ،ایک گوشے میں جمع ہونے پر مجبور ہو گئے۔ اس وقت تک زیادہ سے زیادہ پندرہ غازی شہید ہوئے ہوں گے ، اور سکھ اور سکھر گئے تھا۔ اللہ بخش خال امیر جیش نے ایس سکھر کی طرف بنمنا شروع کردیا تا کہ اپنے تمام ساتھیوں کو باہر نکال کرخود بھی نکل جائے۔ رائے میں شخ ہمدانی اور کی حسن خال ایک جگرے بندہ قیس چلارے شے ،انہوں نے قرائن سے امیر جیش کے عزم مراجعت کو بھانے ایا اور بیکارائے ہے۔

امیرالمومین نے آپ کو بمارامردار بنا کر بھیجا ہے، آپ دشمن کے مقالبے میں چیھے کیوں کچتے جارہے ہیں؟

بيآ وازه ندجتني مصلحتول كےمطابق تھانتہنون كےمفہوم سے اسے كوئى مناسبت

<sup>(1)</sup> معكوروش ب: "زال بم بندكس راكشتد"

تحی، بلکدید محض تہور و تعیت کے بے پایاں طوفان کی ایک ابر تھی۔ اللہ بخش فال کویہ گوارا نہ ہوا کہ جس جیش کا سردار بنا کراہے بھیجا گیا تھا، اس کے ایک جھے کو بیچے تھوز کرسلامت نکل جائے ، چنا نچے اس نے سراجعت کا خیال جھوڑ دیا اور جم کراس لککر سے باتا عدہ جنگ کرنے لگا جواس کی بوری ہماعت سے بچاس ساٹھ گنا تھا۔ جب تک دونوں کروہوں میں فاصلہ زیادہ تھا، بند دقیس چلتی رہیں، فاصلہ کم رہ کیا تو قرابینیں اور شیر بیچ چلنے گے، میں فاصلہ زیادہ تھا اور شیر بیچ چلنے گے، میں فاصلہ زیادہ تھا کہ میں اللہ بخش خال نے ایک جھوٹے سے گردہ کے ساتھ کے کرابیا شدید تھل کیا کہ سکھوڑج دور تک چیچے ہے گئا، اس جملے میں خود بھی ہمراہیوں کے ساتھ کے ساتھ دیس خود بھی ہمراہیوں کے ساتھ کی ساتھ خود بھی ہمراہیوں کے ساتھ کی ساتھ خود بھی ہمراہیوں کے ساتھ خود بھی جس خود بھی

#### والبيى

یدد کیوکر باتی غازی آ کے بوجے لیکن اکبرخال بہیلہ دارنے انہیں یہ کہہ کرروک دیا کہ ای میدان میں آخری فیصلہ نہ ہوگا ، اب واپس چلو ، انشاء اللہ پھراڑیں گے۔ جسج شمودار ہور ، ی تقی ، سکھوں کی سراسیمگی اس سے ظاہر ہے کہ کسی کوان کے تفاقب کا حوصلہ نہ ہوا ، جو لوگ پہلے نکلے متے ، انہوں نے دریا پروخوکر کے جسج کی نماز پڑھی ، بعد میں آنے والے لوگوں نے تیم کر کے فریضۂ صلوٰ قادا کیا۔

سیدصاحب نے میں ہی ہے غاز ہوں کی ایک جماعت کو دریا کے مغربی کنارے پر
کھڑا کردیا تھا تا کہ اگر وشن کی فوج غاز ہوں کے تعاقب میں آرہی ہوتواس کے مقابلے
میں جم جا کیں، اور شخون مارنے والے غازی اظمینان سے دریا کو عبور کرلیں۔ زیادہ
تر غازی میں ہوتے ہی پہنچ گئے، باقی دو دو جارجار کی ٹو ابوں میں عصر تک آتے رہے،
جب تک سب جمع نہ ہو گئے، ان میں کس نے دریا عبورت کیا۔ صرف زخیوں کو شکر گاہ میں
جبنجا ویا گیا، جن کی مرجم بی کا فوری انتظام ضروری تھا۔

اکوڑہ کی جنگ ۱۲۰ جمادی الاولی ۱۳۳۴ھ (مطابق ۲۰ رد مهر ۱۸۲۷ء) چہارشنبہ اور پنج شنبہ کی ورمیانی رات میں سوا جار ہے سے چھ بج میں جاری رہی ،سید صاحب نے شنبہ کی ورمیانی رات میں سوا جارے کے شہدا کی فہرست اسکلے ون ممل نہ ہوگی ،اس لئے کہ کی عازی راست بھول کر خدا جانے کہاں کہاں جیلے مسئے اور وہ بخ شنبہ اور جمعہ کی ورمیانی رات شرانوشہرہ بینجے۔

#### شہدا کے نام

ان جنگ میں چیتیں ہندوستانی غازی اور چھیالیس قندھاری غازی شہید ہوئے دونوں جماعتوں کے زخیوں کی تعداد تمیں اور چالیس کے درمیان تھی۔(۱) اہل سرحد میں غالبًا کسی نے بھی شہادت نہ پائی اگر کوئی شہید ہوا تو اس کی کیفیت معلوم نہ ہو تکی، ہندوستانی شہداکے نام یہ ہیں:

| كر وامير شبخون (مورا كين شلع اناؤ، يولي) | ا۔ اللہ بخش خان وامیر سافتہ العس |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| (مورائي بشلع اناؤ، يو بي)                | ۲. شمشیرخان جعدار                |
| (مورا كي جنلع انا ؤريو يي )              | ٣۔ چنخ رمضانی                    |
| (مورائم مِنهَكَع اناؤ، يو يي)            | ٣_ عبدالجبارخال                  |
| (جہان آباد،رائے بریلی، یوٹی)             | ۵۔ عبدالبجیدخان آفریدی           |
| (حَالَص بور، يليح آباد، يو في)           | ٢_ شخ مدانی                      |
| (خالص پور، پليخ آباد، يو بي)             | ۷۔ غلام حیورخال                  |
| (خالص پور، بینح آباد، یو بی)             | ٨۔ غلام رسول خال                 |

(۱) وقائع میں ہے اپینیٹس چینیں ہندوستانی اور پہلیں پیٹتالیس قند حاری شہید ہوئے وؤنوں جناصق کے ذکی تھی جالیس تھے۔ میرے نزو کیک متقورہ کا جان درست ہے، جس میں مندوستانی شہدا کی تعداد تھیں کے ساتھ'' ی وشش' ٹیائی کی ہے ، اس کی تعدد میں دوسرے ذریعے ہے بھی جوٹی ہے ہنسیل آ کے قال کرمطوم ہوگی۔

| (خانص پور، پليځ آباد، يو يې)                         | 9۔ و کبرخاں             |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| (خالص پور، پليخ آباد، يو بي)                         | •ا۔ منورخال             |
| (منتنی منطع برتاپ کژهه ، یو یی )                     | اله على حسن خال         |
| (جَلد لِينْ پُورِ شِلْغُ بِرِيّابِ كُرُّهِ، بِو بِي) | ۱۲ شیخ معظم             |
| ( بزهانه ښلع مظفر نکر، یو بی )                       | ۱۳۰۰ کریم پخش           |
| ( بزهانه بشلع منلفرنگر ، بویل )                      | مهاب میان بی احسان الله |
| (حسين بور منطع متلغرتمر، يو يي)                      | ۵۱ فنيم خال             |
| (لوباری شلع مظغر تکر، بو بی)                         | ١٦. سيدنگ               |
| (شاملی بضلع مظفرتکر ، یو بی )                        | عار عبدالرحن            |
| (خيرآ باد بنيلع سيتا پور، يو پي)                     | ۱۸ شادل خان             |
| (خيراً بار ښلع سيتايور، يو ني )                      | 19_ المام قال           |
| ( کور ہرستانہ شلع میتابور، یو بی )                   | ۲۰ وين څر               |
| (مئوښلع حجالني، يو يي)                               | ٢١ عيادالله             |
| (ماڑھ جنگ جمیر بور، بوبی)                            | <b>۲۲</b> _ اولادعلی    |
| (نگھنو)                                              | ۲۳۳ میرزاهایون بیک      |
| (تكعثوً)                                             | ۱۳۶۶ جواهرخال           |
| (و يو بند شلع سبارن يور، يو يي )                     | ٢٥_ عبدالرذاق           |
| ( رام يورمشلع سهاران پور، يو پې )                    | 977 المام الدين         |
| (خرم پورمشلع سہارن پور، یو پی)                       | 27_ محرکمال<br>شد       |
| (وطن معلوم نه بهوسكاغا لبَّا بو بي )                 | ۲۸۔ شخ پڑھن             |
| (وطمن معلوم شەموسكاغا نيايو يې)                      | ۲۹- خدا بخش             |

|                         | (وهن معلوم نه وسكاعا كابوي) |
|-------------------------|-----------------------------|
| ۳۴۔ غلام نبی            | (محوالبار)                  |
| ۳۴ به هیخ مخدوم         | (مسجد فتح پوری دویلی)       |
| ۳۳_ کریم بخش            | (مىجەڭق نورى، دىلى)         |
| ٣٣- ﷺ با قرعلی قاسم غله | (صادق بور عظیم آباد، بهار)  |
| ۳۵۔ سیدعبدالرحمٰن       | (سندھ)                      |
| ٣٦۔ حسن خال             | (سندھ)                      |

### ایک غلطهمی کاازاله

عام سوائح نگاروں نے ہندوستانی شہدا کی تعداوسینٹیس بتائی ہے، جو سی خیر اس عدد کی ابتدا مولوی جو جعفر تھائیں ہے کی ،ان سے دوغلطیال سرز دہو کی اول وہ نہر اس اس اس بھوڑ گئے۔ وجہ غالبًا ہے ہوئی کہ اس سے چھوڑ گئے۔ وجہ غالبًا ہے ہوئی کہ انہوں کہ انہوں نے کریم بخش بو ھانوی اور کریم بخش دہلوی کوالیک تخص مجھ لیا۔ ووسرے انہوں نے برکت القدینگائی اور حیات فال بر بلوی کوشہدائے اکوڑ و شرب شامل کر لیا ، حالا تکہ وہ دونوں جنگ بازار ش شہید ہوئے تھے، جو تصبہ حضر و پرشخون سے دوسرے ون دریائے دونوں جنگ بازار ش شہید ہوئے تھے، جو تصبہ حضر و پرشخون سے دوسرے ون دریائے البسین کے کناور نے جی آئی تھی ،اور سولوی صاحب نے ان کی شہادت کا ذکر جنگ بازار کے بعد جو پہلا کہ کہ سید صاحب نے بنگ بازار کے بعد جو پہلا کہ کے سید صاحب نے بنگ بازار کے بعد جو پہلا کہ کو ہو بہدا کی فہرست کیجا درن کردی موگوب ہندوستان بھیجا تھا اس میں اکوڑ ہاور بازار کے شہدا کی فہرست کیجا درن کردی ہوگی ، کی فہرست کیجا درن کردی ہوگی ، کی فہرست سوائح نگاروں نے جنگ اکوڑ ہو کے سلسلے میں نقل کردی۔

بہر حال جگ اکوڑہ کے ہندوستانی شہدا چھٹیں تھے نہ کہ پنتیس، قلد حاری شہدا کے نام اس لئے معلوم نہ ہوسکے کہ ہندوستان میں ان کے ناموں کی قبرست بھیجنی ہے معنی تھی، اورسيد صاحب كيوفتر من جوريكار ذاتعاه ه جنك بالاكوث مين تذريآتش بوعميار بهندوستاني

غاز يول ين عن جوزخي ہوئے ان ميں مندر جد ذيل كيا معلوم ہو سكے

ا۔ سیدرستم علی (چل کاؤں) ان کی پنڈ ی میں کو لی گئتی \_(1)

٣- ابرائيم خال خيراً بادي،ان كي كبني يركو لي كارخم تفار

٣- احمد (فتح پورمسوه)ان كے دونوں ياؤں بحروح ہو مجئے تقے۔

٣- وكبرخال،ان كي يشت يرتكواركاز ثم تما\_

۵۔ امام الدین یانی ہی،ان کے سر بہکو رنگی تھی۔

25 - Y

٤- شخ ول محر بالعلت (ضلع مظفر محر)

٨ - شيخ المجدعلى غازى يور

٥- قاضي حمايت الله

٠١٠ بربان الدين

اابه خدابخش مجماؤن

ال- حافظ عبدالو باب مكعنوى ، جوشخ باقرعل كے بعدقاسم غلد مقرر ہوئے۔

۱۳- خزه علی خان لو باری

۱۳- خدا بخش بناری

۵ار حالی عبدالله

ان میں سے اکثر جنگ شید و سے پیشتر تندرست ہو بیکے تھے۔

سيدصاحب كامكتوب

'' وقائع احمدی'' اورمنظورہ السعداء'' کے علاوہ جنگ اکوڑہ کے سرسری حالات سید

(1) انبول اسفادة آب كدور ما ينى يعت كي في ادراى وقت عرصرف يندرو موارسال كي فني .

صاحب کے دوخطوں میں مرقوم ہوئے: اول وہ خط جو پہلے پہل ہوال جہاد کے متعلق ہندوستان بھیجا کیا، اس میں پشاور ہے جارسدہ ، پھرخویشکی اور نوشپرہ کینچنے کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سکھ کشکرا کوڑ دمیں تھا، جونوشپرہ سے سات کوں ہے، بچ میں دریا ئے لنڈے حاکل ہے:

مصنحت وقت چنال اقتفا کردک جمع از جابدین صادقین شباشب از در یاسته مصنحت وقت چنال اقتفا کردک جمع از جابدین صادقین شباشدی در یاسته مسطور عبور کنانیده مسلسه بر طریق شبخون روانه ساخت، چنانچه جهادی الاولی ۱۲۳۲ بجری قدی .....قریب می تاخت آورید ..... ورآخر بهال شب برسر خافلین دفعة رسید ندونوپ وتفنگ را مسطل کنانیده کار دبار برسیوف قاطعه رسانید ندست بالحمله با به از ابواب فوح بردد ی جهابه من مفتوح کردید ... (۱)

توجعه: مصلحت وقت كا تقاضات واكر كالدين كاليك جماعت كو داقول دات دريات كراد كرشخون كيك بعيجا جائد ، چناني اس جماعت نے ٢٠ جمادى الا ولى ١٢٣٢ ه كوحمله كيا اور دات كة خرى حصے بيس عاظوں پر جا كرے ، قو بيس اور بندوقيس معطل ہوگئيس اور تلواروں كى لڑائى ہوئى ، بالجمله مجاہدين كے لئے فتح كاليك ورواز وكمل كيا ۔

پھرامیردوست بھر خال کوایک خطیش بھی حالات رقم فرمائے۔(۲) مولا ٹاعبدالمحق سیدصاحب سے چند ماہ بعد سرحد کئے تنے ،انہوں نے بھی اپنے پہلے تنظ میں جنگ اکوڑہ کا حال لکھا ہے۔ میرزا عطا محمد خال شکار پوری کے روز نامچے میں بھی سیدصاحب کے مکتوب کی بنا پراس جنگ کاذکرا آیاہے۔

<sup>()</sup> منگوروش: ۲۱۵-۲۳۰

۲) مكاتب سيدما حب من ١٨٦٠ مان عن لكية بين كرسموك عن سعابك بزار بلك زياد وآدي مار ب مي

## جنگ اکوڑہ کے نتائج

رور المسيد المراق المر

<sup>()</sup> مولانا مبدائی بھی اپنے نطابی فرماتے ہیں۔ بھم بیھا کہ ملڈرے پلے ہس کی ایکن بھٹر برگزیدہ کی انتقرے اس بھم کا بورا خیال درکھا۔

<sup>(</sup>ع) يا فواهان لغظول شرابيان بوني كه المحارما بن جيش مقاعلان ويدودشنيد وندشد .

<sup>(</sup>۲) الفاظ به تین استفهور این واقعه سلمین این و یارفراهم شدن شروع کردند به دمحرفال نے سید صاحب کے بارے میں کی قلند دارا کک کوم اساد میں ویا تھا کہ یا مرافغان اور زامیندار ان بوسف زئی ساتھ ہو میں جی انک اورفیع آباد کے قانیدار بھی برز برموضد بشتی بھی دہے تھے متاکہ مزید ممک بھیج ۔ ٹیٹا نچار نجیت بھی نے اسپیٹے بھیج کو تھم کرتی بھانے افکر اور مرکز دواسی بے کو لے کرا تک جائے اور اس علائے کا بند و بست کرے ۔

تنينتيسوال باب:

## واقعه حضرواور جنگ بإزار

## خوانين وعوام كارجوع عام

اہل سرحد نے سیدصاحب کی تحریک جہاد کے فیر مقدم میں اگر چہ بہ ظاہر داولہ انگیز جوش و فروش کا اظہار کیا تھا، لیکن عملی تعاون کیلئے بہت کم لوگوں نے قدم بڑھا ہے تھے۔ ان کے تامل کی بڑی وجہ بہی ہو تی کہ سیدصاحب کے پاس جمعیت بہت کم تھی اور ساز وسامان بھی برائے تام تھا۔ وہل سر صحیحتے ہوں گے کہ جس قوت کا مقابلہ کا بل و چہاور کے دونوں سردار باوجود فراوائی وسائل نے کر سکے ، اس کے سلی افقہ ارکوسید صاحب کا مختمر سا دونوں سردار باوجود فراوائی وسائل نے کر سکے ، اس کے سلی افقہ ارکوسید صاحب کا مختمر سا اور جو سے بھی کی آئاکٹوں سے پاک کردیا اور چھونے بڑے سید صاحب کے ساتھ تعاون کے لئے تیار ہو تھے۔ متاز خوا نیمن میں سے خادے ذیں (۱) رئیس ہنڈ (۲) نے سبقت

<sup>(</sup>۱) بیفاری کے نام شاوی نبال کی پشتوشکل ہے۔

<sup>(</sup>۲) بنٹر بہت پرانام مقدم ہے اس کے لفظ بیں بنٹر ( کسرادل) بنٹر (بنٹے اول) کرنڈ ( برخمہ اول) پرانے انہام مقدم ہے اس کے لفظ بیں بنٹر ( کسرادل) بنٹر (بنٹے اول) کرنڈ ( برخمہ اول) پرانے اور نے میں اسٹ او بنٹر اور اور بنٹر اور کا کا ایم مقام تھا۔ انگ کی آبادی ہے ہیلا اور احتراب کے برد اگر برد کر ایک کو بور کرتے وقت کی سے بیٹری ایل بوائل بوائل بوائل بوائل بوائل بوائل بوائل کے بور کرتے وقت کی سے بیٹری ایل بوائل بوائل بوائل کے بال بوائل کے بال بوائل بوائل کے بیٹری میں بیٹری ماصل کی تیس سے بیٹری ای جگہ ہے جس کے بائد میں بیٹری ماصل کی تیس سے بیٹری ای جگہ ہے وہ بیٹری ایک بوائل بیٹری بوائل بیٹری بوائل بیٹری کی بوائل بیٹری کی بوائل بیٹری بوائل بیٹری بائل ہے۔ ایک کو برد نے بوائل بوائل بائل ہے۔ ایک کو برد نے بوائل بیٹری بوائل بیٹری کی بوائل بیٹری بوائل بیٹری بوائل ہے۔

کی، وہ آوٹیجے درجے کا سروار تھا اور اہل سمہ میں سب سے باجبروت خان سمجھا جاتا تھا، اس کے بعد اشرف خال رکیس زیدہ نے بیعت کی جوخاصے خال کا قریبی رشتہ وارتھا۔

#### سيدصاحب منثرمين

غاوے خان نے بیعت کے ساتھ ہی اصرار کیا کہ سید صاحب بنڈ تشریف لے چلیں ، ویاں آ سائش کے تمام سامان بہ آ سانی فراہم ہونکین محے۔اس وقت تک مجاہدین ك التكول مركز تجويز نيس موا تها،سيد صاحب يشاور سے جارسدہ يہيم، و بال دو مفت محز ارکرنوشہرہ گئے۔ جنگ اکوڑ د کے بعد بھی وہیں تقیم تھے، ہنڈ اگر چیموز ول مرکز نہ تھا، اس لئے کہ میں سرحد میرواقع تھا،لیکن وہاں ایک مضبوط قلعہ موجود تھا،اور جہاد کے نبتدائی دور میں اس سے اچھا کا ملیا جاسک تھا، نیز خادے خال بداصرار ساتھ لے جار ہا تھا، کسی و دس مقام سے دعوت نہیں آئی تھی ،اسلئے سید صاحب نے خادے خال کی ورخواست منظور فرمالی، تا کہ ایک جگہ بیٹھ کر تنظیم کا کام با قاعدہ شروع کردیں۔زخیوں کوآپ نے نوشپرہ سے اٹھانا مناسب نہ سمجھار مولوی عبدالقیوم اور سیدامانت علی کوان کی و کیے بھال کے لتے مقرر فرمایا اور خود غاز بول سمیت نوشر و اینک رمصری باندے میں تھمرے جواکوڑہ كے عين سامنے دريائے لنڈے كے مشرق كنارے يرب - وہال سے فكے تو تور ڈھير میں دورا تیں گزاریں، وہیں خادے خال جالیس سواروں کے ساتھ پیٹوائی کے لئے پینچ حمیاءان کے مراہ سیدصا حب منڈ بنتے۔

اگر چہ ہندوستانی اور قندھاری غازیوں کی تعدادیس کوئی اضافہ نہیں ہواتھا، لیکن اہل سرحد کی جمعیت بہت بڑھ گئی تھی، ہنڈ پنچے تو سیدصاحب کے قیام کیلئے موضع بازار تجویز کیا، جو ہنڈ کے مشرق میں تقریبا ایک میل کے فاصلے پرلب دریا واقع تھا۔ وہیں رؤسا وخوانین اور عوام بیعت کے لئے آنے گئے۔

#### خادےخال

خادے خان نے جس طرح سید صاحب کے خیر مقدم میں پہل کی، اس طرح مخالفت میں بھی سبقت اس کی طرف سے ہوئی۔ مرداروں کے علاوہ جوا شخاص سید صاحب کیلئے مشکلات پیدا کرنے کے باعث ہوئے، ان بیں خادے خال سب ہے يملية تاب- طبعًا موال بيدا موتاب كرسيرصاحب كي عقيدت مين ابتدائي جوش كي علت كياتهي؟ آياده واقعي مخلصا نه حاضر ہوا تھا اور جباد في سبيل القدمين سيقت كا درجه حاصل کرکے عندانلہ ماجور ہونا جا ہتا تھا؟ آیاوہ اس غرض ہے سیدصا حب کوساتھ لے گہاتھا کہ سرحد يرسكعول كى ترسكازول كايبلا ابم مقام بنثر تفااورا ہے اميد تھى كەسپە صاحب بهند مِنْ رہیں محے تو سکھ حملہ کرتے ہوئے بچکھا کیں ہے؟ آیا دہ سید کا مہمانداری بن کر مرحد كَيْرُوْسُ دِخُوا نَيْنَ مِيْنِ ورجهُ المّيازِ حاصل كرناجٍ بِهَا فِيا؟ نِيوْل كالمعم خدا كِسواسي وَبَيْسٍ ، قرائن یمی میں کہ خادے خان ابتدا میں مخلص تھ ،نگر اس نے طبیعت ایسی یا ناتھی کہ کمی دوسر مے خص کے اعتباد واعتبار کی افر اکش اے ٹوارا نیکٹی۔ فتح خال رکیس پنجتاراور اشرف غال ارتیس زیده زیاده نیک مزم طبیعت اورمخلص بتھے، انہیں سیدھیا حب کے زو کیک معزز دیکھا توخادے خال کے دل میں اک گونہ رنج بپیدا ہوا، بھرشری حکومت کے قیام پر غاوے خال کوازروے انصاف بعض تضرفات سے دست کش ہونا بڑا تو و وسید صاحب کا دشمن بن گیا، په تنصیلات موقع پر پیش ہول گی۔

## حضرو پر چھاپے کی تجویز

سید صاحب بازار ہی شرمقیم تھے، جب حضرو ہر چھاپے کا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کوسید صاحب کے مجاہدات سے اصلاً کوئی تعلق شقفا(۱) کیکن اس کے ضمن میں (۱) انسوں کہ عامسون نج تکاران بے تعلقی کا پر رااندازہ نہ کر ہے ،اگر چسب نے کھا کر میدھ دب نے صورے مجاہے می حصہ بنے سے انکار کردیا تھا۔ ایک چیقاش پی آگی،اس لئے حضرہ کے چھا ہے کا پڑوحال بیان کردیا ضروری ہے۔
اہلی جیتات پی جہاد کیلے فراہم ہونے گئے تھے تاہم آئیں سیدصا حب کی تم یک مقاصد عالیہ یعنی جہاد کے شری اصول وضوابط سے قطعاً آگائی نہ تھی۔ ان کے مقاصد عالیہ یعنی جہاد کہ شری اصول وضوابط سے قطعاً آگائی نہ تھی۔ ان کے نزدیک جہاد کا مضمون محض بیر تھا کہ جہاں ہی چا اچھا یا بارا، روبیہ یا سامان لوٹا اور چلے آئے۔ حضر و(۱) آج ہی برا اتجار تی قصبہ ہے، سیدصا حب کے ذمانے میں شالی ہند کی تجارت کا ممتاز مرکز تھا، اور وہاں دولت مند تا ہر رہتے تھے۔ سکھول سے اللی سرحد کی تجارت کا ممتاز مرکز تھا، اور وہاں دولت مند تا ہر رہتے تھے۔ سکھول سے اللی سرحد کی عام پر چھا یا بارٹا شرع وقانون کی اعتبار سے ناج نز ند تھا۔ خود سکھول کی ہی بہی حالت تھی کہ جب موقع یاتے جینے کے اعتبار سے ناج نز ند تھا۔ خود سکھول کی ہی بہی حالت تھی کہ جب موقع یاتے حینے کرتے اور جو چیز ہا تھاتی اٹھا کر لے جاتے۔ سیدصا حب وشمن کی جنگی تو ت یا آمن وقع کو نشمان کرنچانے نے جھا ہے بارٹا گھوں سے جھا ہے بارٹا گھوں سے جھا ہے بارٹا گھوں بینے مفید تھے، جو انہیں پیند تھا، ندان میں شرکت فرما سے تھے، اور ندیہ چھا ہے ان مقاصد کیلئے مفید تھے، جو سیدصا حب کے پیش نظر تھے۔

سرحدیوں نے خود حضرو پر جھاپے کی اسمیم تیار کی، جب بیاسکیم سید صاحب کی فدمت میں پیش کی ٹی تو آپ کے ارشاد کے مطابق اخوندظہور اللہ نے پشتو جس اہل سرصد پر واضح کرویا کہ ہندوستانی غازی اس ملک میں نو وارد ہیں اور یہاں کے رسم وراہ سے واقف نیس، نیز ان کی خاصی تعداد جنگ اکوڑہ میں شہید و جمرو می ہو چکی تھی، البغداوہ چھاپے میں شریک نے ہوں گئے۔ آپ لوگ تمام مراسم سے آگاہ ہیں، جو چاہیں کریں۔ چنانچہ ہندوستانی غازیوں ہیں سے ایک بھی اس چھاپے ہیں شریک نہ ہوا، قندھار یوں میں سے ہندوستانی غازیوں ہیں سے ایک بھی اس چھاپے ہیں شریک نہ ہوا، قندھار یوں میں سے شمیں چاہیس آدی تیار ہو گئے۔ سیدصاحب نے اس شرط پر اجازت دی کہ کی مسلمان کو

یہت بزی منڈی ہےاور پیال کی تسورا یا ک۔ وہند ش اول در ہے کی ما کی جا تی ہے۔

ان کے ہاتھ سے گزندنہ پہنچے۔

حجمايا

غرض رات کے ابتدائی جھے میں اہل سرحد کی ایک بری جماعت نے ، جن میں قد حماری بھی شامل تھے ، کشتیوں ، جالوں اور شناسوں (۱) کے ذریعے ہے دریا کوجور کیا ، گرجع ہو کر حضر دیر ہوھے ۔ وہاں ایک گرجمی تھی ، جس میں سکھ سپائی رہے تھے ۔ ایک تو بھی تھی ، جس میں سکھ سپائی رہے تھے ۔ ایک تو بھی تھی ، جس میں سکھ سپائی رہے تھے ۔ ایک تو بھی تھی ، جساب کی تفعیلات معلوم نہ ہو کہیں ، صرف اتنا تایا گیا ہے کہ قندھار بول نے جاتے ہی گڑھی پر قبضہ کر لیا ۔ اہل سرحد منذی او نے میں مشغول ہوگئے ، جن اوگوں نے مقابلہ کیا وہ مارے گئے ۔ خود سید صاحب کے انداز ۔ کے مطابق منتو لیمن چار سو سے کم نہ ہوں گے ۔ (۲) طلوع سحرے پہلے پہلے سب لوگ سامان افد کر دریا کے سے کم نہ ہوں گے ۔ (۲) طلوع سحرے پہلے پہلے سب لوگ سامان افد کردریا کے کنارے پہنچ گئے ۔

سیدصاحب کی تمازادافر ما چکے تو ایک فحص نے نہایت عمر و گھوڑ الطور نذر پیش کیا جوز بوروں سے مزین تھا، آپ نے گھوڑا ای کودے دیا، پچیر غازی بھی نمازے فارغ بوکر دریا کے کنارے جمع ہوگئے، انہوں نے دیکھا کہ دوسرے کنارے کے آس پاس الل سرحد سامان کی گھڑیاں اٹھائے ہوئے قطار در قطار چیے آرے ہیں۔ قندھ دی سب کے پیچھے بھے ادران کے پاس کوئی سامان نہ تھا، معلوم ہوتا ہے قندھاری ان کے پیچھے چھے چلے تا کے عقب سے مملرآ دروں کی روک تھا م کرسکیں۔

<sup>(1)</sup> سرحد میں مجور ور یائے گئے چیز کی استعمال اوئی تھیں، جانا ایک برا ٹو اگر ہوتا تھا، بھٹ چوے سے مند کا یا جانا تھا ہاتک پانی ایس کفوڈ شکر کئے میٹھا کہ مشکیلا ہے کو کہتے ہیں، جس میں جو مجری جاتی ہے، اور سے بغس میں، بہ کر تیر ہے جو سے نکل جانے ہیں ۔

<sup>(</sup>۱) مكاتب ميده السياس ۱۸۳۰

## سکھےسواروں کی بورش

دفعۃ عقب سے بندرہ ہیں سکھ نمودار ہوئے اور قندھاریوں پر بندوقیں سرکیں۔
قندھاری پاس کے خنگ نالے ہیں مورج پکڑ کر تھہر گئے اور گولیوں کا جواب گولیوں
سے دینے گئے۔ سوارزک گئے ،الل سرحد نے بیحالت دیکھی تو پورشیوں کے مقابلے ہیں قندھاریوں کا ساتھ وینے کے بجائے سامان اٹھا کر سراسیمہ واردر یا کی طرف دوڑیزے ناکہ جلد سے جند پہنچ جا کیں۔ جولوگ دریا پر بہنچ کچھے تھے، انہوں نے کشتیوں یا جالوں کا انظاریھی نہ کیا، سامان کے ساتھ پانی ہیں کو ویزے ،ان بی سے خاصی تعداد غرق ہوگئ، قندھاری بورے اطمیقان و تظیم سے و شمن کے سواروں کا مقابلہ کرتے رہے، اس اشاء بیل مزیدیا نسوسکھ سوارموقع برآ بہنچ۔

اہل سرحد کیلئے زیبا یہ تھا کہ مال واسباب کوچھوڑ کر پہلے وشمن کو بھٹاتے ، پھر دلجم می ہے کشتیوں یا جالوں میں پیٹے کر در یا کو عبور کرتے یہ انہوں نے اس اہم مصلحت کونظرا نداز کر کے صرف سمامان کو بچائے کا خیال رکھا ،اس سرائیمگی میں بعض کی جانیں بھی گئیں اور سامان بھی گیا۔

سیدصاحب کو بینجالات معلوم ہوئے تو تھم دے دیا کہ تمام فازی ہتھیار باتدہ کر کا تارور باپر پہنچ جو کیں۔ فادے فال سے کہا کہ ایپ آدی قندھار ہول کی امداد کے لئے تیاد کرد ہیجئے ۔ سیدانور شاہ امرتسری کوان کا قائد مقرد کرکے ہدایت فرمادی کہ آپ فورا دریا ہے بارا ترکر قندھار ہول کو کمک پہنچا کیں۔

غازیوں کی یامردی

سیدانورشاہ پہائی ساٹھ آ دمیوں کو لے کرکشتی کے ذریعے سے دریا کے بار پہنچ اور قندھاریوں کے برابرمورہے جما کرلانے لگے۔اگرچ سیدصاحب نے عازیوں کوساتھ جانے کا تھم نیں دیا تھا، صرف ہے تھم تھا کہ وہ کنارور یا پر تھیر ہے رہیں ، کمر بعض عازی جوش شجاعت میں اس خیال سے سید انور شاہ کے ساتھ ہو گئے کہ جب مقصود محض ہے تھا کہ قد معاریوں کو کمک پہنچا تا ہے تو کیوں نہ اس سلسلے میں سبقت کا درجہ حاصل کریں۔ان میں سے جن اسحاب کے اسائے گرامی وقائع نگاروں نے محفوظ دکھے، وہ یہ تھے: حیات عال پر بلوی میٹنج فیض الدین بنگائی، شخ بر کمت اللہ بنگالی، محمد صالح سندھی (۱) اور شخ فظام الدین ''اولیاء'' اس گرو وغز اق نے سکسوں پر زور زور سے باڑھیں باریں اور تھوڑی بی ویر میں آئیس بھا دیا۔ غازیوں میں سے حیات خال پر بلوی اور شیخ برکت اللہ بنگالی شہید ہوگئے میٹنج فیض الدین بنگالی، محمد صالح سندھی اور شیخ فظام الدین ''اولیاء'' رحمی ہوئے۔

سکھ سوار بھاگ نظے تو سیدصاحب کے تھم سے غاز بول کیلئے کشتیاں بجوادی گئیں،
وہ سوار بور ہے نئے کہ سکھ سوار تھوڑی دور ہے پلیٹ آئے ،اس مرجبہ شائینیں بھی ان کے
پاس موجود تھیں، جنگے کو نے موضع بازار کی ست کے کنار ہے پرآنے گئے۔ سید صاحب
بھی دریا پر پہنچ گئے تنے ، وہال کوئی اوٹ ندتھی، سکھول کے گولے اور گولیاں ہے بہ ہے
آرہی تھیں، جرغازی سید صاحب سینے فکر مند تھا، بعض نے بہتا ہو کر عوض کیا کہ آپ
چھے چلے جا کیں ،یا ہمیں آگے آنے دیں اور جاری اوٹ میں قیام فرما کیں۔ سید صاحب
نے اطمینان سے فرمایا: پہنیں ہوسکتا آپ سب بھائی میرے بیجھے ہوجا کیں۔

غرض جب تک حمله آور سکھ شکست کھا کرواپس ندھلے گئے اور تمام غازی ہازار نہیج مجھے ،سیدصاحب دریا کے کنارے پرتھبرے رہے ، اس کشنش میں ساراون گذر گیا ،سید انور شاونے تمام غازیوں کے بعد دریا عبور کیااور مغرب کے وقت بازار پہنچے۔

مال غنيمت كي تقتيم پر جھكڑا

ابل سرحد جو مالی فقیمت لائے بتھے، خادے خال نے بطور خود تھم وے ویا کہ وو (۱) "وٹائے" میں ن صاحب کام" محمصل تا "مرقم ہے۔ سب ایک جگہ جمع کردیا جائے تاکہ اسے سید صاحب کے فرمان کے مطابق تقسیم کیا جائے ۔ بعض اوگوں نے خان کا بیسے مشکم کرنے سے انکار کردیا۔ اس پر گرم گفتار کی بلکہ منگلش کی صورت بیدا ہوگئی۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا جاچکا ہے، وہ لوگ اصول ومقاصد جہاد سے بالکل بے فہر تھے، ان کے سامنے مال فراہم کرنے کے سواکوئی غرض ترقی سید صاحب کیلئے اہل سرحد کے عادات و فصائل کا بدوسرا تیخ تجر بدتھا، پہلا تجر بداکوڑہ سکے شبخون میں ہو چکا تھا، اس طرح اندازہ ہوگیا کہ ان لوگوں کوایک نظام میں لا نا اور مقاصد جہاد کی تعلیم و بنا کہ تا ماس طرح اندازہ ہوگیا کہ ان لوگوں کوایک نظام میں لا نا اور مقاصد جہاد کی تعلیم و بنا کہ تا ماس طرح اندازہ ہوگیا کہ ان لوگوں کوایک نظام میں لا نا اور مقاصد جہاد کی تعلیم و بنا کہ تا ماس ہے ہا کہ بی مناسب سمجھا کمیا کہ جو جہاد کی تعلیم و بنا کہ تا میں ہے ہائی کے باس رہنے دیا جائے۔ چنا تھے سید صاحب نے اخوند کی معرفت خادے خال کو پیغام ہم جا کہ اپنا تھم واپس لے لیج اور مائی تیست کی از سرفونت خادے خال کو پیغام ہم جا کہ اپنا تھم واپس لے لیج اور مائی تیست کی از سرفونت کا در ان انداز کرد جیجے ، اس طرح جھگڑا ختم ہوا۔

## سکھوں کی دوسری پورش

مولوی اللی یخش رام پوری فرماتے ہیں کہ حضرہ کے چھاپے سے وو تین روز بعد پھر
وو تین ہزار سکھ دریا کے بائیس کنارے پرجع ہوگئے۔ ان کے پاس چھ شائیش تھیں،
جنہیں ابتداء میں مخفی رکھا۔ جب غازی مقابل کے کنارے پرجع ہوگئے تو اچا تک
شائینی چلی شروع ہوئیں۔ سیدصاحب نے کشتیوں کی فراہمی کا تھم دے دیا تا کہ غازی
دریا سے پارائز کر سکھوں ہے جنگ کریں۔ ابشرف خال رئیس زیدہ نے عرض کیا کہ اس
سکھ شکر سے مقابلے کی اجازت مجھے دی جائے ، البتہ تھوڑے سے ہندوستانی غازی بطور
حیمن ساتھ کرد ہیجے۔ سیدصاحب نے پاسپانوں اور پہریداروں کے سواسب غازی بطور
اشرف خال کی معیت کا تئم دے دیا ، اکثر سرحدی لوگ شاہنوں کے تو اسے والے و کیھے ہی
منتشر ہو گئے اور اشرف خال کی کوئی سعی انہیں مجتمع ندر کھ کی ۔ آیک گولہ سیدمتا سندھی کے

لگا اوروه شهید ہو گئے۔

مکنیوں میں نیک دل اور بہادر آ دی بھی تھے، ایک مکی کمال مردائی سے نہا آگے بر ھا اور مٹک بغل میں دیا کر بے تکلف دریا میں کود پڑا۔ اکبرخال خازی کوسید صاحب نے ایک دستار عطا کر رکھی تھی، جو بہت فیتی تخذیخا۔ خازی نے یہ دستار اپنے سرے اتاد کر مکی جاہد کے سر پر رکھ دی اور کہا کہ آج سید صاحب کی دستار کا مستحق تھے سے بڑھ کرکوئی مہیں۔ اس کا بیٹکا لے کر اپنے سر پر لیسیٹ لیا، پچاس ساٹھ اور کمکی اس کے بیچھے دوانہ ہوگئے۔ (ا) انہوں نے وسط دریا سے شکھوں پر کولیاں چلا کیں، متا بلے کا جوش و تروش در کھی کرسکھ تیزی سے والیس ملے گئے۔

مولانا عبدالمی اس وقت تک ہندوستان میں تھے، کی مہینے بعد وہ سرحد پنچ تو کہلی جنگوں کے حالات سے ۔ اپنے آیک مکتوب میں انہوں نے بھی جنگ ہازار کا ذکر اجمالا کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضر و پر جھا پامار نے والوں کو والیس میں عبت پنچی ، ان پر سکھوں نے حملہ کردیا ، بعض دریا میں فرق ہوگئے ۔ غازیوں نے بیدد یکھا تو سید صاحب سے عرض کیا کہ گر کر وہ تلف ہور ہا ہے ، جو کشتیاں ہمارے قبضے میں ہیں وہ اس وقت تک دوسرے کنارے پرنہیں بہنچائی جا سکتیں جب تک ہم ان کی حفاظت کیلئے اس طرف نہ کھڑے ہوجا کمی ۔ سید صاحب نے بید درخواست قبول فرمالی اور تیاری کے بغیر غازیوں کو لے کر کو جا کمی ۔ سید صاحب نے بید درخواست قبول فرمالی اور تیاری کے بغیر غازیوں کو لے کر کارہ وریاج کھڑے ہوئے ، بیدد کھتے ہی وقت کا کارہ دریا پر جا کھڑے ہوئے ، بیدد کھتے ہی وقت کیا گئے۔

<sup>(</sup>١) روايت ين هيه الهذه ودهش خيك مونا" مذيك شاس كو كميته بين يعني دوالجرام تكيزين.

## چونتيسوال باب:

## بيعت إمامت جهاد

## ضرورت كظم ومركزيت

اکوزہ اور بازار کی لڑائیوں ہے یہ حقیقت واضح ہوچکی تھی کہ اہل سرحد میں نظم وجمعیت قطعاً موجوڈ بین اور نہ اُن کے سامنے دینی سقاصد جیں ،وہ مال واسباب کے والہ وشیعت قطعاً موجوڈ بین اور نہ اُن کے سامنے دینی سقاصد جیں ،وہ مال واسباب کے لئے جانیں وشیعت تھے۔ سیوصا حب کاس تھرو ہے تو اس لئے نہیں کہان بلندا غراض کے لئے جانیں لڑا کمی ، جن کی خاطر آپ وطن عزیز ہے ،کل کر سرحد پہنچے تھے بحض مال کی غرض ہے معیت اختیار کرتے ، جب ، ل ل جاتا تو رزم و بیکار کی ہر مصلحت سے بے یہ وا ہو کر گھروں کی راہ و بنتے ،انہیں بھیڑ یا انبوہ تو کہا جا سکنا تھا 'ا جماعت' انہیں کہا جا سکتا تھا ، جس کے لئے مختلف افراد میں وحد ہے گئر وقمل اور وحد سے مقاصد ضرور کی ہے۔ اس قسم کے حالات کی ہو سے اسکتا تھے ؟ ضرور کی جا تا ہی ہوں کر سازگا دہم جے جا سکتا تھے ؟ ضرور کی خالات کی ہو سے نصب العین کی تخییں کے لئے کیوں کر سازگا دہم جے جا سکتا تھے وانعیا د کی حالات کی ہو بیشر و کے نہیں کہا جا سکتا تھا د کیا مالیک مرکز اطاعت وانعیا د کی تاہیں کے بغیر شروع کی بیا جا تا ، بیکا م ایک مرکز اطاعت وانعیا د کی تاہیں کے بغیر شروع کی بھر اسک تھا۔

پھروہاں مختلف خوانمین درؤس تھے، جن میں باہم رقابتیں بھی تھیں، جب تک ان کی رضامندی ہے ایک مرکزی نظام کا بندوہست نہ ہوجاتا، آئیں ایک حجنڈے کے بیچے کیوں کرجع کیاجا سکتا تھا؟ وہ آیک ہجنڈے کے بیچے جمع نہوتے تو علاقہ سرحد کی آزاد کی کے خفظ اور مخصوبہ بلاؤ سلامید کی بازیافت کیلئے نتیجہ خیز جدوجہد کی کیاامید ہو سکتی تھی؟

## فتح خال پنجتاری کی بیعت

سیدصاحب جنگ بازار کے بعد، ہنڈ کے جال بیں آیک تالاب پر سیم ہوگئے تھے،
وہیں علیا ووخوا تین اور حوام ملاقات و بیعت کے لئے آتے تھے ای مقام پر خدو ذیل کے
رئیس فتح خال پنجاری نے بیعت کی اور عرض کیا کہ پنجاری تشریف لے چلیس سید
صاحب تیار ہوگئے، وہ فتح خال کے اخلاص سے بھی متاثر ہوئے ہوں تھے، پنجار کو
موتعیت کے لیاظ سے بھی زیادہ موز ول مرکز سمجا ہوگا ،اس لئے کہ وہ پیاڑول کے بیج س
موتعیت کے لیاظ سے بھی زیادہ موز ول مرکز سمجا ہوگا ،اس لئے کہ وہ پیاڑول کے بیج س
مخفوظ مقام تھا اور سکھول کی عام بورش گا ہوں سے ہٹا ہوا تھا۔ ہنڈ بیس رہنا سید صاحب کو
اس وجہ سے بھی مناسب نظر نہیں آتا تھا کہ بیہال وہنچنے کے بعد معلوم ہوگیا تھا کہ بعض
خوا نیمن سے خاد سے خال کے تعلقات خوشگو ارئیس اور دہ ہنڈ بیس آنے ہے تیکھیا تے تھے۔
فرانیمن سے خاد سے خال کے تعلقات خوشگو ارئیس اور دہ ہنڈ بیس آنے ہے تا بانہ عرض کیا کہ بیل
خوا نیمن سے خاد سے خال کے تعلقات خوشگو ارئیس اور دہ ہنڈ بیس آنے ہے تا بانہ عرض کیا کہ بیل
خوا نیمن سے ماد سے خال کے تعلقات خوشگو ارئیس اور دہ ہنڈ بیس آنے ہیں تیا ہوگی کے بید معلوم ہوگیا کہ بیل کہ بیل
خوا نیمن کے بینڈ می بیس قیام فرہ کیں ، جس جس خان یا رئیس کو بلا تا منظور ہوگا ،
میں میمن بیل لوں گا۔ (۱)

فق خال پنجتاری اس وجہ سے خوا نین سرحد میں متاذ ہے کہ اس نے سید صاحب کے ساتھ جوع بد دفا با عما تھا، اُسے نباہنے اور پورا کرنے میں مب پر فوقیت لے میں، اگر چدا تحریف ایک موقع پر اس کے قدم بھی ذکھا گئے، نیز اس کا مقام پنجار برسوں سید صاحب کا مرکز بنار ہا اور آپ نے اپنی مجاہدانہ زندگی کے زیادہ تر اوقات اس مرکز میں صاحب کا مرکز بنار ہا اور آپ نے اپنی مجاہدانہ زندگی کے زیادہ تر اوقات اس مرکز میں مرحد میں سے جس شخصیت نے سید صاحب کی اعازت و میں اور کی اس کے بعد خوا نمین سرحد میں سے جس شخصیت نے سید صاحب کی اعازت و یا ورک کا حق اوا کیا، وہ اشرف خال رئیس زیدہ تھا۔ افسوس کہ اس کی عمر نے وفائد کی ، اس کے بیغول میں سے دفتح خال اور ارسلان خال برابر سید صاحب کے وفاد اتر ہے۔

<sup>(1)</sup> منظور وص: PIG:

#### فيصلدامامت جهاد

علیاء وخوا نین کے ساتھ مخفتگو برابر ہوتی رہتی تھی ، کہ کار د بارِ جہاد کی تنظیم کے لئے کیا بندوبست کیا جائے۔سیدصاحب کی جماعت میں ہے شاہ اساعیل ان گفتگوؤں میں زیادہ تر حصہ لیتے رہے، اس مسئلے کے شرمی اور انظامی پہلوخوب واضح ہو مسئے تو علاء و خوانین مرحد نے بی فیصلہ کیا کہ جہاد کیلئے ایک امیر یا امام کا انتخاب ضروری ہے، اور اس منصب جلیل کے لائق صرف سید صاحب ہیں۔ اس لئے بھی کدان بیں امامت کی تمام شرطیں موجود ہیں، اور اس لئے بھی کہ وہی ہیں جن پرتمام رؤسا وخوا نین اورعلاء وعوام کے زیادہ سے زیادہ جھے کا اتفاق ہوسکتا ہے۔ چنانچہ ۱۲ جمادی الافری ۱۲۴۲ھ (اارجنوری ۱۸۴۷ء) کوجعرات کے دن ہٹر کے تالاب کے کنارے "سادات کرام" علاءِ عظام ،مشائخ زوى الاحترام ،امرائے عالى مقام دسائر خواص وعوام نے سيد صاحب ك باته يرامامت جهادى بيعت كرلى اس اكلے روز (جعد كے روز) جعد كے خطبے مين سيد صاحب كااسم كراى شال بوكمياء جندوستاني غازي يبليه عا ب كو امير الموسين " كتبية تن كدال سرحد في آب كو" سيد بادشاه" كالقب ديديا يسكه بول عال اور خط وكمابت مين آب كيليخ مخليفه صاحب" كي اصطلاح استعال كرتے تھے۔

### بيعت كى حيثيت

میں سیدصاحب کی امامت اور امارت کے تمام پہلوٹیل اذریں واضح کرچکا ہوں ، ان مطالب کو دہرانے کی ضرورت نہیں ، تاہم بید حقیقت گھر ایک مرتبہ ٹھیک ٹھیک و ہمان نشین کر لیٹی جا ہے کہ امامت کے بعد سیدصاحب کو صرف کا روبار جہاو کی تنظیم کے لئے مختار بنایا گیا تھا، رؤساء دخوا نمن کے عام امور ریاست و خانیت سے آئیں کوئی تعلق شقا۔ وہ دعوت کے ذریعے ہے لوگوں میں جہاد کے جذیبے کو اُبھار سکتے تھے، اُنہیں و بی واجبات سمجھا کتے تھے، جن جن رئیسوں نے بعیت کی تھی، ضرورت کے مطابق ان سے امداد طلب فرہ کتے تھے، جن جن رئیسوں نے بعیت کی تھی، ضرورت کے مطابق ان سے امداد کلاب فرہ کتے تھے۔ میدانِ جنگ میں سب اپنے حلقوں میں بالکل آزاد تھے۔ موجودہ زبانے کی عام اصطلاح میں یول بچھ لینا جائے کہ جہاد کی فرض ہے تمام عنا مرکو کیجار کھنے کہ جہاد کی فرض ہے تمام عنا مرکو کیجار کھنے کے بیا کیک نوع کی کنفڈ رکی (یعنی عوام وخوا نین ورؤ ساکا وفاق واتحاد) بن گئی کی جس کے رئیس اعلی سیدصا حب تھے۔

بلاشبراس وفاق میں استخام و پکتنی کی وہ روح موجود نقی جوایک بلند پایدنظام میں ہوئی جائے ہا دیار استخام اور تھار کے ہوئی جائے ہا ہوئی ہا ہوئی ورغبت اور دعوت وارشاد پر انحصار کے سارے علاقوں کو ایک حکومت میں منعبط کرنے کا سوال اٹھا یا جا تا تو فور آ باہمی رزم و پیکار کا سلسلہ شروع ہوجا تا اور اصل مقصد کے لئے کوئی قدم اٹھانے ہے پہلے ہی چرے متاع عمل ختم ہوجا تی سیدصا حب مقصد کے لئے کوئی قدم اٹھانے سے پہلے ہی چرے متاع عمل ختم ہوجاتی سیدصا حب شخصی کی صورت میں مختلف رؤسا کے ساتھ عطائے ملک وجا کیر کے وعد ہے بھی فرماتے رہے ، تالیف قبوب کا طریقت بھی ہوسک تھا، لیکن آ ب نے ہر وعد و وشرطوں سے مشروط رکھا: اول یہ کہ ملک وجا گیر یائے والے فقل کا اور دہ ایک ہوگا اور دہ ایک ہوگا اور دہ ایک ہوگا اور دہ ایک ہوگا ہوں کے گا۔ دوم یہ کہ مال دقوت کا ایک مناسب جعد دو انا جہادی میں کے لئے وقت رکھی گا۔

#### دعوست عام

اس انتظام کے بعد سید صاحب نے جہاد کیلئے دعوت عام کا انتظام کیا، تمام رؤسا وأمراه اور ملوک وسلاطین کو با قاعد ، خطوط ارسال کئے ۔ بعض کے پاس سفارتیں بھیجیں، ہندوستان کے تمام دوستوں اورمحبوں کو بھی خط کھے، ایک خط میں فریاتے ہیں: کام کا وقت مریر آپہنچا .... یس جررائ الاعتقاد مومن اور جراطاعت

ترارسلم کیلے لازم ہے کہ جس طور بھی ممکن ہو بفقیر کے پاس بیٹی کر جماعت
مجاہدین میں نسلک ہوجائے ، اگر چری جل وعلاا پی قدرت کا ملہ ہے خوداس
مقد ہے کومنز لی اتمام پر پہنچائے گا۔ اس کا اپنا ارشاد ہے: کے مطابق تمام او یان پر
عدلیہ نا نصر المعنو مدین اور دین جمری کو اپنے وجوے کے مطابق تمام او یان پر
غلب عظا کرے گا، کین جوجھی اپنی جان اس معرکے میں حاضر کرے گا، وہ
معادت جادوانی پائے گا، اور جو آئ اس مقدے میں ستی اختیار کرے گا، وہ
قیامت کے دن افسوس و ندامت میں جان ہوگا۔

#### الك اور محفظ من فرمات بين:

میمود زماندا در بیرمبارک دفت مخلصوں کے اخلاص اور مومنوں کے یعین کے لئے وی حیثیت رکھتا ہے جو بہار کوگل دبلیل کے تعلق جی اور برسات کو درختوں یا دوسری نبا تات کے تعلق جی صامل ہوتی ہے۔ افل اخلاص کا اخلاص اور اہل یعین کا یعین عمل جی نمایاں ہوتا چاہئے ، جو پھول موسم بہار جی نہ کھلا اسے کا نئے کے برابر مجھتا چاہئے ، جو فصل برسات جی ندا گی اس کے دروک اسے دروک امید بمیشہ کے لئے فتم ہو جاتی چاہئے ، جو درخت فصل رکھے جی برزنہ ہوا ما آسے ہیرم ختک کی طرح بڑے کا اس کے دروک ہیرم ختک کی طرح بڑے کا اس کے دروک ہیں۔

#### امامت أور بورۋ

سیدصاحب کی امامت پران کے زیانے بھی جواعتر اضامت ہوئے بھے، بھی ان کی حقیقت پہلے بیان کرچکا ہوں۔ ہمارے عبد بھی مولانا عبید الله مرحوم نے اعتراض کا بالکل نیازاویۂ نگاہ ایجاد فرمایا اور وہ بیکہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنے بعد ایک فخص بھی امامت کی صلاحیت نہ پائی تو فرائض امامت کی بجا آ وری کیلئے دو بورؤ مقرر فرماویے۔عشری امور کے لئے سیدا حرکو امیر، مولانا عبدائی اور شاہ اساعیل کومشیر بنایا، تنظیمی امورے لئے شاہ محمداسحات کوامیر اور شاہ محمد بعقوب کوان کا شریک قرار دیا۔(۱) اس بنیاد کی تو ہینے کے ساتھ ساتھ مولانا فریاتے ہیں۔

ا۔ ہنڈ میں سید صاحب کی اہامت پر اجماع ہوا، وی اختلاف کا سرچشمہ بن کیا۔(۲)

ا محرمعا ملہ ہمارے ہاتھ جس ہوتا تو ہم افغانوں کا امیر افغان کو بنائے اور اے امیر شہید (سیدا حمد ) کے بورڈ کاممبر بنادیتے ۔ (۳)

۳۔ مولانا عبد الحق جب تک ذیدہ دے کوئی فندندا تھا، اس لئے کر سید احمد الحق دائل دائے کہ سید احمد الحق دائل دائے کہ شید احمد الحق دائل دائے کہ شین کر سکتے ہے بلکہ اجہا کی فیملہ حکومت کر رہا تھا۔ (۳) مولانا موصوف کی وفات کے بعد تحرکیک میں بنیادی تغیر پیدا ہوگیا، ماورائے سندہ کا مرکز (سید صاحب کا مرکز ) ستعل بن گیا، دیل کے مرکز ہے اس نے سرکشی اختیاد کر کی حزب ولی اللہ کی حکومت کا طریقہ بورڈ کی حکومت سے خصی امامت (ڈکھیٹرشپ) میں تبدیل ہوگیا، اس طرح امیر شہید (سید صاحب) امیر الموشین اور دینا کے اسلام کے مصلح خلیف ان عرب کے در ۵)

آ ترش قرماتے ہیں کہ سیدصاحب کو کشف دکرامات کا مالک بنا کر ساری جماعت کا امام تسلیم کرایا گیا، حالا نکہ اصل امام شاہ عبدالعزیز تنے ، سیدصاحب جماعت کے ایک سپائل تنے ، ان کی بزرگی میں مولا تا عبدالحق اور شاہ اساعیل کا اشتراک ہے، شاہ اسحاق رد پیر بیجیج تنے ، بیتمام امحاب شاہ عبدالعزیز ہے تربیت یافتہ تنے۔

بيسارا كام المام عبد العزيز كا تقاء انبول في آدى تيار ك، پروگرام بنايا اور كام

- (۱) شاور لي الشاور الن كي سيائ تركي من ١٥٢-١٥٣ ــ
  - (F) شاود کی انشادران کی سائ فریک من ۱۷۵۰
  - (۳) شاه دلی انشاه ران کی سیای ترکیم سید ۱۷۵ ـ
- (٣) شاد في الشرادران كي سياكي فريك من ١٥٦-١٥٥\_
- (۵) شاده في الشادران كي سياك تركيب من: ۱۵۷-۱۵۹

شروع كيا \_ پيرغلطيان اس قدر موكين كدان كالازي نتيج فلست تها \_(١)

حقيقت حال

ان اعتراضات پر مفصل بحث کی ضرورت نہیں اور ان کا مدار سراسر قیاس ہے، یا خواہش کراییا ہونا چاہئے تھا۔ شاہ ولی اللہ کے بورے فائدان اورخودسید صاحب کے متعلق جو کمتوب مغیوع و خیرو معلوبات اب تک میری نظرے گذراہے ، اس میں محولہ بالا قیاس آرائیوں کیلئے بعید سا اشارہ بھی موجود نہیں اورخود مولا تا کے مرحوم نے بھی کی ماخذ کا حوالے بیں دیا۔

ذراغوركيا جائے توان دعاوى كى بے مثلاً:

ا۔ می ۱۸۱۹ء کے بعد سید صاحب اور شاہ عبد العزیز میں کوئی ملاقات نہ ہوئی بہال تک کہ شاہ صاحب ۱۸۲۳ء میں واصل باللہ ہوگئے۔ اس سے دوبری بعد سید صاحب جہاد کیلئے لگے، مجھے بیتین ہے کہ شاہ صاحب کی زندگی میں یہ نیملہ می نہیں ہوا تھا، کہ جہاد کا آغاز کہاں سے ہو۔

7۔ ۱۸۱۷ء میں بعت امامت کا سارا انظام شاہ اساعیل نے کیا تھا، مواد ہ مبدائی چند ماہ بعد سرحد پنچے تو انہوں نے بھی خوشی اور دشامندی سے اسے قبول کرنیا۔
کویا بیدان کی آرز وؤں کے مطابق تھا، اگریسب کچے مولا تاعبید اللہ کے قول کے مطابق شاوع بدائعز یہ کے مقررات کے مطابق نہ تھا تو شاہ صاحب کی ہدایت کوئیں پشت ڈالنے کے درداراُن کے کھرے دوآ وی تھے جنہیں مشیر بنایا کہا تھا، نہ کرسید صاحب۔

۳۰ عیب بات بیب کرنسید صاحب کی امامت کی حیثیت دو تھی جومولا ہے نے فرض قرمالی ، ندایامت کی وجہ سے کوئی جنگڑا پیدا ہوا ، ندسید صاحب نے بھی کسی معالمے

<sup>(</sup>۱) شاه دلی اخذ اوران کی سیائ ترکیدس ۱۷۳۰ مار

میں خودرائی سے کام لیا۔ ان کے تمام کا موں کیلئے شروع بی سے ایک مجلس شوری موجود عمی، اس میں مولانا عبدالحق ، شاہ اساعیل اور متعدد دوسرے فری رائے اسحاب شامل رہے۔ ہرچھوٹی بوی بات کے متعلق باہم مشورے ہوتے تنے۔

سے ہیں سے بھی سے نہیں کہ روپید شاہ محد اسحاق ہیں جے تھے، یوں کہنے کہ روپیہ جع ہونے کے جو مرکز تھے، ان ہیں سے ایک مرکز ویلی میں تھا، جس کا ذمہ دار شاہ اسحاق کو بنایا گیا تھا۔ لیکن جگہ جگہ دوسرے مرکز بھی تھے، سید صاحب کے قاصد بھی وقافو قا آتے رہتے تھے، جوروپید لیے جاتے ہے۔ بھی مختلف مرکز وں سے روپید بھیجا جا تا مختار ا)

۵۔ بلاشبرایک ہندی کا روپیہ سید صاحب کو دھول نہ ہوا تو شاہ اسحاق نے دھوئی کر کے ڈگری حاصل کر لی۔ اس بہتا پر کئٹ پیدا کیا گیا گرا گرر و پیدروانہ کرنے کا انتظام شاہ صاحب کے ہاتھ میں نہ ہوتا تو وہ نہ دھوئی کر سکتے اور نہ ڈگری لے سکتے۔ (۲) دعوی کی بنایہ زمتی کہ شاہ عبد العزیز نے شاہ اسحاق کورو پید جھینے کا مخار بنادیا تھا، اور یہ مخارتامہ انگریزی عدائت میں چیش کر کے ڈگری حاصل کی گئی تھی۔ بناہ یہ تھی کہ روپیہ جینے والے شاہ اسحاق ہے، بنڈی یامنی آرڈرکارو پیدیا تو مرسل الیہ کو مانا جا ہے تھا یا مرسل کو دالیس مونا چا ہے تھا۔ اگر دوسرے لوگوں کی جینی ہوئی بنڈیوں کا روپیہ بھی سید صاحب کو نہ لما تو وہ بھی دعویٰ کر کے ڈگریاں لے لیتے۔

مسئلة تربيت

بهرحال واقعديه ب كدند ثناه عبدالعزيز في بورة بنائ وندان كي زند كي مين جهاد كي

<sup>(</sup>۱) مخلف مرکزی تیمین شهرادر تصبیعی براه راست در به میمیم ریخ تھے۔" انوار العارفین میں مرقوم سے: ۹ رمغر ۱۳۴۳ کی کومراد آباد کے مسفمانوں نے تکن ہزار تیمتر روپیا تھ آئے ہنڈی کے دریعے سے بیمیم سے (م) ۸۱۸)

<sup>(</sup>۲) شاود لیالشه اوران کی سیای تحریب مین tir

مخلیمات اس پیانے پر پنجی تھیں کہ دہ کوئی خاص مسلک تجویز فرمانا ضروری سجھتے رسئلۂ
تربیت کوزیر بحث لانے کی ضرورت نہیں ، ونیا جب سے بنی ہے، علوم ظاہر و باطن میں
استادی اور شائر دی کا سلسلہ برابر چلا آتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز نے شاہ اساعیل ، مولانا
عبدالحق ، شاہ اسحاق ، شاہ بعقوب ہی نہیں ، سیکڑوں اصحاب کی تربیت فرمائی۔ جو خاص
ملاحیتوں کے مالک تھے، وہ بلند منزلت بن محلے ۔ خود شاہ عبدالعزیز کی تربیت شاہ دلی
اللہ نے فرمائی ، شاہ ولی اللہ کی تربیت شاہ عبدالرجم نے فربائی ، چرکیا ہر تربیت یافت کے
اللہ نے فرمائی ، شاہ ولی اللہ کی تربیت شاہ عبدالرجم نے فربائی ، چرکیا ہر تربیت یافت کے
فضائل، تربیت کنندہ کے حوالے کردیتے چاہئیں ؟ سیدصا حب نے بیشینا شاہ عبدالعزیز اور شاہ
عبدالقادر کے حسن تربیت سے فین اٹھایا، لیکن خدا نے آئیس دوحائی صلاحیت اور عز بہت کے
عبدالقادر کے حسن تربیت سے فین اٹھایا، لیکن خدا نے آئیس دوحائی صلاحیت اور عز بہت کے
عبدالقادر کے حسن تربیت سے فین اٹھایا، لیکن خدا نے آئیس دوحائی صلاحیت اور عز بہت کے
عبدالقادر کے حسن تربیت سے فین اٹھایا، لیکن خدا نے آئیس دوحائی صلاحیت اور عز بہت کے
عبدالقادر کے حسن تربیت سے فین اٹھایا، لیکن خدا نے آئیس دوحائی صلاحیت اور عز بہت کے
عبدالقادر کے حسن تربیت سے فین اٹھایا، لیکن خدا نے آئیس دوحائی صلاحیت اور عز بہت کے
عبدالقادر کے حسن تربیت سے فین اٹھایا، لیکن خدا ہے آئیس دوحائی ملاحیت اور عز بہت کی میں کا کے میں کہتے دو جرم عطا کے تھے دو ہر محلی کو خال

احکام دین کی تعلیم اوران احکام کے نفاذ واجرائے لئے عملی اقد امات میں فرق ہے،
ہوسکتا ہے کہ ایک مختص دواؤں کے خواص واٹرات کی تحقیق ومعرفت میں درجہ کمال
مامل کر چکاہو پھران دواؤں ہے موقع اور کل کے مطابق ٹھیک ٹھیک کام لینااور خاتی خدا
مامل کر چکاہو پھران دواؤں ہے موقع اور کل کے مطابق ٹھیک ٹھیک کام لینااور خاتی خدا
کے لئے صحت وشفا کا بندوبست کر تا بالکل الگ کام ہے۔ شاہ صاحب زندگی بھروین ک
تعلیم دیتے رہے اس وائر کے میں ان کی فضیلت ورفعت کسی شرح کی محتاج نہیں ، ان
کے آگو شاگر و محف تعلیم بالینے یا تدریس کی مسندیں آراستہ کر لینے پر قانع رہے ، سید
صاحب نے علم دین حاصل کر لینے کے بعدا سے جا بجاتا فذکر نے اور بندگان خداکواس کا
بابند ینانے کا بیڑا انتھا یا اور اس کا دعز بیت میں اپنی ہرمتائے ہے درائی قربان کر ڈائی۔ پھر
ان کے فضائل کو کیوں دوسروں کے دائن میں ڈالنے کی سعی کی جائے؟

غيرضر وري اضطراب

مولا تاعبيداللدمرحوم دورحاضر كايك عظيم الشال عابد عقد انبول ن اي زندگي

ملک کی آزادی کیلئے وقف کردی۔ پچیس برس جلاوطنی میں گزارے، شاہ ولی اللہ کی تعلیمات ہے کل کا ایک مستقل پروگرام مدقان فرمایا۔ ان فغیلتوں ہے کسی کو بھی انکار کی مختبات ہے کہ کا ایک مستقل پروگرام مدقان فرمایا۔ ان فغیلتوں ہے کسی کو بھی انکار کی مختبات ہوگئی مختبات ہوگئی ہے تھی، وہ بھی برمسلمان کیلئے ، فغار کا گراس بہاسر ما بیہ ہے ہیکن مولانا کا تقطہ نگاہ کھی اس متمی ، وہ بھی برمسلمان کیلئے ، فغار کا گراس بہاسر ما بیہ ہے ہیکن مولانا کا تقطہ نگاہ کھی اس متمی کا بن محمان اللہ کے عہدم بارک ہے اس وسیح مرز بین میں جو قابل و کر علی یا کا بن محمان کا مراوہ میا تو براوراست شاہ صاحب کے بلند منزلت خاندان نے کیا یاس کی تجو پر ہے کہا کہ کہ کہ کہ کہا تھا۔ اس نقطہ نگاہ کی اند حاد هند تو بیش کون ہے کہا تھا۔ اس نقطہ نگاہ کی اند حاد هند تو بیش کون کر سکتا ہے؟

یقیناتعلیم وین پس شاہ صاحب کے فائدان کی حیثیت نظام مسی کی تھی، جس سے
آسان ہند کے بڑاروں چا تد تارے مستنیر ہوئے ، بلک روشن کی کرنیں ہندوستان سے
باہر بھی پنچیں، لیکن اس کا بیمطلب نہیں کہ دوسروں کو برفضیلت سے محروم کر دیا جائے۔
خصوصاً سیدا تحد بریلوی نے فضائل عمل اور مکارم فدمت اسلام وسنمین میں جو مقام
عزیمت حاصل کیا، اس کے اعتراف میں تذیذب کس بنا پر مناسب ہے؟ ولی اللی
خاعدان کیلئے اس کے ای اللی فیرضروری ہے دیں، دوسروں کے فضائل اس فائدان کے
دامن میں والے کا اضطراب بالکل فیرضروری ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) مہال یہ بناد بنا بھی شروری ہے کیعش مواغ کا روں نے بیست اہامت جہاداود بیستہ ، قامت شریعت کوشیا کردیا ہے، حالاتک بیدونوں بیسی ایک انگ موقوں پر ہوئی تھیں ، اور ان جس کم ویش دوسال در مینے کافعل ہے۔ ۔ بیستہ اکامت شریعت کاذکرموقع پرآ ہے گا۔

پينتيسواں باب:

# اجتاع جيوش اسلاميه

اہل سرحد کاجوش دخروش

بیعت امامت کے بعد سرحد کے خوانین، رؤسااورعوام نے گروہ در گروہ اور فوج در فوج بیعت جہادشروع کردی۔ وہ سکھوں کی تر کمّاز دل ہے تنگ آئے ہوئے تھے ا کھے کاؤں وقافو قاند راتش ہوتے رہتے تھے۔خودانہیں آئے دن کھریارچھوڑ کر بال بجوں کے ساتھ پہاڑوں میں پناہ لینی بڑتی تھی۔ان حالت اضطراب کوشم کرنے کی شکل بہی تھی کہ وہ جم کرسکھوں کا مقابلہ کرتے اور ثبات واستقامت ہے ان کی قوت برکاری ضرب وكاتے \_اس غرض كيليے ايك مركز دركارتنا، سيدصاحب كى ذات بابركات سے سيفرورت بوری ہوگئی تو وہ اطراف وا کناف ہے آ آ کر بیعت کرنے گئے۔ میرز اعظامحہ خال نے اینے روز نامیے میں لکھا ہے کہ بیعت کے بعد مرفض زبان حال سے میتر اندگا تا تھا: بأسبك زوحال به أميد شهادت زنده اليم

هیش ما ذکر حیات جاودا*ن* باشد گرال

سر داران بیثاور کی عرضیاں

سرواران بینا ورمیں سے سلطان محمد خال اور سیدمحمد خال بہلے سید صاحب کی بیعت کر چکے تھے، یار محمد خال اور پیرمحمد خال کی بیعت کا ذکر میر کی نظر ہے نہیں گذرا۔ الن کی طرف سے اب اطاعت وفر بانبرداری کی عرض<u>یا</u>ں پہنچیں - اہل سرحد کو ان عرضیوں کاعلم ہواتو اکثر نے سید صاحب سے عرض کیا کہ ان کا اظہار اطاعت کر وفریب پر بنی ہے ، اور ان پر اعتاد نہ کرنا چاہئے۔ بیا ہے شکے بھا ہوں لینی وزیر فتح خال اور عظیم خال ہے بھی دخاکر چکے ہیں ، کسی دوسر ہے کو ان سے وفائی کیا امید ہو سکتی ہے ؟ (1) خصوصاً یار محد خال کے بارے ہیں سب کی رائے بالا تفاق یہ تھی کہ غیر دو خیانت اس کا عام شیوہ ہے۔ سید صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہاوی مطلق ہے ، وہ ایک وم بیس فاس کو متقی بنادیتا ہے ، حب یہ خص جماری شرکت کا دم بھرتا ہے تو ہمیں اس پر بھروسا کرنا جا ہے۔

دل کا حال خدائے علیم کے سواکسی کومعلوم نیں ،اگروہ دغا کرے گا تو اسپنے واسطے کرےگا، جہارا کیا بگاڑے گا۔(۲)

## سرداروں کے خصائل

یارمجہ خال کے متعلق اٹل سرحد کی رائے میری معلومات کے مطابق بالکل درست بھی، سلطان مجر خال بیقینا اس سے زیادہ تخلص تفالیکن و وعزم و ہمت کا آ دمی نہ تخار جو لوگ اس سے بے وہ تکھتے ہیں کہ خوش بوتی اور خوش نوتی سے اسے بہت محبت تھی ، ایسے لوگ اس سے بلے وہ تکھتے ہیں کہ خوش بوتی اور خوش نوتی سے اسے بہت محبت تھی ، ایسے لوگوں میں ماحول اور گرد و پیش کے عام اثر ات سے او پر اُضحے کی صلاحیت نہیں ہوتی ۔ جب سلطان محمد خال این اثر ات سے دب عمیا تو اس نے بھی سید صاحب کے ساتھ و دی سلوک کیا جو اس سے چیشتر یار محمد خال کر چکا تھا۔ چیرمجمد خال کے بارے میں صرف اثنا معلوم ہوا ہے کہ اسے نوجی امور سے خاص دلجی تھی اور و دی مسکری صلاحیت کے اعتباد سے سب بھا تیوں میں متاز تھا۔ سیرمجمد خال کی حبیت ہوائی معمول تھی ۔ سے سب بھا تیوں میں متاز تھا۔ سیرمجمد خاص کی حبیت ہوائی معمول تھی ۔

مختلف مؤرخوں کے بیانات

درانی سردار (خصوصایار محرخال) اگردل سے سیدصاحب کی معیت برآ مادہ ندیجے

(۱) منظوروس (۲) وتا يُح ص ٨٥٨٠

تو وہ معیت سے الگ بھی نہیں رہ سکتے تھے ،اس کئے کہ سرحد کے عام خوا نمین درؤسا سید صاحب کے پاس پہنچ رہے تھے۔ دیوان امر ناتھ نے لکھا ہے کہ یار محد خال نے جب ویکھا کہ لوگ پروانہ وارسیدصا حب کی طرف دوڑ ہے جارہے جیں اور ملک بیس خرائی پیدا ہوری ہے قدمسلخا خود بھی مریدین گیا۔ میسن (۱) کہتا ہے:

یوسف ذیول کومیدان کارزار میں ماکھڑا کرنے میں سیدصاحب کو جو غیر سعولی کامیابی عاصل ہوئی، اس نے سرداران پٹاور کو سید صاحب کے ساتھ ندا کرت ومکا تبت پر راغب کردیا۔ سسیدصاحب کاساتھ ویے والے بٹارگروہ تھے، ان کی فیروز مندی اگر چیلیٹی ندھی تاہم غیر اغلب بھی نظر نہیں آئی تھی۔ (۲)

#### سيدصاحب كاطرزعمل

وا) معمر نامہ و بوان ہمری کھ سن ۵کار مرد استواری سے معلوم ہوتا ہے کہ یار محد خال حقیہ حقیہ سیدصاحب و مرمر میول کے متعلق در باراد ہور کواخل میں بہتی رہاتھ ہشتاں کے طور پر ملاحظہ بود فتر وہ میں : ۳۵

<sup>(</sup>۱) همين جلدسوم ص:۲۷

اعانت وامداد کی کیاا مید ہو تکی تھی؟ حالات ومصالح کے اعتبارے وہی طریقی درست تھا، جوسید صاحب نے اعتبار کیا۔ آگے چل درست تھا، جوسید صاحب نے اعتبار کیا۔ آگے چل کرغدر وخیانت کے جو واقعات چی آئے ان کا انداز وہل از وقت کوئی تویں کرسکتا تھا، اورغدر وخیانت کا ارتکاب تنباان سر داروں ہی کی طرف سے نہ ہوا، خادے خال بھی اس مسلک پر جلا، جس کے گھر جس بیعت امامت ہوئی تھی، اور جوسید صاحب کی مہمانداری میں چیش چیش تھا۔

در حقیقت سید صاحب جائے تھے کہ اٹل سرحد عویا تذیذ ب اور بے بیتی کے مرض میں جتلا ہیں ، بیمرض سکھوں کے مقابلے میں احساس کمتری سے بیدا ہوا تھا اور احساس کمتری اسی صورت میں زائل ہوسکتا تھا کہ سرحد یوں کی قوت کومنظم کر کے سکھوں پر کاری ضربیں لگائی جاتیں۔ جہاد میں ابتدائی فیروز مندی کے بعد غدر وخیانت کے امکا ٹات خود بخو دکم ہوجاتے ، لیکن اس موقع پر بعض کے رواور بعض کے تبول سے تنظیم کا پوراسلسلہ حمل موجانے کا شدید خطرہ موجود تھا۔ سید صاحب نے ابون البلتھیں کو قبول کیا ، واشمندی اور معلمت اندیشی کا راستہ یہی تھا۔

ان بیانات سے ثابت ہوتا ہے کہ کم از کم یارٹھر خان سیدصا حب کی معیت میں مخلص خدتھا، گرد و پیش کے حالات نے اسے مجبور کردیا تھا، اگر دہ الگ تھلگ بیٹھار ہتا اور سید صاحب عوام اہل سرحد کی امداد سے تکھول کوشکست دے کر چیچے ہٹا دیتے تو درانیوں کی سرداری خود بخوذ تم ہوجاتی ۔

گدڑی شنرادہ

اس زمانے میں جولوگ بیعت کیلیے آئے ،ان میں ایک صاحب گدڑی شنم ادہ کے اللہ سے مشہور تھے۔ وفائع میں آئیس ایک ''جلیل القدر پیرزادہ'' بنایا گیا ہے۔(۱)

<sup>(1)</sup> وكالتيمن: ١٥٥٨

سروارسید محد خال نے اپنے ایک مکتوب میں انہیں 'صاحبز ادہ مکورزی'' کہا ہے۔(۱) شغرادہ صاحب یاصاحبز ادہ صاحب نے ضوص سے بیعت کی اور کہا:

'' میں خالصۂ لوجہ اللہ حاضر ہوا ہوں ، آج کے بعد آپ کا ساتھ جموز کر کہیں شاجاؤں گا ، انشا واللہ تعالیٰ۔''

بیشترادہ الل سرحد کے ان سردان حق میں سے ہے جنہوں نے اپنا عہد جان کے ساتھ نبایا۔ وَ مِنْهُم مَنْ قَصَلَى فَحْبَهُ.

اطاعت ورفاقت کا عبد کر لینے کے بعد سرواران بیٹاور نے تشکراور توب خانے کے ساتھ بیٹاور نے تشکراور توب خانے کے ساتھ بیٹاور نے تو ہی و کا رُخ کیا۔ جب ''سروائی'' پینچے، جبال سے نوشہرہ پانچ کوں رہ جاتا ہے تو ہی اطلاع بیپی ۔ سید صاحب نے پائسو آ دی ساتھ لیے اور سرداروں کی ملاقات کیلئے نوشہرہ بیٹج گئے۔ فتح خاں پہتاری، اشرف خاں رئیس زیدہ، خادے خاں رئیس ہنڈ اور گودڑی شہرادہ بھی ہم رکاب تھے۔ دویا تین روز نوشہرہ میں یا ہم مشورے ہوتے رہے، پھڑ گودڑی شہرادہ بھی ہم رکاب تھے۔ دویا تین روز نوشہرہ میں یا ہم مشورے ہوتے رہے، پھڑ گودڑی شہرادہ بھی ہم ارکاب تھے۔ دویا تین روک لیا سیدصاحب اور باتی اصحاب ہوتے رہے، پھڑ گودڑی شہرادے کو یار تحد خان نے روک لیا سیدصاحب اور باتی اصحاب ہنڈ چلے آ کے ۔ ای ملاقات میں فیصلہ ہوا کہ متحدہ قوت سے سکھوں پر پورٹ کی جائے، جنا نے واپسی پرفتے خال، اشرف خال اور خادے خال نے اپنے واپسی میرفتے خال، اشرف خال اور خادے خال نے اپنے واپسی میرفتے خال ، اشرف خال اور خادے خال نے اپنے واپسی میرفتے خال ، اشرف خال اور خادے خال نے اپنے واپسی میرفتے خال ، اشرف خال اور خادے خال کے اس خالقوں میں جہاد کی دعوت عام کا انتظام کردیا۔

## سیدصاحب کے شکر کی معیشت

ان دنوں ہندوستانی غازیوں کے لشکر میں سامان معیشت کی بے حدقلت تھی سید

<sup>(</sup>۱) مکاتیب شاہ اسامیل میں ۱۳۹۳ رافسوں کران کا نامراد مان کمیں سے معلوم ند ہور کا دیعش اصحاب نے بتایا کہ محود زی یا گوزی افغالتتان کا ایک ملاقہ ہے ، جہاں کے مید پر زادے تھے۔ یا ایک قوم ہے ، جس کے بیسمز زفرو تھے۔ کا بل بش ایک مجد کورڈی مجی ہے ، جو کورڈی قوم نے بنائی ۔ ایک میان سے معلوم ہوا کہ بیٹ جدوالف ٹائی کے خاندان ہے تھے۔

صاحب نے چلتے دفت جورو پے ساتھ لیے تھے وہ غالباتھ ہو پچکے تھے۔ جن رقبوں کا انتظار تھاوہ پیچی نہیں تھیں، کمی پر بوجہ ڈالنا یا سوال کرنا سیدصا حب کی عادت شریف، طبیعت اور شان تربیت کے خلاف تھا۔ بھی بھی ضرورت کے مطابق کھانا ل جا جا، اکثر فاتے کرنے پڑتے یاساگ پات کھا کر گزارہ کرلیا جاتا۔ (۱) بیرعالت عمرت کی مہینے جاری رہی بہتی سب بالکل مطمئن تھے، کسی کی زبان پر ترف شکایت ندآ یا۔ پھھآ دی بیار ہوگئے، سیدصا حب نے آئیس پنجتار بھیج دیا۔ جو لوگ جنگ اکوڑہ شن زخی ہوئے تھے ادر انہیں نوشپرہ تی بین خدمت گزاری انہیں نوشپرہ تی ان کی خدمت گزاری انہیں نوشپرہ تی ان کی خدمت گزاری ان شان ہے کہ دنا ہے کہا تھے اور کی جاتے ہیں ان کے اقربا بھی پاس ہوتے تھا اس نے دیا دوہ کی نہاں کے دیا ہے کہا تھا ہے۔ بیرہ ماحب نے انکی نوشپرہ کے دیا ہے کہا تی باتے ہیں ان کے اقربا بھی پاس ہوتے تھا اس نے بیارہ ہوئے کے دیا ہے کہا تھی باس ہوتے تھا اس سے ذیا دوہ کی نہا تھا ہوں کے لئے دیا ہونیا گئے ۔ سیدصا حب نے انکی نوشپرہ کے لئے دیا ہونیا گئے ۔

بنٹر ہی ہے احوال جہاد کے متعلق پہلا کمتوب ہندوستان بھیجا ممیا، جس میں اکوڑہ، حضر داور بازار کے داقعات بیان کیے گئے ۔ یہیں ہے بیعت امامت کی اطلاع کے ساتھ ساتھ جہاد کے دعوت نامے جابجاار سال کیے گئے ۔

#### بدهستكه كاخط

سیدصاحب ہنڈ بی میں متھے کہ بدھ تنگید کی طرف ہے ایک خط ملاجس میں حضر و پر حجما ہے کے متعلق طعن وتعریف سے کام لیا گیا تھا ،مثلاً یہ کہ آپ دور سے شہادت کا شوق کے کرآئے نے تتے ،میدان میں آ کر مقابلہ کر تا تھا، حضر و کے غریب بیو پاریوں پر چھا پا ارتا کہاں کی مردا تی تھی؟ سید ہوتو سامنے آ کرلڑو، جھپ جھپ کرتا خت وتاراج کیوں کہاں کی مردا تی تھی؟ سید ہوتو سامنے آ کرلڑو، جھپ جھپ کرتا خت وتاراج کیوں کرتے ہو۔

ہم بنا چکے ہیں کے سیدھا حب کو مفرو کے چھاپے سے براوراست تعلق نہ تھا اور بدھ

<sup>(1)</sup> منظور ديس ب: كالبهاويت يديري ي دمدوالل كربدة قدى كرشت يا يؤردن هنيدات مروالا عد بيكردند

عظم کی تعربینات یالکل بے کی تھیں۔ حالت جنگ جی دیمن کی توت کو ہر ممکن طریقے سے گزند پہنچا تا اور اس کے نظام حکومت کو تحل کرنے کی تدبیر بی عمل میں لا تا قطعاً باعث باعث احتراض ند ہوسکیا تھا۔ اس خط سے صاف نیکنا تھا کہ اکوڑہ اور حضروکی تاختوں نے بدھ ساتھ کو مراسیم کردیا تھا اور مراسیم کی نے طعن و تعریض کا جاسہ بہن لیا۔

#### سيدصاحب كاجواب

سیدصاحب نے ۱۵ رجمادی الاخریٰ ۱۳۴۴ھ (۱۸۲؍جنوری ۱۸۲۷ء) کو ہنڈے اس خط کا جواب بھیجا، جس کے ضروری جھے اس خیال سے مہال درج کئے جاتے جی کہ بہ جواب بھی سید صاحب کے مقاصد وعزائم کا ایک نبات عمدہ مرقع ہے۔ فرماتے ہیں کہ اہل حکومت وریاست سے محکمت کی گئی خرضیں ہو سکتی جیں، مثلًا جاہ دمال کی محبت یا محض شجاعت وشہامت کی نمائش۔ میرامقصود یہ ہے کہ:

دین محری کی تقرت بین اپنموا کاظم بجالاؤں، جو بالک مطلق اور بادشاد برق ہے۔ فدائے عزوجل کواہ ہے کہ اس بنظ مدآ رائی ہے میرا متقعد اس کے سوا کی تیس مندال بین کوئی نفسانی غرض شال ہے، ایک غرض نہ می زبان پر آئی ہے، ندول بین گذری ہے۔ دین محری کی نفسرت کے لئے جوکوشش کسی صورت بین محمکن ہوگی، ضرور بجالاؤں گا، اور جس تدبیر کو بھی مقید کیا گان گا، آھیار کروں گا۔ افتاء اللہ زندگی کے آخری سائس تک ای سعی بھی مشخول رہوں گا، بوری عرای کام میں صرف کردول گا، اور جب تک سر کردون پر سلامت ہے اس میں بی سودا مایار ہے گا، اور جب تک سر کردون پر سلامت ہے اس میں بی سودا مایار ہے گا، اور جب تک سر کردون پر سلامت ہے اس میں بی سودا مایار ہے گا، اور جب تک سر کردون پر میل موجوز تیاں دائے بر جانا جاؤں گا۔

شان عزىيت

آمے چل کرفرماتے ہیں:

مفلس بن جاؤل یا دولت مند، منصب سلطنت پریکی جاؤل یا کی کی رحمیت بن جاؤل یا دولت مند، منصب سلطنت پریکی جاؤل یا کی کی رحمیت بن جاؤل، بزولی کی تجست کے یا شجاعت کی ستایش کی جائے ، میدان جہاد سے کامیاب ہو کر زندہ اوٹول یا شہید ہوجاؤل، اگر بھی دیکھوں میرے موالا کی رضااتی بھی ہے کہا تی جائ تھی پر کھر کر تنہا میدان جنگ میں آؤل تو خدا کی من اول جائل سے تنہا سید بر ہوجاؤل گا، اور الشکرول کے بیوم بھی میں وقت دل بھی ذراسا بھی کھنکا ندہوگا۔

بھے نہ بہادری جن نامقعدو ہے، نہ ریاست حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا جوت یوں ال سکتا ہے کہ (سکھوں کے) بڑے بڑے برد سرداروں اور رئیسوں بھی ہے جوفض دین مجمدی کو تبول کر لے، ہیں سوزبان سے اس کی مردا کی کا احتراف وافنہار کروں گا اور جرار جان ہے اس کی سلانت کی ترتی چاہوں گا۔۔۔۔۔ جب آپ اپنے حاکم کے احکام کی تبیل میں کوئی عذر وحیلہ روانیمیں رکھتے ، حالاں کہ وہ آپ جیسا انسان ہے بلکہ آپ کی برادری جی ہے تو شراقتم الحاکمین کے رانوں کی بجا آوری جی کی گرعذر کرسکتا ہوتی، حال تک وہ انسان کے جا اس کی برادری جی سے انسان کی دوہ آپ جیسال تک وہ میں کے گرعذر کرسکتا ہوتی، حال تک وہ میں انسان کو بیات نے بیں۔ (۱)

لشكرون كى فراجمى

بیعت المست کے بعد کم وہیں وہبینوں بیں اتی بزار سرحدی عوام جہاد کے لئے فراہم ہو محے ، سرداران پیٹاور کا فشکراس سے الگ تھا۔ اس کی تعداد ہیں بزار بتائی جاتی تھی ، اور اس کے ساتھ آٹھ تو ہیں تھیں۔ اتنا بزالشکر سرحد میں پہلے بھی جع نہیں ہوا تھا،

<sup>(</sup>۱) منظوروش ۱۲۲۰ بوجمور مکاتیب

مین نے کٹر سے تعدادی کی بنا پر تکھا ہے کہ سید صاحب کی کامیا بی تیخی نہیں تو ہم از کم قیر اغلب نہ تھی۔ بے شک ان تو کوں نے با قاعدہ فوجی تربیت نہیں پائی تھی، کیکن اس موقع پر جابجا فوجی جھا و نیال بنا کر تربیت گاہیں کھولنے کا نہ وقت تھا، نہ سر وسامان تھا۔ سید صاحب اس وقت ہی کر سکتے ہے کہ خود ہر قربانی کے لئے تیار ہوجا کی اورسب کو اس مسلک پر کار بند ہونے کی دعوت دیں ، موقع اور کل قدیر آرائیوں کا نہ تھا، بلکہ شجاعت اور مردا کی کا تھا، شجاعت اور مردا کی تھا ہے براحصہ فع خال پنجاری، اشرف خال اور خاوے خال کی تھا، دوسرے خوا تین ورؤسانے بھی سی قربائی، جن میں سے امیر احمد خال باجوڑی کا تھا، دوسرے خوا تین ورؤسانے بھی سی قربائی، جن میں سے امیر احمد خال باجوڑی کا نام خاص طور پر قابلی ذکر ہے۔ ان بیل ہر گروہ کا نشان الگ الگ تھا، اور بڑے ہوئے۔ نشان ایک بڑاد سے کم نہ ہوں گے۔

سید صاحب نے اپنے ڈیروں کی تمرانی کیلئے چوکیدارمقرر کئے۔ مارچ کے پہلے
عفتے میں ہنڈ سے نکل کرایک یا رودن ' جلسی' میں تفہرے ، ایک رات معری بائلہ میں
گزاری ، مجرنوشہرہ بیٹنے گئے جہاں سے بدھ تکھ پر یورش منظورتھی۔ وہ شید و میں خیرزن تھا
جواکوڑہ سے چارمیل جنوب میں ہے۔ بدھ تکھ کی فوج تمیں پہنیتیں ہزار سے کم زہتی ، اس
کے پاس ساز وسامان بہت زیادہ تھا، نیزسو بن لال کے بیان کے مطابق ' ' راجا سو چیت
سکھ، راجا گلاب تکھ' کوروسرے سرکردگان عالیشان اس کے ساتھ تھے۔

۱۸۲۳ می جنگ نوشہرہ کے بعد یہ بہلی از انی تھی، جس بس افل سرحد سکسوں کے مقابلہ پر آئے اور سیدصا حب کے عازیوں کی جس سکسوں سے یہ کہلی از ودر زُر وکارتھی۔

حيصتيهوان باب:

## جنگ شيدو

مقام جنگ

شیدو(۱) موبر مرحد کامشہورگاؤں ہے، اتا ہزاہے کراسے گاؤں کے بجائے چھوٹا قصبہ کہنازیادہ موزوں ہوگا۔ اکر ہے۔ تقریباً چار کیل جنوب ہیں ہے، یعنی اٹک کی ست میں جو تیلی سزک اس کے پاس مشرقی سمت میں ہے، ای جانب تھوڑے فاصلے پر دریائے لنڈے بہتا ہے، دریل کی لائن مغربی سمت میں ہے۔ سیدصا حب کے زمانے ہیں ہے گاؤں موجود جگہ کے بجائے مشرق میں دریا کے قریب آباد تھا، دریا میں طغیاتی آئی تو گاؤں کی جگہ بدنی پڑی۔ ایک مرتبہ پھر طغیاتی علی دجہت تقلب مقام کی ضرورت چیش آئی۔ گویا موجودہ گاؤں تیسری جگہ واقع ہے۔ جس لڑائی کا ذکر اس باب کا طراز عنوان ہے، دہ اس کے نیج آثاریا پرانے تبرستان کے نشان اب تک دریا کے کنارے دکھائی دیجے ہیں۔

گاؤں کے مغرب میں میل ڈیڑھ کی پہاڑیاں ہیں، ان بہاڑوں کے دامن سے دریا تک زمین برابر ڈھالواں ہوتی چلی گئی ہے، جا بجا تالوں کے بہاؤ طع میں، جو بہاڑول کے بہاؤ طع ہیں، جو بہاڑول کی ست سے آگر دریا میں طع ہیں، جو بہاڑول کی ست سے آگر دریا میں طع ہیں، برسات ہوجائے تو ان میں زور

<sup>(</sup>۱) هیمن نے اس مقام کا نام 'سید والا'' کھا ہے ( تخف سٹروں کا بیان ) جلد اول میں : Narrative of ایس مقام کا کام (varidus Journeya 'معتقورہ'' اور'' وقائی'' عمل اے ''سیدہ'' نتایا کیا ہے جو بہ فاہر'' سیدہ والا'' کا مخفف ہے پیکن عمل نے وہ تنظیما فٹنیا رکھا تو رہنا توں عمل متداول ہے ۔'' حمد قالتواریخ'' عمل اے ٹید وائی کھا کہا ہے۔

ے یانی بنے لگتا ہے الیکن جلد خشک ہوجا تا ہے۔

سکموں کی لشکرگاہ میری جمنیق کے مطابق گاؤں کے جؤب مغرب ہیں تھی مشاید اس جگد کے قریب ہو جہاں آج کل گاؤں آباد ہے۔ لشکرگاہ کے ارد کروحفاظت کے لئے غار دار جماڑیوں سے شکھر بنالی می تھی۔

#### نوشهره ميں انتظامات

سینی طور پرتو معلوم بیل ایکن میرا خیال ب کرسید صاحب نوشرہ میں بھی ایک دو
دن ضرور تفہرے ہول ہے۔ جنگ اکوڑہ کے زخیول میں سے بعض اس وقت تک بھی
صحت یاب نیس ہوئے تھے، مولوی عبدالقیوم اور سیدا ہانت علی ان کی تیار داری پر مامور
سے ، انہوں نے جنگ اکوڑہ سے جنگ شید و تک ایک دن کیلئے بھی نوشی فہیں چھوڑا تھا،
سووا تفاق سے بیخ امور کی عازی پوری نوشیرہ بین کر بیار ہو گئے، سید صاحب نے ان کی
تار داری کے لئے مولوی انتج علی کومقرد کردیا۔ مولوی عبدالقیوم سے فر بایا کہ ہم تواب دریا
کے پارجا کیں کے اور جب خدالائے گا آئیں ہے۔ آب اونٹوں کے چاریا تی کجاوے
جلد تیار کرالین ، معلوم نیس کیا سانچہ بیش آجائے، شاید معذوروں کو محفوظ تر مقام پر بیمینے کی
صرورت پڑے۔

سرداران پٹاور پہلے سے دریا کے مغرفی کنارے پر تھے ، اُدھر بی سے سکھوں کی فشکر گاہ پر پیش قدمی کرنا منظور تھا۔ اہل سرحد کے فشکر بھی دریا کو عور کرے ادھر بی پہنچ مگے۔ اور درانی فشکر کے قریب ڈیرا جمالیا۔ سید صاحب بھی اپنے غازیوں کے ساتھ دریا عبور کرے دوسری طرف چلے مختے۔

لشكر ولشكرگاه كى كيفيت

جس وقت سے سید صاحب نے دریاعبور کیا تھا، ای وقت سے آپ کیلئے دونوں

وقت کا کھانا اور میوہ یار محد خال بھیجا تھا۔ نذر محد تشمیری اور اس کا بھائی ولی محر، سروار کی طرف ہے مہانداری کے نتیجہ متھے، وہی کھانا خوانوں میں نگا کرلاتے معلوم ہوتا ہے کہ نوشہرہ کے سامنے مغربی کنارے پر بھی ایک دوروز مقام ہوا، محلف لوگ جاتے آتے سے مولوی فتح علی فرماتے ہیں۔

ایک روز حاتی عبدالله صاحب جوموان نامحراسائیل معاصب کی جماعت می سخه اس پارلشکر می معترت کے پاس محے ، مجرجب وہاں سے فوشروش آئے ، میں نے پوچھا کہ بھائی صاحب کہولشکر کا کیا حال ہے؟ کہا سب طرح سے فدا کا فضل ہے ، مرحضرت (علیہ الرحمة ) کی طبیعت فیض طویت قدر کے علیل کی ہے۔(۱)

نظکر کے کوچ کی کیفیت بیان کرتے ہوئے مولوی فتح علی کہتے ہیں کہ نوشہرہ بلند زمین پرداقع ہے ادرجس طرف نشکرتھا وہ زشن نشیب میں ہے۔ مبح کے دنت شیدو کی طرف ہے کوچ شردع ہوا:

ہم لوگ اس پار ( بعنی نوشہرہ کی جانب سے ) اچھی طرح و کھتے تھے افکر علی قریب ایک لاکھ کی جعیت تھی اور کو گی آٹھ دی ہزار فقظ نشان تھے۔ کیونکہ اس ملک کا دستور ہے کہ اگروس بارہ آ دمی کی جماعت ہے تو اس بھی ہمی ایک نشان ضرور ہوتا ہے ، اور اگر پانچ سات آ دمی کی جماعت ہے تو اس بھی ہمی ایک نشان ہوتا ہے۔ بری جماعتوں بھی تو گئی نشان ہوتے ہیں۔ الغرض کمی لوگ دف بجاتے اور چار بیت کاتے ، نظی کواریں بلاتے اور چھلتے کو و تے جاتے تھے۔ جب جاتے ہوئے موضع اکوڑہ کوس یاڈ پڑ ملے کوس ر باتو وہاں تمام الشکر نے ڈیرا کیا اور وہ تمام ڈیرے خیصا ہے لشکر کے ہم لوگ نوشہرہ ہے د کیمنے

<sup>(1)</sup> وقائع مل ۱۳۲۳

(1).2

### سيدصاحب كي علالت

پڑاؤ پر پہنچے ہی یا ہم مصورہ کر کے فیصلہ کرلیا گیا کہتے گؤاؤائی ہوگی۔ سید صاحب کی طبیعت تو ای وقت سے تاسازہ وگئی تھی جب سے آپ یار محد خال کے اصرار پراس کے بال کا کھانا کھانے گئے تھے۔ میں جنگ سے پیشتر کی رات کوسردار کے بال سے مجوزی اور گذر بریال آئیں، آپ نے مجبزی کھائی اور چندگنڈ بریال چوہیں، پکی دیر بعد طبیعت بگزی او مین ، اچا کے غنی طاری ہوجاتی، کسی وقت افاقہ معلوم ہوتا۔ رات میں تکلیف بڑھ گئی، اچا کے غنی طاری ہوجاتی، کسی وقت افاقہ معلوم ہوتا۔ رات میں تکلیف بڑھ گئی، اچا کہ فقارہ بجا اور مولانا اساعیل سید صاحب کے فیمے میں آئے تو آپ کو بے ہوش پایا۔ جب ذراافاقہ ہوا تو عرض کیا کہ لڑائی کے لئے تکلئے کا وقت آگیا، مرواد یار محد خال نے آپ کی سواری کے تو عرض کیا کہ لڑائی کے لئے تکلئے کا وقت آگیا، مرواد یار محد خال نے آپ کی سواری کے خال باتھی بیجا ہے۔ فرمایا: ہماراسفید کھوڑا جوئے خال پڑتاری نے ہم کو دیا ہے، شادل کئے باتھی بیجا ہے۔ فرمایا: ہماراسفید کھوڑا جوئے خال پڑتاری نے ہم کو دیا ہے، شادل خال کے باتی بیجا ہے۔ فرمایا: ہماراسفید کھوڑا جوئے خال کے پاس جا کیں، باتی ہندوستائی سب خال کے بوری سے کہو کہ اس پرسوار ہو کر خوال سے پاس جا کیں، باتی ہندوستائی سب خال کے بوری سے کہو کہ اس پرسوار ہو کر خوال سے پاس جا کیں، باتی ہندوستائی سب مارے ساتھ دہیں۔

سید صاحب چونکہ بار بار ہے ہوئی ہوجاتے تھے، اس لئے سوار ہوئے ہی تو تف ہوا۔ اس اٹناء ہیں یار محمد خال کی طرف سے پے در پے قاصد آئے رہے، تکلیف تی کی حالت ہیں آپ ہاتھی پر سوار ہوئے۔ مولا تا اساعیل ساتھ ہودے میں بیٹے، اس لئے کہ سیدصاحب کی طبیعت بہت تراب تھی۔

<sup>(</sup>۱) وقالنیم : ۱۳۹۳ رفیشرو سے اکور واکر چرآ فوسل ہے اور فشری قیام کا چیسل سے کم نہ ہوگی دیمیان فاہر ہے فشر بہت برا تھا اور قیام کے لئے وسینے مجد تجری بوگ مکن ہے بعض نیمے مرف تمن میارشل کے قاصلے پر بول، علاقہ میدائی ہے واس لئے مولوی فٹ علی نے کہا کہ ڈیے سے فیے توشوو سے نظر آتے تھے۔

## لشكرى صف آرائى

جس مدتك يش محقيق كرسكا مول ، أسلامي الكركي صف آرالي كانتشرية ما:

ا۔ یارمحمد خان اپنے لفکر یوں کو لے کر نشک کی بھاڑیوں سے متصل پر ابا ندھ کر کھڑا ہو گیا، اس کا رخ سکھ لفکر گا، کی طرف تھا، جو یار محمد خان کی جائے قیام سے مشرق میں تقی۔(۱)

۲۔ یار تحرفال کے باکیں اتحد سلطان محرفال کالشکر تعا۔

۳۔ سلطان محمد خال کے ہائیں ہاتھ پیرٹھ خال فوج لئے کھڑا تھا۔

۳۔ پیرمحد خال کے باکیں ہاتھ دفتے خال پنجاری، خاوے خال ہنڈ، ہشرف خال زیدہ،امیراحمہ خال باجوڑی اور دوسرے خوا نین سمہ کے لفکر ہتے۔

٥- سيدصاحب كاعنازى خوانين مدك فكرك ياس تغد

٧ - كودر ي شفراده النه عازيول كرساته شيدوكاول بيس تعار

مویایوں سجھنا جائے کہ اسلام لفکر خنگ کی پہاڑیوں سے دریائے لنڈ ہے تک ہلال شکل بیں صف بستہ تھا بختلف جیٹوں کے درمیان تھوڑ اتھوڑ اقاصلہ بھی ہوگا اور ہر جیش کی کی مفیل تھیں۔

## لزائى كا آغاز

سکھ لٹکرگاہ اور اسلامی چیوٹی کے درمیان ایک شک نالے تھا، سکھوں نے تو پیس لٹکرگاہ بھی متاسب جگہ پر نصب کر دکھی تھیں اور ان کے چند جیٹوں نے آگے بڑھ کر ٹالے بیں چار مور ہے بنا لئے تھے۔ لڑائی ہوتے ہی ان مورچوں سے اسلامی لٹکر پر گولیاں بر نے (۱) ایک دوایت ہے: اس کنارہ گیری کودکچ کربھن خواجی سے نزائی ہے دیشتر ہی مید ما دب سے فرش کردیا تھا کہ یاد ہو خان کے دل بھی کھوٹ ہے دو زنا ہے دائن کوہ بھی کھڑا ہونے کی کیا نشرور ہے تھی۔ کیس اور نظر گاہ سے تو ہوں کے کو لے دناون آنے شروع ہو مے۔

سلطان محد خال ، ورقیر خال ، فتح محد خال بنتاری اور دوسرے مجابدوں نے جو محد خول پر سوار سے ، باکیس افعا کمی اور کیل کی سرعت سے نالے والے مور چول پر شلہ آور ہوئے ۔ امیر احمد خال باجوڑی سید صاحب سے بہت قریب ہے ، اس نے پانسو سوارون اور بیادوں کو تیار کیا اور سید صاحب سے بورش کی اجازت چاتی، آپ نے فرمایا:
"فی امان الله " فرض اس بورش سے نالے کے سار سے مور ہے فتح ہوگئے ، زیادہ ترسکھ سپائی مارے گئے ، باقی جانیں لے کر فرار ہوگئے ، اسما می افتکر ایک بوی آفت سے محفوظ ہوگئے ، اسما می افتکر ایک بوی آفت سے محفوظ ہوگئے ۔ اسما می افتکر ایک بوی آفت سے محفوظ ہوگئے ۔ اسما می افتکر ایک بوی آفت سے محفوظ ہوگئے ۔ اسما می افتکر ایک بوی آفت سے محفوظ ہوگئے ۔ اسما می افتکر ایک بوی آفت سے محفوظ ہوگئے ۔ اسما می افتکر ایک بوی آفت سے محفوظ ہوگئے ۔ اسما می افتکر ایک بورش میں ہوگئے ۔ اس مدت میں یار محمد خواں اپنی سیاد سے ساتھ بے میں وحرکت کوڑار ہا ، نہ بورش میں شر کے ہوا ، نیاز ائی جس کو کی حصد لیا ۔

جو کھے تا ہے کے مور ہے چھوڈ کر بھا کے تھے، وہ چھے بہت کرایک اور جگداوٹ میں کھڑ ہے ہو گئے۔ سمہ کے غاز ہوں نے اس اوٹ پر بھی بلنہ بول دیااور دشمن کو جاروب کی طرح صاف کرتے ہوئے۔ اس اثناء میں کو دڑی شخراوہ اپنے گئے گئے۔ اس اثناء میں کو دڑی شخراوہ اپنے جاہدوں کو لے کرگاؤں ہے تکلا اور جرر کاوٹ برز در بنا تا ہوا کھائٹکر گاہ میں گھس کمیا ۔ غاز بان سمہ اور کو دڑی شخراد ہے کہ بورش نے سکھوں میں بال جل مچاوی اور کھس کمیا ۔ غاز بان سمہ اور کو دڑی شخر بر ظاہر اسلامیوں کی ہے جس شبہ باتی نہیں رہا تھا، بلکہ این کی تو جی ہمی بند ہو تئی ہے ۔ اب نظر بہ ظاہر اسلامیوں کی ہے جس شبہ باتی نہیں رہا تھا، بلکہ ایک می بند ہو تئی ہی ۔ اب نظر بہ ظاہر اسلامیوں کی ہے جس شبہ باتی نہیں رہا تھا، بلکہ ایک فی شرح میں شبہ باتی نہیں دوجہ معروف ہوش ہے بوش رہے ۔ موان نا اسائیل آپ کی دکھے بھال میں اس ورجہ معروف ہوش آ جا نا اکثر ہے بوش رہے ۔ موان نا اسائیل آپ کی دکھے بھال میں اس ورجہ معروف

بإرمحمدخال كيحركت

مقد مات فتح نمایاں ہو سے منے کہ سردار یارمحہ خال کی ایک رنج افزاح کت نے

ا جا مک فتح کومصیبت خیز کلست میں بدل دیا۔روافوں میں اس کی تنصیل کے متعلق جزدی اختلاف ہے، لیکن اصل حرکت برسب متعق ہیں۔

ایک روایت ہے کہ کولٹکرگاہ ہے ایک کولہ یار مجد طال کے لٹکر کی طرف آیا، جس ہے گئی سوار اڑ مجے اور وہ گھبرا کر بھاگ نکلا۔ دوسری دکایت یول ہے کہ یار مجہ طال کے لٹکر ہے دوآ دی سکسوں کی طرف آئے، بات کر کے واپس مجے تو یار مجہ طال نے باگ اٹھائی اور چل دیا۔ ان بٹس سے کسی روایت کو بچے سجھ لیجئے اس بارے بیس کوئی شہبیں کہ یار مجہ طال نے لڑائی بیس قطعاً حصہ زلیا، پھر جب سکسوں کی جمعیت ریز در ہر ہ ہوری تھی تو اس بے درد نے را یہ فرار اختیار کی بشکری بھی ساتھ بی کا فور ہو گئے۔

محض ہی نہیں بلک ایک یا ایک ہے زیادہ آ دمیوں نے اس فرار کی خوب اشاعت کی بختلف نظروں میں بھر پھر کراور بکار پکار کراعلان کیا کہ یار جمد خال میاگ گیا۔ بیسنتے بی سلطان محد خال اور پیرمجہ خال بھی اپنے لئکروں کیساتھ بے تحاشاا تھ دوڑ ہے، غازیان مد نے بیشور سناتو سوچے سمجھ بغیر انہوں نے بھی راہ کریز اختیار کی۔ پھر پر بٹانی اور بے تر بی کا بیالم تھا کہ جس نے فرار کا لفظ سنا اٹھ بھاگا ، اور جس طرف رخ ہوانکل کیا۔

# گودڑی شنرادے کی شہادت

جو غازی یورش کر کے سکوافشکرگاہ تک چلے محتے تنے یا خار بندی ہے گذر کرافشکرگاہ

کا تدریجی کئے تھے، انہوں نے اپنے چھے فرار کا نعشہ دیکھا تو جیران رہ محتے۔ انہیں یقینا
معلوم نہوگا کہ کیاصورت چیش آئی۔ میرا خیال ہے کہ ای عالم جیرے بیں وہ چھے ہئے،
سکھوں کے ایک جیش نے درانیوں کا تعاقب کیا، دوسرے نے سمہ والوں کا پیچھا کیا، یا تی
کوئی گروہ نہ تھم سکا، صرف کودڑی شمبراوے نے بھا کمنا کوارا نہ کیا، سکھا فکرگاہ سے بیچے
مٹ کرشید دگاؤں بیں مور چہ قائم کر لیا۔ سکھوں نے پوراز در لگایا، لیکن بہادر شنرادے

نے مقابلہ ندجھوڑا۔

جب شید و پرسکسوں کا بچوم بہت ہو ہے گیا تو شنر ادہ لڑتا ہوا قدم برقدم گاؤں ہے باہر

تکلا۔ ایک ایک ساتھی شہید ہوتار ہا اور شنر ادہ چھے کی طرف بنتا گیا، جب قبرستان میں پہنچا

تو خود بھی خون شہادت میں تیرتا ہوا ما لک حقیق کے در بار میں بھنچ میا۔ یا دہوگا کہ ڈیڑ ہدو د

مہینے چیشتر سید صاحب کی بیعت کی تھی تو کہا تھا آپ کو چھوز کر کھیں نہ جاؤں گا۔ شید د کے

میدان میں اس صادق العہد نے این اس بیان پرخون شہادت سے میر لگادی۔ ادائے

فرض کی سرخرونی کا بھی درجہ علیا ہے، جو ہر مسلمان کا نصب العین ہونا جا ہے۔

دمنظورہ 'میں ہے:

شجاعت رستمانه تموده تنها بسیارے دا بے سرسا خت ..... و باجماعت خود سحانکھیم بنوان مرصوص قدم فشردہ دادشجاعت داد وثمن جنت گرفتہ جال بہ جان آ قریں میرد -

ترجیمہ: رسمانہ جاعت سے کام لیتے ہوئے بہت ہے وشمنول کوموت کے کھان اتارا ....اپی جماعت کے ساتھ جواستھامت میں سیسہ پائی ہوئی دیوار کی حیثیت رکھتی تھی، قدم جما کرداد شجاعت دی اور جنت لے کر جان جاں آخریں کے حوالے کی۔

جنگ کی تاریخ

یقینا شنراده اوراس کے ساتھی جنت میں مراتب عالیہ پرفائز ہوئے اور راون کے اور راون کے اور راون کے اور راون کے پاک نفس شہیدوں سے بڑھ کر جنت کا حقد ارکون ہوسکتا تھا، کیکن مقصود حقیقی جنت سے کہیں بڑھ کریے تھا کہ خدائے پاک کی رضا وخوشنو دک حاصل کریں۔
کسی سوانح نگار نے نہیں بتایا کہ شیدو کی جنگ کس تاریخ کو ہوئی ' عمدة التواریخ'' میں ہوائے گئار نے نہیں بتایا کہ شیدو کی جنگ کس تاریخ کو ہوئی ' عمدة التواریخ'' میں ہوائے گئار نے نہیں بتایا کہ شیدو کی جنگ کس تاریخ کو ہوئی ' وعمدة التواریخ''

سیدصاحب ایک مقام پراس جنگ کی اجمالی کیفیت بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بجابد بن اخیار ایک سے زیادہ مرجبہ سمعوں پرمظفر ومنعور ہوئے الیکن چند منافقوں کی مداخلت کے باعث انہیں کرند بہنچا۔الحمد لللہ کہ مومنوں کی ہمت وعالیہ بٹل تعمور وفتور کوراہ خالی۔(1)

### سيدصاحب كوز ہردینے كامعامله

اب سب سے پہنے ہمیں دوسوالوں برغور کر لیما جا ہے:

ا۔ آیا یار محمد خال نے واقعی سیدها حب کوز ہرویا؟

۲ ] یا ارخد خال نے سکھوں سے نفیہ ماز باز کر لمیا تھا؟ آیا ساز باز ہی کی وجہ سے وہ اور اس طرح فتح محکست میں تبدیل ہوگئی؟

مید صاحب کو ذہر دینے کی روایات تو اثر تک پینچ چکی ہیں،خودسید صاحب اور شاہ اساعیل کے مکا تیب میں بھی اس واقعہ کا ذکر آیا ہے۔ (۲) پھراس حادثے کے بعد سید صاحب کے جسم پر شور نگل آئے۔ اطباء نے بالا تفاق انٹیس زہر کا اثر قرار ویا اور معالجے کے سلسلے میں نکاح پر خاص زور ویا۔ چٹانچہ بالآخر سید صاحب کو مجبور ہوکر تیسر انکاح کرنا بڑا، جس کی کیفیت آھے چل کر بیان ہوگی۔

محض کی نہیں بلکہ جنگ شیدہ ہے پچھ مدت بعد سید صاحب نے بونیر وسوات کا دورہ کیا تھا تو منگورہ میں نذر مجداور دلی محمر ال محتے تھے، جو یار محد خال کے ہاں خانسا ہے رو پچکے تھے اور وہی سید صاحب کیلئے کھا تا لاتے تھے۔ زبر دینے کا واقعداس ورجہ عام ہو چکا

<sup>(</sup>۱) مكاتيب ثاوما دب من

<sup>(</sup>٢) منتال محطور برلما وقد فرماسية مكاتب سيومه حب من ١٥١ ومكاتب شاوا ما ممل من ١٩٣٠

لواب وزیرالدولدکونگینته بین وزنگ بین مومنول کوکرندینها (این نقیر) درمر مضصعب کدآن رااز آنارم تشخیص تمودند مجتاز کردید (اور پرفقیرمی ایک خت مرش شی جها بوکیا شے تشخیص کرنے والوں نے زیر کا نتیج قرارویا ) ر

تھا کہ لوگوں نے دونوں کو پہچان کر گرفآر کرلیا اور سز ادیے پر آبادہ ہو گئے۔ سید صاحب نے انہیں چیڑا کر دوانہ کیا، رائے بیل چر پکڑے گئے اور ہاتھ پاؤں باند مدکر انہیں ایک جمونیزی بیل ڈار دوانہ کیا، رائے بیل پر بیار نے جمونیزی بیل ڈار دھرسے ہوا ، پہر بدار نے عرض کیا کہ جن لوگوں نے آپ کو ذہر دیا تھا، ہم نے انہیں پکڑلیا ہے اور اپنے خان کو ہلایا ہے تا کہ انہیں سزا دے۔ خان بھی پہنچ گیا اور سید صاحب سے عرض کیا کہ آپ تشریف لیے جا کہ انہیں تی خرا کر ساتھ لیا، جب اندھرا ہوگیا تو فر مایا کہ زبر دینے کا راز کھل کر جگہ جگہ کیل گئیں جی خرا کر ساتھ لیا، جب اندھرا ہوگیا تو فر مایا کہ زبر دینے کا راز کھل کر جگہ جگہ کیل گیا ہے ، بہتر یہ ہے کہ جب اندھرا ہوگیا ہے ، بہتر یہ ہے کہ جب اندھرا ہوگیا ہے ، بہتر یہ ہے کہ جب اندھرا ہوگیا تو فر مایا کہ ذہر دینے کا راز کھل کر جگہ جگہ کیل گیا ہے ، بہتر یہ ہے کہ جب اندھرا ہوگیا تو فر مایا کہ ذہر دینے کا راز کھل کر جگہ جگہ کیل گیا ہے ، بہتر یہ ہے کہ جب اندھرا ہوگیا تو فر مایا کہ ذہر دینے کا راز کھل کر جگہ جگہ کیل گیا ہے ، بہتر یہ ہے کہ جب اندھرا ہوگیا تو فر مایا کہ ذہر دینے کا راز کھل کر جگہ جگہ کیل گیا ہے ، بہتر یہ ہے کہ بیل سے کی دوسری سے نگل جاؤے ۔ (1)

مویخش سیدصا دب کے ساتھیوں ہی کونبیں بلک سرحد کے قوام کو یعی ای زمانے بی معلوم ہو چکا تھا کہ سیدصا حب کوز ہر دیا گیا، اور جن لوگوں نے زہر دیا، ان کے تام بھی معلوم تھے۔

# ''ع**ر**ة التوارخ'' كىشهادت

رنجیت سکھنے نے بھی سلاطین کی طرح اپنے ور بارکا روز ٹامچیمرتب کرنے کا تھم دے ویا تھا، بھی روز ٹامچی بعد میں اسمے :
ویا تھا، بھی روز ٹامچی بعد میں 'عمر قالتو ارخ '' کے نام سے چمپا۔اس میں ہے:
منقول الدنہ باشندگان آس روے آب انک است کہ عالی جاہ یا رحمہ خال
بہ پاس ارتباط واتحاد سرکار دولتہ ار (رنجیت سکھی) در چین اشتعال نوائز جدال
وقال احمہ شاہ راشر بت شیرین سم قاتل نوشانیدہ قرار بہ فرارداد ندتما کی لشکریاں
نیز بہمتا بعت او پرداختند۔(۲)

قسو جسمه : انگ پارے لوگوں کا بیان ہے کہ جب جنگ کی آگ محرکی تو یار محد خال نے رنجیت شکھ سے ساتھ ربط وانتحاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے

(٢) "مُدة التواريخ" وفتر دوم من اسه

<sup>(</sup>۱) بياتام حالات وقائع بي تغميل بير توم بيل.

سید صاحب کوز ہردے دیا اور خود بھاگ نکلنے کی تھان کی ماس کا لککر بھی ساتھ ۔ بی فرار ہو گیا۔

زبردینے کا واقعہ ثابت ہوجائے کے بعدیہ بنانے کی ضرورت ٹبیں رہتی کہ ہیں۔
پہر سکھوں سے سازیاز کے بعد گمل میں آیا۔ میراخیال ہے کہ سازیاز لڑائی شروع ہونے
سے پیشتر پائیے بھیل کو بیٹنی چکا تھا۔ ای وجہ سے یار قد خال نے میدان جنگ میں ایسے مقام
پرفوج کھڑی کی ، جہال سے وہ بسہولت تمام فرار ہوسکیا تھا، نیز جنگ میں اس نے کوئی
حصہ نہ لیا۔ قرائن سے فکاہر ہوتا ہے کہ سلطان مجہ خال اور پیر محمد خال اس موالے میں
آئیری وقت تک بے خبررہے۔

# انگریزوں کے بیانات

اب آخریں ہیں جنگ کے متعلق انگریزوں کے بیانات بن کیجے ' فیٹا درگزیٹر' میں ہے: سیدصاحب بیغرض نے کرنوشہرہ پہنچے تھے کہ آھے بڑھ کرا ٹک کا عاصر ہ کر لیس میکن ہرکی سنگھ نے بدھ سنگھ کو بھاری فوج دے کر مجاہدین کے مقابلے کیلئے شید و بھیج دیا اور خود میں ہزارآ دمیوں کے ساتھ وریائے اٹک پر سوجو در ہا۔

سید نے برمہ تکھ کی فوج کو گھر کر خت بدحال کردیا ،آخروہ اڑنے کیلئے تیار ہوگیا ، اس نے درانی سرداروں کو بتادیا کہ اگر سید کی اعانت سے الگ تعلک رمو کے قوتم ہارے علاقوں پر بھند نہیں کیا جائے گا۔ یہ بھی بتادیا کہ رنجیت تکھ خود آ دہا ہے ، اگر سید کا ساتھ دیا اور لڑائی بھی حصر لیا تو تمہارا جو حشر ہوگا وہ کمی شرح کا مختاج نہیں۔

سرداروں پر بین کا سرخیل یا رمحد خال تھا، اس اختیاہ کا خاطر خواہ اثر ہوا، ووائر الی کے شروع ہوتے تی بھاگ نظے۔ یار محد خال سب ہے آھے تھا، اس غدر وخیائت نے مطلوب نتیجہ پیدا کردیا، سکھ سیا ہیوں نے مسلمانوں کو بھاری

نغصان بهنجا كرفكست دي-(١)

پیجٹ اور میں کی کتاب میں بھی حرفاحرفائی مرتوم ہے، صرف اس اضافے کے ساتھ کے: ساتھ کہ:

یار مجمد خان کواس غداری ہے کوئی فا کدونہ پینچا، رنجیت منگھ نے خراج کی رقم دگئی کروی، مجدوں کی برحرش کی ، ملک کولوٹا اور آخر کا روویا رمحمدخال کے بیٹے کو برغمال میں لے کروائیس ہوا۔ (۲)

مین نے '' کلکتر رہو ہو' میں بھی ایک مضمون لکھا تھا جس کا مفاد یہ ہے کہ سید صاحب نے بدھ تھے کوسید والا میں گھیر لیا، وہ کی روز تک تذبذب میں پڑارہا، اس اثناء میں درائی سرواروں ہے نامہ و بیام کا سلسلہ پیدا کیا، انہیں بھین دلایا کہ اگر لڑائی سے الگ رہو گے تو سرکاروالا (رنجیت شکھ) ہے۔ سفارش کروں گا اور سیدے ساتھ فی جانے کا جرم معاف کردیا جائے گا۔ نیکن اگر حصہ لیا اور مجھے تباہ بھی کردیا تو اس سے عام حالات پر کوئی اثر نہ پڑے گا، ہماری سرکار بری زور آ ور ہے، اور بہت بڑی فوج میری کمک کے لئے پہنچے رہی ہے۔ اس دھمکی نے سرداروں پر گہراا ٹر ڈالا:

''الزائی کے دن ووائے رسالے اور توب خانے کے ساتھ آگے کھڑے تھے، مجرا جا تک جیجے بھا کے۔ بار محمد بھا کئے میں ویش پیش تھا اور ساتھ ساتھ زورزرے چلار ہاتھا، فککت، کنست۔''

برنز بھی بخارا جاتے ہوئے اس مقام سے گذرا تھا اوراس نے اپنی کتاب'' سیاحت بخارا'' میں جنگ شیدو کا ذکر کیا ہے۔ (۳) کیکن جو حالات بیان کئے ہیں وہ غیرمستند ہیں

<sup>(1) &</sup>lt;u>چارگزيز</u>

<sup>(</sup>۲) '' ہے۔ جب نے اینڈ میس 'ص ۔ ۱۸۔ عمر والتو اربع کا بیان ہے کہ بار قد خال نے اپنے جینے کوایٹر تکو ، ٹوٹھال تکو مرصا تکولو ٹی اور دیوان ہوائی واس کے باش تھی اور تھا ہما تھ چند کھوڑے تھی بطور نزر میں تھے۔

<sup>(</sup>٣) جلدووم ص:٣٦

مثلاً اس في سنكمون كى فوج صرف آئه جزاريتائى باوراسلامى فوج كوۋير هاكد بر بينجادياب-

#### غداری کےاسباب

مہرحال ان لوگوں کے سامنے زائی کی واضح کیفیت نیتی الیکن اس بات پرسب متنق ہیں کہ سکھوں نے جنگ شروع ہونے سے پیشتر ڈرانی سرداردں کو یا کم از کم یار محمد خال کوساتھ ملالیا تھا، اور میدان جنگ ہیں توج آراستہ کرنے سے پیشتر یارمحہ ول ہیں پختہ ارادہ کئے بیشا تھا کہ اسے بھا گئا ہے، نیز اپنے بھا کیوں بلکہ تمام اہل سرحد کو بھی ساتھ لے جانا ہے۔ اگر وہ سید صاحب کے ساتھ شامل سرجوتا تو شاید سکھوں کے عمل سے محفوظ رہتا، شامل ہونے کے بعد اپنے نامہ اعمال سے وجے کو دھونے کی شکل میر تھی کہ اسلامی مقاصد کو زیادہ سے زیادہ نقصال کینچا کر سکھوں کی خوشتودی حاصل کرتا۔ ہی اس نے کیا رسید صاحب کو زہر دیا، پھر جب آخے کے اسباب تمایاں ہوگئے تو ابنی سوچی مجمی مطابق اسے تکست سے بدلا۔

ہم پہلے میں کی زبان سے بتا چکے ہیں کہ اہل سرحد کوا ہے گرد جمع کر لینے ہیں سید صاحب کی غیر معمولی کامیا بی نے اے ارادت مندی پرآ مادہ کردیا تھا۔ میس بی نے لکھا ہے کہ جب یار محمد خال نے دیکھا کہ سید صاحب نے حاکمانہ حیثیت حاصل کر لی جہ و استے دل ہیں دسو سے پیدا ہو سے بادا ہو سے اوراس نے سکھول کے ساتھ نامہ دیپا مشروع کردیا۔
استے دل ہیں دسو سے پیدا ہو سے اوراس نے سکھول کے ساتھ نامہ دیپا مشروع کردیا۔
لیکن سید صاحب نے قطعا حاکمانہ حیثیت اختیارتیس کی تھی، بنڈ کی بیعت امامت جہاد کے لئے تھی، یار محمد خال اور تھا، شید و جہاد کے احد سید صاحب کے ساتھ شامل ہوا تھا، شید و میں بھی سید صاحب میں امام جہاد تھے، حاکم نہ تھے۔ مجمر یار محمد خال کے دل میں وسو سے پیدا ہونے کی کوئی و جھی ؟ سید صاحب آگر حاکم بھی بن جاتے تو ان کی حکومت وسو سے پیدا ہونے کی کوئی و جھی ؟ سید صاحب آگر حاکم بھی بن جاتے تو ان کی حکومت

یار محد خان کیلئے اس درجہ ند موم تو نہ ہونی چاہئے تھی کدوہ رنجیت متلے کی تابعیت اور سرحد پر سکسوں کے تسلط کوتر جے دینے کے لئے آبادہ ہوجا تا۔

سكهدر باركاجشن

بدر فتح سکور در بار کے نزدیک آئی عظیم الشان تھی کداس کی خوشی بیس تو پیس مرکی ممکیں اور شهریش چراغاں کا تھم ویا ممیا۔ (1)

ديوان امر ناته لكعية بي:

چراغال در لابهور وتمامی مما لک تحروسه شد وسرکار والا بنرار ها برمحتاجین وفقراهای رکرده جشن شاباند فرسودند سه (۲)

**نسو جسمه**: لا ہوراور تمام کور قوضات میں چارخ جلائے گئے۔ رنجیت شکونے شاہانہ جشن منایا۔ ہراروں رو پیچی جوں اور فقیروں میں بانشخ سمجے ، اور شاہانہ جشن منایا گیا۔

ای واقعہ نے اندازہ ہوسکا ہے کہ سید صاحب کی تحریک جہاد نے سکھوں پر کس درجہ سرائیسٹگی طاری کردی تھی، اور فتح کو انہوں نے کتنی اہمیت دی۔ یار محمد فال سے پامردی کی امید تو شاید ہوئی نہیں سکتی تھی، لیکن اگر وہ غدر وخیانت سے دور رہتا اور عازیوں میں ابتری پیدائہ کرتا تو بدھ شکھ شید و میں شکست کھا جا تا۔ اس کی فوج کٹ جاتی ، ساز وسامان جنگ عازیوں کے ہاتھ لگا اور ان کا دوسرا قدم حصارا تک پر پڑتا۔ افسوس کہ یار محمد خال کی نال تعی نے ان تمام امیدوں پر پائی مجمیر دیا۔ وُرِّ انی سرداراس وقت سے مستعل طور پر سکھوں کی تابعیت میں بھے گئے، اور سید صاحب کی مسامی جہاو ہیں شدید رکاوئیں پیدا کرنے گئے۔ اور سید صاحب کی مسامی جہاو ہیں شدید رکاوئیں پیدا کرنے گئے۔ اور سید صاحب کی مسامی جہاو ہیں شدید رکاوئیں پیدا کرنے گئے۔ اور سید صاحب کی مسامی جہاو ہیں شدید

<sup>(</sup>۱) عمرة التواري ولمتر دوم من ١٣٨١

<sup>(</sup>r) كلفرنامه والإلن امرناتيوس: اها

سواسوسال گذرجائے کے بعد بھی کاملا متدل بیس ہوئے۔

#### غازيون كانقصان

سمی نے بینیں تکھا کہار انی کنی دیر جاری رعی اورعاز بوں کاس قدر نقصان ہوا۔ ہندوستانی عاز بوں میں سے جو اصحاب نوشہرہ میں تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ پہر دن چڑھا ہوگا، جب تو یوں اورشا بینوں کے چلنے کی آوازی آنے لکیس۔ پہر ڈیڑھ پیر تک جاری رہنے کے بعدید آوازیں موقوف ہوگئیں، ہم ظہر کی نماز پڑھ چکے تو کسی نے ہتایا کہ پیاد دی اور سوار دن کا خول آیا۔

اس سے طاہر ہے کہ محمسال کی لڑائی ڈیڑھ پہر سے زیادہ نہ ہوئی، دیوان امر ناتھ نے لکھا ہے کہ چو ہزار عازی معتول ہوئے۔(۱) یہ پاک ادر قیمتی خون صرف یار محمد خال کی خیانت کے باعث رائے گاں بہا۔

(1) گلترناسیس:۱۸۱

سينتيسوال باب:

سفر چشگلئی

#### شاه اساعیل کاانهاک

فتح و نیروز مندی کے آثار نمودار ہوجانے کے بعد یکا یک فکست کے اسباب پیدا ہوجانا ہالکل غیر متوقع تھا۔ مولانا شاہ اساعیل سیدصاحب کی سواری کے ہاتھی کو غالبًا اسی جگہ لے گئے تھے، جہاں سے لشکروں کی آویزش گاہ اننے فاصلے پڑھی کے لڑائی کی کھنلہ لیخلہ کیفیت معلوم نہیں ہو کئی تھی۔ سیدصاحب پر بے در بے بہوٹی کے دورے پڑتے تھے، مولانا آئیس سنبھالنے کے تردویس بھی بہت منہ کہ بول ہے۔

رادی بیان کرتا ہے کہ درانیوں اوران کے ساتھ اٹل سمہ کے فرار کود کھ کرمہاوت نے سولانا سے عرض کیا ہمسلمانوں کو شکست ہوئی، اب جلد سے جلد کی محفوظ مقام پر پہنی جانا جا ہے۔ مولانا نے جیران ہو کر بوجھا چدمی گوئی؟ مسلمانان فتح یاب اند۔ (تو کیا کہتا ہے؟ مسلمان تو کامیاب ہیں) جب اس نے بتایا کہ ورانی بھاگ سے اور اٹل سمہ نے ان کی چیردی ہیں میدان چھوڑ ویا تو مولانا کو پیردی ہیں میدان چھوڑ ویا تو مولانا کو پیلی مرتبہ حقیقت حال کاعلم ہوا۔

## شاه صاحب کی شانِ ایثار

اس دفت سیدصاحب بے ہوش تھے، ہاتھی کو تیز چلایا گیا۔(۱) سارے لفکر اسلام (۱) اس ہاتھ کے معلق دادیوں اورمواغ نکاروں نے تعلق ہے کہ دائنگر اتھا، چونکہ بارتھر فال محصول سے ساز ہاؤ کر چکا تھا، دس لئے اس نے والند تکو ہاتھی سوادی کے لئے چش کیا دیکن مجھے یعین ہے ۔۔۔ باتی ماشید اسکے مسفی پر یس چونکہ بھی ایک ہاتھی تھا، اس لئے بہت نمایاں ہوگا اور یار جمد خال نے سکسوں کو بنادیا
ہوگا کہ سید صاحب ہاتھی پرسوار ہیں، اس لئے ایک سکھ بیش نے ہاتھی کے تعاقب کا خاص
اہتمام کیا۔ مولا نانے بید یکھا تو سید صاحب کو ہاتھی ہے اتار کر گھوڑے پرسوار کرادیا، اور
فود ہاتھی ہی پر رہے۔ مقصود بی تھا کہ تعاقب کرنے والے سکھ اس خیال ہے ہاتھی کے
بیچھے گئے دہیں کہ سید صاحب اس پرسوار ہیں، اس اثناء ہیں سید صاحب کو خطرے کے
مقام سے دور نکل جانے کا موقع ل جائے ۔ (۱) مولانا کی بید جان بناری اور فدا کا ری ان
کے اعمال حسنہ کا ایک نہایت شاندار واقعہ ہے۔ جب ایمازہ فرمالیا کہ سید صاحب دور
نکل می ہاتھی ہاتھی ہے آتر گئے، جو نازی آپ سے قریب سے آئیس ساتھ ولیا اور
بیدل بھی ورکی طرف روانہ ہو گئے۔ (۲)

فراروا نتشاري حائت مين راه ومقام كالمصيح خيال موسكنا تمار بندوستاني غازي بمي

گذشتوسف کابقیرمائید کداد ہول کوال بارے بھی المائی ہوئی ، اور مواغ نگاروں نے اس روایت کی اصلیت پر خور نظر باؤ ۔ اگر ہائی آگر ہائی ہور نظر نظر مود ن نظر نے ہائی ہور کا بھی ہور کا بھی ہور بھی ہور بھی ہور بھی ہور بھی ہیں جس معرف اندازہ کر سکا ہواں ، سیوصا حب کو ہائی پر اس وجہ سے سوار کرتا ہوا کہ وہ ختے ہار ہو گئے تھے ، اور بھی میں ان کا شائل ہونا ضروری تھا ، اگر وہ کی کی اجازت کے انہر کھوڑ سے پر سوار دو کئے تو بھی ہوسا رہ ہو گئے ہوں اور دو کا ہوا ہوا ہوا ، وہ کی ہوں کا دو کا ہوا ہوا ، وہ کی کی اجازت کے انہر کی سنتی رفوار سے بعض لوگوں کوئٹن سے بن کا دھو کا ہوا ہوا ، وہ کی سنتی رفوار سے بعض لوگوں کوئٹن سے بن کا دھو کا ہوا ہوا ، وہ کی سنتی سے بھی کے ہوار کے بھی ہو کا اور انہر وہ کے لیکن سیور میا سب کی مواد کی ہو کہ دو کا دو کا ہوا ہوا ، وہ کی سنتی سے بھی ہو کی ہوا ہوا ہوا ، وہ کا سنتی سے بھی ہو ہو کی ہوا ہوا ، وہ کی سنتی سال ہو کا دو کا ہوا ہوا ، وہ کی سنتی سند کی سال کی سنتی ہو گئا ہوا ، وہ کی سنتی سند کی سند کی سنتی سند کی سنتی سند کی سند

(۱) وقائع میں ہے: کیل ہان نے جب و یکھا کر شمیوں کے موار بندوقیں چلاتے ہوئے بیچھے آرہے ہیں تو مولانا ہے کہا کہ آپ کی خیرخوائن کے خیال سے حرض کر تا ہوں کہ حضرت کو گھوڈ سے پر موار کر کے دیمہ آدمیوں کے ہمراہ پیاڈ کی طرف جواکی کا ڈن ہے ، اوھ کوروائے کردیجے ۔ آپ ہاتی جمیت کے ہمرادای ہاتھی پر موارد ہے۔ (ص:۲۲ م)

(۲) ایک دوایت بھی ہے کہ پہلے اوئٹ پرسوار کرایا گیا ، بھر کھوڑے پر بھی کریم بخش فرماتے ہیں کہ سولا ہی نے سید صاحب کو خصت کرتے وقت ساتھیوں کو کہید یا تھا کرآ ہے سیدصاحب کو بھاڈ کی طرف لے چھٹی ، میں دوسرے واستے سے بھی جاؤں گا۔''منظورہ' میں ہے کہ پانٹے چھآ وی سیدصاحب کے ساتھ تھے ، جن میں سے تین کے نام یہ ہیں : گئے صلاح الدین چکٹی بھولوی امیر الدین والا کی اور سیدھ بدائرائے۔ مخلف گروہوں میں بٹ گئے۔ چند آ دی سیرصاحب کے ساتھ تھے۔ ایک جماعت مولانا شاہ اساعیل کی معیت میں تھی۔ ایک گروہ اکوڑہ بیٹج گیا، جہاں غازیوں کی تشکرگاہ تھی۔ ایک غازی کابیان ہے کہ ہم وہاں پنچے تو لوٹ کا منظر رونما تھا۔ جو اسباب اٹھانے کے قابل تھا مکی لوگ سراسیمگی کی حالت میں اٹھا کر بھائے جارہے تھے۔

#### سيدصاحب كاسفر

سیدصاحب بہلے سرکے گھاٹ پر پنیجے۔ ہمراہیوں نے آپ کو گھوڑے سے اتارااور زین بوش بچیا کراس پرلٹادیا۔ چھر پھر برچھر مار کرشعلہ پیدا کیااور آ گ جلائی ہٹا کہ سردی زاکل ہوجائے۔ سیدعبد الرؤف شاہ نے گاؤں والوں کوجالالانے کے لئے آ واز دی۔ وہ لوگ بوں سکھوں کی تر کماز کے خوف سے گاؤں چھوڑ کر بھائے جارہے تھے، جالا کون لاتا؟ ناچارسيدصاحب كوسواركركي آهي برهادراس كھاك برينج جبال دريائ نا گال ، دریائے سوات سے ملاہے۔ وہال مرف ایک معنی تھی اور دریا کوعبور کرنے والے آ دی بہت زیادہ تنے۔ پھران لوگوں پر اس درجہ اضطراب طاری تھا کہ مشتی کنارے بر ہنچے نہیں دیتے تھے ، دریا <del>ی</del>س کھس پڑتے اور سوار ہو ہوکر کنارے کی طرف لے جاتے۔ شیخ صلاح الدین پہلتی ،سیدصاحب کو گھوڑ ہے ہی پر دریا میں لے عمیمے تا کہ پہلے سوار بہوجا تعیں۔ا تفاق ہے تھوڑے کا یاؤں بھسلاً اور سیدصاحب یانی میں گر گئے۔اس ا ثناء میں اشرف خاں رئیس زید و پینچ گمیاء وہ کشتی کے پاس نیز و تان کر کھڑ ابو گیا، جھمخص قریب آتا اُسے نیزے ہے چکھے ہتا دینا۔ اس نے پہلے سیدصاحب اور ان کے ساتھیوں کوسوار کرانیا اور وریا ہے یارا تارا، جولوگ رو سے وہ دوسرے گھاٹ سے یاراُ ترکر ہاہوہ میں سیدصاحب ہے کمنی ہوئے۔(1)

<sup>(1)</sup> وقائع عمد اليك مدوايت ب كرة روك دوآ وي لا الى ساب كاؤر، كينجة الله عاشيا كلم منوريه

مولانا شاہ اسامیل بیٹاور پہنچے۔شہرے باہر تغمر کرکھا نامنگایا۔سلطان محد خال کوان کے آنے کاعلم ہوا تو بیغام بیجا کہ مرے بھائی یار محد خال کو آپ لوگوں سے خت عداوت ہے۔ بہتر بیہوگا کہ آپ جلد بطے جا کیں۔ چنانچیشاہ صاحب زیادہ ویر تدخیرے اور بابڑہ میں سیدصاحب کے باس بینٹی مجئے۔

# باقی منزلیں

دریا سے پاراتر نے کے بعد کی منزلول کے متعلق روا پیشی مختلف ہیں۔ 'وقا لَع''کا کہنا ہے کہ چارسدہ کے ساوات سیدصا حب کو لے گئے۔ اس وقت آپ کی طبیعت بہت خراب ہوگئی تھی اور آپ اکثر ہے ہوش رہنے تھے۔ جب ہوش آ تا اور مولانا حال ہو چھتے تو فرماتے: ''اللہ کاشکر ہے وائد بشدنہ تیجے، خدا مجھے بچالے گا'' پھرساوات نے آپ کو جلاآل اور جھی کے رائے چاکی اور وہاں سے باتے چہچا دیا۔

"منظورہ" کا بیان ہے کہ بابرہ پنج تو سیدصاحب پر زہر کا اتبااڑ ہو چکا تھا کہ محورے پرسوار نہیں ہو سکتے تھے، لبدا چار پائی پرلٹا کر چار آ دمیوں نے اتفایا۔ ڈائن ہوتے ہوتے ہوئے کو بڑگڑھی گئے جہال او گول نے باصر ارروک لیا۔ ان سے کہا گیا کہ درائی سید صاحب کے وشن ہیں، مہادواس مہانداری کی پاداش ہیں جہیں گزند کہنچا کیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم درائیوں سے خود ہجو لیں ہے۔ گو برگڑھی میں عالبًا ایک رات

محذ شیر سختا جندها شید ... بهاور خال دکیل آوره نے ان سے سید صاحب کا حال پوچھا۔ انہوں نے بتایا کرآ دی سید صاحب کو چار پائی پرا تھائے ہوئے گھائٹ پر پہنچے تو وہاں مکیوں اور درانیوں کا جوم تھا اور دو سید صاحب کی چار پائی کھٹنی پرکیش در کھنے دسیتے تھے۔ بعض توکول نے تنایا کہ یاد محد خال نے اس فرض سے درانیوں کو کھائٹ پر بھیجا ہے کہ سید صاحب کو پار ندا تر نے دیں ۔ س اٹنا دھی سکھا آ سینچیں سے اور دوسید صاحب کو کرفنار کرلیں ہے ۔ پھر شاوا سامیل سکھائٹ برآ پہنچے انہوں نے چار پائی کشتی پر دکھوفی ۔ اس طرح سید صاحب یاد آخرے۔ بھر سے زد کیدوی دوارے کی ہے جنے متن میں نقل کر چھاہوں ۔ گزاری، وہاں سے نظے تو موضع محتِ ہوتے ہوئے سرخ فیصری (۱) پہنچ، وہاں کے سکے فیض اللہ فیاں نے سید صاحب کی چار پائی اٹھانے کیلئے بارہ تو کی آدی مہیا کرویے،
میں آ بجو پہلے یاغ پہنچایا حمیا، جودر سے کے بین وہانے پردا قع ہے، پھر شکلی لے سے میں میر سے زد کیک معظورہ 'کا بیان زیادہ قرین صحت ہے، اس لئے کہ چار سدہ سے میال اور چیکی جانے میں میری معلوبات کے مطابق بڑا چکر کا ٹنا پڑتا ہے۔ سید صاحب اس وقت خت تکلیف میں تھے، نیز انہیں جلدسے جلد کھوظ مقام پر پہنچا نا ضروری تھا، اس اس وقت خت تکلیف میں تھے، نیز انہیں جلدسے جلد کھوظ مقام پر پہنچا نا ضروری تھا، اس سے میاز خیال ہے کہ ذیا وہ لہا اور چکر واللہ راستہ اختیار نہ کیا ہوگا، تا ہم وشمن کے تھا قب سے محفوظ رہنے کے لئے قر جی راستہ چھوڈ کر طویل راستہ اختیار کر لینا خارج از قیاس نہیں سے سمجھا جاسکن۔

#### سيرصاحب كے رفقاء

میں عرض کرچکا ہوں کہ سید صاحب کے دفتاء شیدہ کے میدان ہی میں بھر مسکتے ، پندا صحاب سید صاحب کے ساتھ تھی ، چندا صحاب سید صاحب کے ساتھ تھی ، جوہری معلومات کے مطابق بابرہ میں سید صاحب سے للے کے ۔ پکھ لوگ شیدہ سے نوشہرہ پہنچ میے ، دیاں پہلے سے زخی اور بیار غاز بوں نیز ان کے شار داروں کی ایک جماعت موجود تھی ، انہیں پیغام بھیج ویا ہوگا کہ نوشہرہ کو تجھوڑ دو۔ تکدرست غاز بول نے کجاہ ب اونٹوں پر باند ھے، نچراور ٹو بھی تیار کیے ، سب سے پہلے ان لوگوں کو سوار کیا کہا جو چلنے پھرنے سے بالکل معذور تھے، انہیں تو رہ پہنچا کر سواریاں دائیں آئیں تو باتی بیاروں کو سواد کیا گیا ، تندرست لوگ پیدل تو رہ بھی کئے ۔ ذخیوں اور بیاروں میں سے مندرجہ ذیل سواد کیا گیا ، تندرست لوگ پیدل تو رہ بھی

<sup>(</sup>۱) روایتوں میں اسے سرڈ چری کھا کیا ہے " سر" اصل میں سور ہے ( روز ن قر) پھتوں میں بدسخ " سرخ" آنے کل اسے عام طور پڑا سرخ ڈھیری" کہتے ہیں اس لئے ہی نے مرق کام احتیاد کیا۔

ا۔ شخ ول محربیلتی۔ س شخ ام رعلی عازی ہور۔ س۔ قاضی ممایت اللہ۔ ٣- قاضى بربان الدين - ٥- ابرائيم خال خيرآ بادى - ٣- خدا پخش مجمانوى -2\_ عبدالو باب كصنوى قاسم غليه ٨\_ حاج وعلى خال ٩\_ سيدر تم على جل كاون ۱۰ خدا بخش جارنالی بندوق والے ۱۱ حاتی عبداللد (مولانا اساعیل کی جماعت کے)۔ مولوی فتح علی فرماتے ہیں کہ دیر تک اتاج کا ایک وانہ بھی میسر نیآ سکا، پھرجوار لی جو خود بھی کھائی اور گھوڑ دل کوبھی کھلائی۔تو رو ہنچے تو وہاں کے رئیس بہادرخال نے مدارات میں کوئی کسر اٹھاندر کھی، جانور بھو کے تنے، خان نے کہا کدانیں جارے کیبوں کے تھیتوں میں جھوڑ دیا جائے۔سب لوگ سید صاحب کی بابت یو جھتے تھے، چونکہ توروبھی خطرے بیں تھا اور افواؤتھی کہ سکھاس طرف چیش فندمی کرنے والے جیں ،اس لئے وہاں عمر برر بناخلاف مصلحت تما، چنانج نکل بزے۔(۱) (اکنی میں مولوی مظبر علی اور خیر اللہ سے ملاقات ہوئی دہ ضعف ادر تکان کے باعث سید صاحب کے قافلے سے چھےرہ مے تف ان سے سیدصاحب کے جنگائ جانے کا حال سناتوسب کواطمینان ہوگیا۔ ڈا گئی شرمصری باغرہ، دوڈ میر،کہاور جلسگی ، کنڈ وہ وغیرہ کے مہاجرین بھی موجود تنے، دہاں کے خال کو بیخوف لاحق ہوا کہ سکسول کو ان لوگوں کی موجودگی کاعلم ہوگا تو ضرور بورش کریں مے۔اس لئے سب سے کہا کہ جلدنکل جاؤ الیکن شدید بارش ہوری تقی اور رات کی تاریکی میں ان لوگوں کیلئے سفر کی کوئی صورت نیتمی اور وہ رائے ہے بالکل ناواقف تھے، مجبوراً مجوکے رہاہے رات گزاری اور علی الصیاح بارش ہی میں رواند ہو مجتے۔ اڑھائی کوس مجتے ہول مے کہ مطلع صاف ہو کہا، نوانکٹی ہوتے ہوئے شخ جانا بنج ۔ ایک دات وہاں گزاری ، ایک دات دامن کوہ کے ایک گاؤں میں بسر کی ، پھر بعض

<sup>(</sup>۱) آیک دوایت علی بنایا کیا ہے کے بعض فاز فی قردوی علی دہے ہوں علی ہے سیومیدالدین تو اجرز او کا سید صاحب نیز سیدالوالقائم اور سیدموی ( صاحبز اوگان سیدامیر فی براور سیومیدالدین ) کے اسائے کرانی بھرس کم موجود ہیں۔

پنار میں غبر سے بعض پہنگئی میں سید معاحب کے پاس چلے سے عازیوں کی متفرق ٹولیاں کی روز تک آہند آہند آہند کی تی رہیں۔

قيام چشگلنگ

پتنگئی میں سید میا حب اور ابعض دوسرے فازیوں کے لئے بچو مکان خالی کرا گئے مجئے تھے، باقی عازی جمروں اور سمجدوں میں تغمیر گئے اور آٹھ روز تک سید صاحب پر بے ہوٹی کے دورے پڑتے رہے۔ جب طبیعت بحال ہوگئی تو جنگ اور بعد کی مصیبتوں کا پورا حال سنا، اس وقت آپ نے بنجتار اور توروکے خازیوں کو بھی اپنے پاس بلالیا۔

راوا قلاص وایگریس انسان کیلے بعض اوقات امتحان کے نہا ہے کھن مرحلے پیش آ جاتے ہیں، جن ہی عزم وہمت کو تزلزل سے محفوظ رکھنا مشکل ہوجاتا ہے۔ ذرا نور کیجئے کہ سید صاحب نے کس طرح صرف اسلام وسلمین کی بہتری کے لئے قربانی کی منزل میں جانبازاند قدم رکھا تھا اور کس طرح ایک تن ناشناس فرد یا گردہ کی نالائقی کے باعث فتح فکست میں بدلی۔ ہزاروں مسلمانوں کا فیتی خون لا حاصل بہا، سرحد کی مختلف باعث فتح فکست میں بدلی۔ ہزاروں مسلمانوں کا فیتی خون لا حاصل بہا، سرحد کی مختلف آباد یوں کو اور خود سید صاحب نیز ان کی جماعت کوخوفناک آفتوں سے سابقہ پڑا۔ اس نازک امتحان سے وی لوگ محفوظ و مامون گذر سکتے ہیں، جن کے ایمان پہاڑوں سے نزاوہ منہوط و مشخکم ہوں برمید صاحب نے سادے حالات من کرفر مایا:

یہ جو پکھ حال ہم پر اور سب بھائیوں پر گذرا، پکھ جناب الی بن ہم اور کو سب خطا اور ہے اور یہ ہم آب الی بن ہم اور کا در اور ہے اور اور ہاد ہے اور اور ہاد ہے اور اور ہاد ہے اور ان اور کا بنت قدم در کھے اور ہماری تکلیفوں کو ساتھ دا حت سے بدل دے اور ان الوگوں نے جو ہم کو زہر دیا سور یمی تکست اللی سے خالی ہیں ، یہ بھی ایک سنت حضرت نے برالانا معنی السلوقة والسلام کی ہم سے اوا ہوئی۔

## بارگا والہی میں وعاء

عجر تطيسر موكر عجز دالحاح سد جناب باري مين دعاءكرن كله:

النی! ہم سب تیرے بندے ذلیل وخاکسارا ورعاجز و ناحیار ہیں، سوا تیرے کوئی ہمارا عامی دید دگارٹیس جھٹ تیرے عی فضل دکرم کے امید دار ہیں، ہم تیرے امتحان وآ زبائش کے قابل نہیں ہیں، ہماری خطاؤں کونہ کیڑ، اپنی رصت سے معاف کراور ہم کو اسپے مسراط متنقع پر ٹابت قدم رکھ۔ جولوگ تیری اس راہ کے نمالف ہیں، ان کو ہدایت کر۔

اس متم کے الفاظ دریک آپ کی زبان پر جاری رہے، پھر آپ نے عازیوں کو آلی دی اور فر ہایا: بھا ئیو! گھیرا و نہیں ، اللہ تعالی ہم پر اپنافعتل وکرم کرے گا۔(1)

## مقام رضامين عزييت كانقشه

اسے کہتے ہیں للہمیت اور بیہ ہے عزیمت وسیقت فی الخیرات کا تیقی عملی نقشہ اسر ف اللہ کی رضا کے لئے خاندان ووطن کے ہرمجوب ہوند کو ہے تکلف قطع کیا، بزاروں میل کا وشوار گزارراستہ طے کر کے ایک اجہی سرز بین میں پنچے مصرف اللہ کی رضا کے لئے جہاو کا علم بلند کیا اور وعوت وارشاد ہے ایک لا کھ فرز ندان تو حید کو اس کے بنچے جمع کر دیا۔ صرف اللہ کی رضا کے لئے تہا بہت طاقتو روشمن کے مقابلے میں سر بکف جا کھڑے ہوئے اپنول نے جو بظاہراراوت مند کی کے ساتھ بیعت والمامت کر چکے تھے، وشمن سے ساز باز کر کے ذہردے دیا۔

اپٹول کی خیانت کے باعث فتح فکست میں تبدیل ہوئی بھرصد ہانادیدہ وناشنیدہ مصببتیں برداشت کرتے ہوئے ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں قیام اورخور دنوش کے

<sup>(1)</sup> وقا لَعُص: المعربة مع ما

اسباب می بقدر کفایت میسرند تھے، کیل پاک نفسی کا یہ رنگ ہے کہ جرافحاً دکوا ہے نفس کی خطاء اپنے کا اور اللہ کا رضا خطاء اپنے علی کی کوتا ہی اور اللہ کی رضا کے ایک مناور اللہ کی رضا کے لئے صراط ستقیم پر چٹان کی طرح جے کھڑے ہیں۔ قدم میں کرزش، حوصلے میں لفزش یاول میں تذیذ ہے کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا۔ اس تراز و میں ہم اپنے ایمان باللہ، اپنی حمیت دین اور اپنی شان اخلاص کوتو لیس تو متے کیا تکے گا؟

پھراس نے بڑھ کر بدختی اور حربال نعیبی کیا ہو عتی ہے کہ سیکروں مسند نشینا ان شریعت اور سیکڑوں ہجادہ ممشران طریقت سواسو برس بیک اس بزرگ مجاہدا دراسکی قدوی جماعت کوایک دوسرے ہے آئے بڑھ بڑھ کر گونا گوں طام ومطائن کا ہرف بناتے اور حب اسلام بی نہیں بلکہ اسلام کو بھی محل نظر بناتے رہے؟ ہم سب نے ان مطاعن کواس شوق ولذت سے سنا گویا یہ حفظ وین کیلئے نیکی اور پارسائی کا بگانہ کا رنامہ تھا: لبحِفٰلِ هندًا بعد وبُ القلبُ مِنْ تُحَمَّدِ

#### ابتلا يرابتلا

ابتلا و آزمائش کا دورشیدوک جنگ برختم ندجوا، بلکہ پتنگلک بینی جانے کے بعد بھی برستور قائم رہا۔ سید معاحب تکدرست ہو گئے، ایک طرف اکثر غازی ناسازگاری آب وہوا کے باعث بیار پڑھئے، اور دوزاند ایک ایک، دودو، تین تین فوت ہونے گئے، دورروزاند ایک ایک، دودو، تین تین فوت ہونے گئے، دوسری طرف معاش کی تنگی انتہا کو بھٹی گئی۔ مولوی فتح علی فرماتے ہیں کہ میکڑوں ہیں سے چھسات تندرست رہے ہوں ہے، اور ان کی حالت بینتی کددن رات کا ایک ایک لیمہ بیاروں کی تیاروں کی تیارداری اوردوا داروش صرف ہونے لگا۔ سیدر ستم علی (ساکن چل گاؤں) اکو ڈو میں وائے میں اسے بینتی کی کرتی ہوئے کی سیدر ستم علی (ساکن چل گاؤں)

ان کی صحت بوری طرح بحال نہیں ہوئی تھی متا ہم تنہا جالیس بیاروں کی تیارداری کا بوجھ افعالیا اور حتی المقدور کسی کو بھی ذراحی تکلیف نہونے دی۔

<u>۲۲۵</u>

عرت کابی حال کہ برخض کوروزانہ تھی ہم جوار کتی تھی، تندرست غازی اسے پیس کر
دونیاں بکاتے اور کھا لیتے۔ بیاروں کے لئے پانی میں اُبال کر آش بناد ہے۔ جب تھی
ہم جوار بھی نہ لتی تو بہ لوگ با ہم جنگل میں نکل جاتے اورائی جڑی ہو نیاں علاش کرتے یا
درخوں کے ایسے ہے تو ٹر لاتے جو کھانے میں بدمزہ نہ ہوتے اور پائی میں جوش دسینے
مر خوں کے ایسے میزوں کو بوی بوی بوی باغریوں میں ابالیے اور نمک وال کرخود بھی
کھاتے ، مریضوں کو بھی کھا و ہے۔ یہ تو غذا کی کیفیت تھی اور دوا؟ مرصد کے جنگلوں میں
ایک بوئی بوتی ہے جسے پشتو میں 'تروکہ' اُردو میں 'مینیا' اور فاری' سر ہرکہ' کہتے
ہیں۔ والے میں ورا ترش ہوتی ہے، اسے بیس کر پاتی میں بکاتے اور نمک وال کر مرسلام مریضوں کو بلاد ہے، بیان خاصان بارگاہ اللی کا'' کوئیں کہجڑ' تھا، جوا پی جا تیں اسلام
مریضوں کو بلاد ہے، بیان خاصان بارگاہ اللی کا'' کوئیں کہجڑ' تھا، جوا پی جا تیں اسلام وسلمین کی مربلندی کے لئے قربان کرو بینے کا حلف اٹھا تھے تھے۔

در حطرت تو کمینه بازی این است شاید که ترابنده نوازی این است دل خون شده شرط جان گدانی این است باین جمه نیج دم نمی آرم زد

#### رضأ بهقضا

کیکن سبابینا لک ومولا کی رضا پرول سے صابر دشا کرتھے۔سب کی آرز ویکھی کہ ''د صنبی اللّٰ عنہ مود صواعنہ'' کے مقام بلند سے بنچے نیگریں۔خداان سے بیٹیناراضی تھا،اس لئے کہان کے تمام اعمال مسلک رضا کے بین مطابق تھے،لیکن دوہمی خدا سے رامنی تھے۔ جن حالات کو ہم تکایف ومصیبت سے تعبیر کرتے ہیں، ان لوگوں کیلئے دوہ بھی سرا پارحمت وآسودگی کا پیغام تھے،اسلئے کہ خدائے پاک نے اپنی بحکمت بالغ ے ان کیلئے مید الات بہند فرمائے۔ رضا کا مضمون بھی ہے کہ خدا کی طرف سے جو پھی چیش آئے اُسے خوش دلی سے قبول کیا جائے۔ حافظ نے اس مقام بھی کیا خوب کہا ہے: یہ ذرد 'و صاف ترا تھم نیست وم در کش کہ آنچہ ساتی ماریخت عین الطاف است ا اہل صادق بورکی شان ایٹار

اس زبانے میں جن اصحاب نے وفات پائی، ان سب کے نام معلوم نہ ہوسکے۔
ان میں سے صرف دو کے نام جھے ل سکے، ایک مولوی طالب علی، عرف طالب حسین، دوسرے عبداللہ ہم اللہ مولوی طالب علی مولا ناولا ہے علی علی مقرف طالب حسین، تعیہ صرف انھارہ انہیں برس کے جوان، شیدو کی جنگ میں شریک ہے، درم جگر وطحال میں جٹلارہ کر چھکئی میں فوت ہوئے۔اللہ اکبرانل صاوق پور (عظیم آباد) کی شان اثیار فی اللہ کتی ہیں ہوئے ہوئے کی شان اثیار فی اللہ کتی ہیں مولوی باقر علی، سید صاحب کی جماعت کے پہلے شہید ہے، وہ اکوزہ میں فن ہوئے۔ ایک مولوی باقر علی، سید صاحب کی جماعت کے پہلے شہید ہے، وہ اکوزہ میں فن ہوئے۔ ایک مولوی باقر علی، سید صاحب کی جماعت کے پہلے شہید ہے، وہ اکوزہ میں فن ہوئے۔ ایک حقیق بھائی مولوی باقر علی، مولوی طالب علی کو چھکئی کی زمین پہندا تی، دوسرے حقیق بھائی مولو نا عبدائی مولوی طالب علی کو چھکئی کی زمین پہندا تی، دوسرے حقیق بھائی میں جاسوئے۔ خودمولا نا ولا یہ علی سے مولا نا عبدائد گرئی میں فن ہوئے اورمولا نا عبدائکر یم اسمت کے فرزندوں میں سے مولا نا عبدائد گرئی میں فن ہوئے اورمولا نا عبدائکر یم اسمت کے فرزندوں میں سے مولا نا عبدائد گرئی میں فن ہوئے اورمولا نا عبدائکر یم اسمت کے فرزندوں میں سے مولا نا عبدائد گرئی میں فن ہوئے اورمولا نا عبدائد کر با مست کے فرزندوں میں جانو وہ قربا خداجائے کہاں کہاں بھرے بڑے ہیں۔

مجران مردان على في علاقہ مرحد پر قناعت ندکی بلکہ فلیج بنگال کے ان ٹالوؤں میں مجمی شبادت کے جمنڈ سے ہو گاڑ ہے ، جنہیں عام طور پڑا کالے پانی '' کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مولا نا احمد اللہ اور مولان بھی علی انڈیمان کے دو مختلف جزیروں میں سوے پڑے ہیں، کو باصاوق بوروالوں کے دل میں آرزوتھی کہ بوم النشور آئے تو حتی المقدور کوئی نطقہ ارضی ایسا شدرہے، جہاں ہے ان کے شہدا مالک جفیقی کی حمد وثناء کے ترانے گاتے ہوئے نداخیس:

در محشر آوريم دو عالم سياه را

خيزندچون زخاك شهيدان البحشر

عبدالثدبسم الثد

عبدالله بهم الله مختول کے طائفے میں شامل تھے۔ سیدصاحب کی زیارت نعیب ہوئی تو فطری سعادت کی برکت سے بیعت تو بہ کرلی۔ پیرم شد کا دامن ایسا تھا ایک تا دم والسیس الگ نہ ہوئے۔ شید وکی جنگ میں شریک تھے، چنگلنی میں وفات پائی۔ داویوں کا بیان ہے کہ جوان ہی تھے:

بافلک مویم که آرام عمر ویدهٔ آغاز و انجام ممر

# ضميمه

سیدصاحب کے ساتھ جوغازی مجے تھے،ان کی تعداد میر ہے انداز سے کے مطابق پانچ سواور چیسو کے درمیان تھی،ایک جماعت قدھار بول کی رائے بین ان کی تھی ،ایک جماعت قدھار بول کی رائے بین ان کی تھی ،ایک ہو تک اور دوسر سے مقامات سے بھی اکا ذکا غازی شائل ہو مجے تھے،ان سب کے نام معلوم نہ ہو سکے۔ دوران قیام پہنگائی بیں جو غازی سیدصاحب کے ساتھ تھے،ان بی سے جن جمن اصحاب کے نام مولوی فتح علی تقلیم آبادی کو یا دی تھے،ان کی ایک فیرست انہوں نے بعد بین اصحاب کے نام مولوی فتح علی تقلیم آبادی کو یا دی تھے،ان کی ایک فیرست آباد کے کر ترتیب کے ساتھ ایک تی فیرست تیا دی کردی ہے، جوذیل بین درج ہے:

| (۱) سيد تميد الدين                  | (۲) سيدحن فمني عرف سيدموي (سيد      |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| (خوابرزاده سيدصاحب)                 | احر كلى فوا برزاده ماحب كاصاحيزاده) |
| (٣) سيد ابوالقاسم (سيراحم عني خواهر | (۴) سیدا یونحرنصیرآ بادی            |
| زاده صاحب كاصافيزاده)               |                                     |
| (۵) سيدداداالوالحن نصيرآ بادي       | (۲) سیداساعیل رائے بریلی            |
| (۷) شیخ عبدالرحمٰن رائے بر کی       | (۸) شخ احمالله(۷ کے بھائی)          |
| (٩) عبدالرطن خال رائے بریل          | (۱۰) محمر سعید خال رائے بریل        |
| (۱۱) خدا بخش جَنَّلَى رائے بریلی    | (۱۴) مهربان خال داسته بر کی         |
| (۱۳) وین محمد پلتی رائے بریلی       | (۱۴) اکبرخاں دائے بریلی             |
| (١٥) لورداوخال بكرائير لي           | (١٦) حافظ البي بخش رائي بر كي       |
|                                     |                                     |

(۱۷) عنایت الله رائے بریل

(۱۸) نوربخش جراح رائے ہر کی

| <u> </u>                          |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| (۲۰) حاجی جانی رائے بریلی         | (۱۹) رحیم بخش رائے پر کمی        |
| (۲۲) مولانا محمر نوسف ماهلت       | (r۱) مولا ناشاه اساعیل د بلوی    |
| (۲۴) ميانجي حي الدين پھلت         | (۲۳) منتفع ولی تحمد پیمعلت       |
| (۲۷) عمادالدین پھلت               | (۲۵) سعدالدین پھلت               |
| (۲۸) صلاح الدين بمصلت             | (14) ضيا والدين مكفلت            |
| (۳۰) عبدالکیم پیملت               | (٢٩) ناصرالدين پلھلت             |
| (۳۲) محرحسن پھلت                  | (۳۱) عبدالوا مديكه لمت           |
| (۳۴) عبدالرحمٰن يھلت              | (۳۳) عبدالرؤف يھلت               |
| (٣٦) ميرامام على عظيم آباد        | (ra) مولا ناولايت على عظيم آباد  |
| (٣٨) محمد ي عظيم آياد             | (٣٤) وأجد على عظيم آباد          |
| (۴۰۰) حاجی ولی الله عظیم آباد     | (٣٩) سيدكرامت التعظيم آباد       |
| (۴۲) نبی حسین عظیم آیاد           | (۱۳۷) عبدالوا حد عظیم آباد       |
| ( ۱۳۴ ) مظهر على عظيم آياد        | (٣٣) طالب على (برادر مولاة ولايت |
|                                   | على)عظيم آباد                    |
| (٣٦) عبدالرحيم ظليم آباد          | (٣٥) عبدالقادر عظيم آباد         |
| (۴۸) مولوی امام الدین بنگال       | (٧٧) فتح على عظيم آباد           |
| (۵۰) لطقب الله بنگال              | (٣٩) ظهورالله بنگال              |
| (۵۲) فیض الدین نکال               | (۵۱) طالب الله بنگال             |
| (۱۳۵)مولوی محمدی انساری (بردواتی) | (۵۳) قاشى مەنى يىكال             |
| (میرمنتی سیدصاحب) بنگال           |                                  |
| (۵۲) امان الله کلفتو              | (۵۵) شکرالله تکھنو               |

|                                      | 10/11/20/11/20                      |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| (۵۸) قادر بخش <u>۲</u> لکھنو         | (۵۷) قادر بخش <u>ما</u> نگھنۇ       |
| (٦٠) محمدورخال لكعنو                 | (٥٩) عبدالكريم لكحنؤ                |
| (۹۴) کریم الله غازی پور              | (٦١) عبدالخالق غازی نیور            |
| ( ۱۲۳ ) غازی خان غازی نور            | (٦٣) خدا بخش غازی بور               |
| (۲۲) میان گدرشی غازی پور             | (۷۵) مظر علی خازی بور               |
| (۲۸) امجد عنی (فرزند مولوی فرزند علی | (۲۷) ميان لا بوري خازي پور          |
| رئیس) خازی بور                       |                                     |
| (۷۰) حاجی زین العابدین رام بور       | (٦٩) شخ در کائن غازی پور            |
| (۷۲) حاتی عبدالله رام بور            | (21) فعیم خال رام بور               |
| (۷۴) میال فدا بخش رام بور            | (۷۴) پیرخال رام پور                 |
| (۷۲) رحمت حال رام پور                | (40)ميان اللي بخش (براور ٢٣)رام نور |
| (4۸) عمرهان مورائمی                  | (۷۷) پیرخان مورا کنی                |
| (۸+) عبدالجبارخال مورائين            | (29) منگل خال مورائين               |
| (۸۲) غدا بخش مورا کیں                | (۸۱) خیریت خان مورا کمی             |
| ( ۸۴۴ ) عبدالسجان خان مورا تین       | (۸۳) رمضانی خال مورا کمیں           |
| (۸۲) شیخ رمضانی مورا کمیں            | (۸۵) فقیرالهٔ مورا ئین              |
| (۸۸) احمد بناری                      | (۸۷) کریم بخش بناری                 |
| (۹۰) خدا بخش بنارس                   | (٨٩) عبدالمثان بنادس                |
| (۹۲) مافقرانی پانی پت                | (٩١) عافظ جاني إلى بيت              |
| (٩٣) ويناشاه يالى يت                 | (٩٣) حافظ محبّ الله خال پانی بت     |
| (۹۶) پیرمحمہ پانی بت                 | (٩٥) حافظ امام المدين پائي بت       |
|                                      |                                     |

| (٩٨) قاضى عنايت الله مجھاؤل                      |
|--------------------------------------------------|
| (١٠٠) ينيخ عيدالوماب مجھاؤں                      |
| (۱۰۲) نورمخرفتم پیر                              |
| (۱۰۳) عبدالرحيم فتح پور                          |
| (۱۰۹) عبدانکیم خان کو باری                       |
| (۱۰۸) کریم بخش(وطن نامعلوم)                      |
| (۱۱۰) بیرمال دکنی                                |
| (۱۱۴) مولوي امبرالدين دلا چي                     |
| (۱۱۱۳) عبدالله احمرآ بادی                        |
| (۱۱۲) ﷺ عبدالرحمٰن خيرآ بادي                     |
| (۱۱۸) محمدی جمینی                                |
| (۱۴۰) حاجی عبدالرحیم ولایق                       |
| (۱۲۲) کریم بخش خیاط فیض آباد<br>مند خدید         |
| (۱۲۳) الأيخش فيض آباو                            |
| (۱۲۷) حافظ الله بإر (وطن نامعلوم)                |
| (۱۲۸) مولوی سعدالله (وطن تامعلوم)                |
| (۱۳۰) عبدالرحمٰن مدرای                           |
| (۱۳۲) واصل خان (وطن نامعلوم)                     |
| (۱۳۳۷) ابرائیم خال(برادر ۱۳۳۳)<br>۱ سدر منتقر در |
| (۱۳۷) منتقیم خان<br>(۱۳۸) هیخ دام علی            |
| (ורא)                                            |

| زيكه ميدا حرشهية (جلداول)              |
|----------------------------------------|
| (۹۷) حافظ <sup>اعب</sup> دالكرىم پانىء |
| (٩٩) بربان الدين مجحادَل               |
| (۱۰۱) خدابخش مجھاؤں                    |
| (١٠٣) وحدالله فتح يور                  |
| (۱۰۵) حزویلی خال لو باری               |
| (۱۰۷) کریم بخش گھاٹم پور               |
| (۱۰۹) حاجی بوسف تشمیری                 |
| (۱۱۱) هجنخ منورقند واکی                |
| (۱۱۳) سیدانورشاهامرتسرک                |
| (١١٥) تقير الله احداً بإدى             |
| (۱۱۷) امامالدین مبعنگ                  |
| (۱۱۹) عبدالله مجراتی                   |
| (۱۲۱) سيدر شتم علي چل گاؤا             |
| (۱۲۳) عبدالله فيض آباد                 |
| (۱۲۵) حافظولی محمد (وطن:               |
| (۱۳۷) حافظ میر خال (وطر                |
| (۱۲۹) مولوی عما دانند (وط              |
| (۱ <b>۳۱</b> ) بادل خان(وطن تا         |
| (۱۳۳) ارادت خال(وط                     |
| (۱۲۵) نہال خاں                         |
|                                        |

(۱۳۷) غازی الدین

| (۱۳۰) لعل محر                | (۱۳۹) محرحسن حنفی                         |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| (۱۳۲) منصب خال               | (۱۲۱) لکهمیوجکد یش بور                    |
| (۱۳۴۷) مرزاامانت علی         | (۱۳۳) فينخ رحم على                        |
| (۱۴۷) عبدالرزان گرای         | (١٣٥) عبدالله والي                        |
| (۱۳۸) ابرائیم خال            | (۱۳۷) نوراحد (مؤرخ اسلام) نگرامی          |
| (۱۵۰) میاں جی نظام الدین چشق | (۱۳۹) شاول خان                            |
| (۱۵۲) نظام الدين اولياء      | (١٥١) ظهورالله(١٥٠ كابعائي)               |
| (۱۵۴) شيخ حسن على            | (۱۵۳) عاجی رحیم بخش                       |
| (۱۵۲) ام پدخال کتنوی         | (١٥٥) عبدالقادر (برادرزاده١٥٣)            |
| (۱۵۸) عبدالقيوم              | (۱۵۷) وین کچه                             |
| (۱۶۰) هجيخ كراست الله        | (۱۵۹) شیخ امیرانشه قمانوی                 |
| (۱۹۲) نصیرالدین منگلوری      | (۱۲۱) قشیر                                |
| (۱۹۴۴) سیدجمعیت کل           | (۱۲۳) بخش الله خورد                       |
| (١٦٦) عبدالرحيم فيام         | (١٢٥) فرجام(خادم سيدصاحب)                 |
| (۱۹۸) میرزاامیربیک           | (١٦٧) فيض الله شيدي                       |
| (۱۷۰) سیدصادق علی            | (١٦٩) فظام الدين خال<br>م                 |
| (۱۷۲) مرادخان خورجوی         | (۱۷۱) شیخ بلند بخت دیوبهٔ تدی<br>مند      |
| (۱۷۴) شیخ نصرالله خورجوی     | (۱۷۳) بخشالله خورجوی                      |
| (۱۷۱) مخدوم بخش              | (۱۷۵) عبدالرحيم                           |
| (۱۷۸) رحمت خال رام پوري      | (۱۷۷) نورسندهی                            |
| (۱۸۰) کریم بخش سپارن پوری    | (۱۷۹) محم <sup>حسی</sup> ن سهارن بوری<br> |

| (IAI) ئ <i>ىڭد</i> قامىد | (۱۸۲) لعل محدقد ماري            |
|--------------------------|---------------------------------|
| (۱A۳) طائزت              | (١٨٣) ملافظب الدين نَنْكُر بارى |
| (١٨٥) لمازاد             | (۱۸۲) لماجمد                    |
| (۱۸۷) خان بهادرخال       | (۱۸۸) خیرانشهان فرتوی           |
| (۱۸۹) لمانگزار           | (۱۹۰) الله بخش                  |
| (۱۹۱) نخطرخال            | (۱۹۲) قلندر                     |
| (۱۹۳) فورگه              | (۱۹۱۳) مجر                      |
| (۱۹۵) ملاتورخال          | (۱۹۲) اجر                       |
| (۱۹۷) ملاعلی خان         | (۱۹۸) مومن خال                  |
| (۱۹۹) سيدوين محمد        | (۲۰۰) حبوالله بسم الله          |

ان میں اکوڑہ نیز بازاروغیرہ کے شہداشائل کرلئے جائیں تو میر ساندازے کے مطابق دوسو باون نام بنتے ہیں، باتی اصحاب کے متعلق یقین کے ساتھ بحونہیں کہا جاسکا۔البت آھے چل کریفس ایسے نام آئے ہیں جواس فہرست میں نہیں ملتے اوراس وقت تک ہندوستان سے عازیوں کے قافل ہیں آئے تھے،مکن ہے ان لوگول کے نام مولوی ہے علی کویادندرہے ہوں۔

## ارْتىسوال باب:

# بونيروسوات كا دّوره

#### دَورے کا آغاز

پہنگئی میں سیدصاحب تقریباً ایک مہینا تغیرے، پھردعوت جہادی غرض ہے ہوئے در کے جمال کا کام میٹنے در مجر بھتی ہوئے وسوات کے دورے کا ارادہ قربالیا۔ بیار غازیوں تی دکھیے بھال کا کام میٹنے در مجر بھتی ہوئے جوالے کیا اور قربالیا کہ جو بھائی شدرست ہوئے جا کمیں، انہیں بہارے یاس بھیجے جا کیں۔ خود غزیوں کی ایک جماعت کے ساتھ بوئیری جائیں روان بوئے (1) چنگھی اور واری کی ایک جماعت کے ساتھ بوئیری جائیں روان بوئے ہے اور وادی کی جماعت کے ساتھ بوئیری جائیں ہوئی پر بہنچ تو شکھ سر ہوئر ویر تک اور وادی کے درمیان ایک بلند بہا ذہبہ، اس کی چوٹی پر بہنچ تو شکھ سر ہوئر ویر تک دعاء میں مشغول رہے ایکر قربایا۔ امید ہے بارگاہ باری تھائی بیس ہاری دعا وقبل ہواور متعلیف دور ہوجائے۔

پہاڑے آر کرظہر کے وقت کوگا پہنچ ، جودرۂ سبیلہ کے قریب وادی چملہ کا ایک مشہور گاؤں ہے ، اور وادی کے جنوبی ومغربی کوشے میں واقع ہے ۔ اسبیل وادی کے شال ومغربی کوشتے میں کو گاہے تین جارمیل کے فاصلے پر ہوگا ، اتن ہی دور ناوا گی ہے ، جو پہلے بھی متازمتا مقارآت کل چملہ تحصیل کا مشاقرے۔

میرا منیال ہے کہ: وروشرو رائٹ کرنے ہے پیشتر چمنہ اور اونے کے اکا ہر کو پیغابات بھیج ویت گئے ہوں گے، اسلنے کہ ناواگن سے سید من رسول ایک بڑکا جو عت کے ساتھ سید صاحب کی زیادت کیلئے کوگا بینچ گئے اور بیعت کا شرف عاصل کیا۔ رات وجی تغیرے، (۱) ہرے اندازے کے مفائل پر مزادک اور بی شرف عوادی رمغان شریف کامیدی۔ وتہوں نے بیان کیا کہ ماری بہتی (ناوا منی) میں محبّ اللہ خال نام ایک مجد وب رہتا ہے جس نے بھی لباس تبیں پہتا، آج منع لوگوں نے دیکھا کہ معجد کا بوریا لے کر اس نے تہد کے طور پر لیبیٹ لیا، لوگوں نے سب ہو جھا تو اس نے کہا: آج اس ضلع میں ایک ''آوئ' آر ہاہے۔ جھے اندیشہ ہوا مباداوہ اچا کہ بھی جائے، جھے بر ہندد کھے نے تو بوی ندامت ہوگی ۔ لوگوں نے کہا: کیا ہم آدی تبیں ہیں؟ جواب ملائم میں ویسا آدی کوئی تبیں۔

کوگا ہیں سید صاحب جارروز تھہرے۔ گردونواح سے خوانین ورؤسا ہرا ہر ملنے کیلئے آتے رہے۔ کھانے کا بیطور تھا کہ جو تحض سید صاحب کو دعوت طعام دیتا تو عرض کردیتا کرائے آدمی ساتھ لاسیے، باقی غازیوں کوستی کے لوگ جارچار پارٹج پانچ کی تعدادیس اینے ساتھ بیجاتے ،مہمانوں کیلئے جارپائیاں اور بستر بھی میزبان علی مہیا کرتے۔ (۱)

#### تختذ بند

کوگا ہے بونیر جانے کا راستہ اسمیلہ کے پاس سے ہے، وادی ہمل کی شائی حد گرو پہاڑ ہے، اسے عبور کرلیا جائے تو بونیر شروع ہوجا تاہے۔ بونیر بیس پہلا مقام وہمن کووکی ایک بہتی بیس ہوا، جس کا نام رادی کو یاد ندر ہا، و بیس سیدمیاں ساکن تختہ بندہ سکتے اور عرض کیا کہ ہمارے ہاں بہتی بہتی کی چند داری ہے، اور کوئی شخص دوسری چند داری بیس جانیس سکل ، کوگا چونکہ بر کی چند داری ہے باہر ہے، اس لئے بیس آنسکا۔

#### ووسرے روز سیدمیاں آپ کوتختہ بتدلے گئے، وہاں بھی آپ جار روز تغمرے

(۱) سرحد علی اب بھی سہما تھاری کا سکی دستور ہے ، اکا وکا مہمانوں کی تواشع سے لئے یاریاں مقرر ہیں ، کوئی مہمان آ جائے ، یاری والافتض خود اس کے پاس بھٹی کر طعام وقیام کا بند دہست کرے گا۔ زیاد ہمہمان آ جا کیں ہے تو دعرت اجما کی صورت اعتبار کر لے گیا۔ علی نے تو یہ دیکھا کر کھائے کے وفت آ پ کسی گاؤں عمل کھی جا کیں ، غیرمکن ہے کہ جولوگ داستے میں نیس وہ کھائے پر اسرار تہ کریں۔ جملہ ویو نیرادر سوات میں بیدوستور دیکھا کرمج کی جائے کے ساتھ جرمہمان کیلئے ایک نیمنا ہوا مرغ اور ایک پر انتھا شرور آ ٹا ہے ، خواہ جزوان خریب ہویا امیر جمکن ہے سید صاحب کے زمائے جی کھی کہی وستور ہو۔ رہے، ملحقہ طلقے کے خواتین وعوام نے بیعت کی۔(۱) سب نے اقر ارکیا کہ ہم جان
ومال ہے آپ کے فرما تیردار ہیں، جو آپ فرما کیں گے بسر وچھم اسے بجالا کیں گے۔
مولوی فتح علی بیان کرتے ہیں کہ خواتین اور دؤسا کے آجانے سے کھانا کھانے والوں ک
تعداد پانچ چیسو پر پہنچ گئی تھی، سید میاں نے جاروں دن تنہا پوری جعیت کی مہما نداری
کی۔مرحد آزاد کے دسا تیر ہیں سے ایک مجیب وغریب دستوریہ بھی تھا کہ مزدات کی بہتی
میں کوئی خال نہیں رہتا تھا اور کتنے ہی مہمان آجا کیں، سادات کے ہوتے ہوئے کوئی
درسر الحض انہیں کھانا کھلانے کا مجاز ندتھا۔

پند داری لینی گردہ بندی اس علاقے کی سب سے بڑی مصیبت تھی۔سید صاحب نے اپنے دل میں یہ فیصد فر مالیا تھا کہ اس مصیبت کو ہرجگہ سے دور کریں ہے، چنانچہ سید میاں سے کہا کہ جب ہم سوات کے دورے سے دالیس آئیں گے تو انشاء اللہ سب مرد ہوں کے درمیان صلح کرادیں محے۔

## الئي بتورسك اورجوز

مولاتا ثاناه اساعیل اور شخ سعدالدین پہلی تختہ بندیش پیار ہو گئے ، میدسا حب نے انہیں ، بحائی صحت کیلئے وہیں چیوڑ دیا اور خود علاقہ سوات کا رُخ کرلیار تختہ بندسے نکل کر آپ نے ایک مقام النی میں کیا ، جو بالا یو تیر میں سالا رز کی قبیلے کا بڑا گاؤں ہے ، یہاں اس زمانے میں تمن مجد ہی تغین اوران کے ساتھ تمن جرے تھے ۔ نواب امیر خال والی فو کک کے اجداد اس علاقے کے رہنے والے تھے ، جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ نواب سید صاحب کے تعیدت مندوں میں ہے تو بہت خوش ہوئے ، زیادہ گر بھوش سے تقیدت کے اظہار کرنے گئے ۔ النی سے تو رسک کے لوگ ہاصرار لے گئے ، ایک رات ان کے کا اظہار کرنے گئے ۔ النی رات ان کے اللہ اوران کی براور کی ہواں دواؤ مائی سرتہ ہوں نے بیت کی ۔

بال ممراء العطران ايدرات جوزيس قيام كيا-(1)

جوڑ ہے نظیتو کو ہ کڑا کر آگیا جوسوات اور بوئیر کے درمیان صدفاصل ہے، اور بو اوشوارگزار بہاڑ ہے۔ اس کی چوٹی پر گئے جا کیں تو دونوں طرف بوئیر وسوات کی بستیاں دور دور تک نظر آتی ہیں، کڑا کڑ ہے سوات کی جانب آٹرتے ہی ایک بستی لمتی ہے، جس کا نام ناوا گئی ہے۔ رادیوں نے اسے 'شافعوں کی بستی' کھھاہے، غالبًا اس کے کہ سوات یا سرحد ہیں ہی ایک بستی ہے، جس ہیں شافعی رہتے ہیں۔

## برى كوث، تھاندا در چكدره

سید صاحب نے ناوائی میں قیام ندفر مایا اور سید ھے بری کوٹ (۲) تھر بیف لے
صلے معلوم نہیں وہاں ایک رات تھ برے یازیادہ اس مقام پر حاجی و لی انفدر جم بخش بیار
ہو گئے ۔ سید صاحب نے انہیں خان بری کوٹ کے پاس جھوڑ ااور خود تھانہ (۳) تشریف
لے گئے ، اس جگہ دومقام کیے ، چمر دریا سے سوات کوعبور کرکے چکدرہ (۳) چلے گئے جو
تھانہ سے جنوب مشرق میں دریا کے مغربی کنار سے پرواقع ہے ۔ اس جگہ بھی دوبی روز
قیام کیا ، ان تمام مقامات پرعوام وخواص میں سے کثیر تعداد نے بیعت کی ، برخض بھی
اقراد کرتا کے خداکی راہ میں جہاد کیلئے ہم تن حاضر بدل۔

سیدصاحب چکدرہ بی میں منے کہ سیدگل بادشاہ پشاوری نے ایک جھیان آپ کی

<sup>(</sup>۱) میں نے بیدتنا موکیے ہیں۔ بڑے بڑے گا آل ہیں۔ مکان سب ٹی کے ہیں۔ بھی جس زیانے ہیں گیا آگری کا موسم قد انصلیس کٹ وکی تھیں اور کمیت خال پڑے تھے۔ اس لئے منظر ہے روفق ساتھا ایکن کمیتوں کو دیکھ کرانداؤہ ہوا کرفعل خوب ہوتی ہے۔ جنسوڈ (جم منتوح اوا دسفۃ دومنموم) کود کا تع ٹیں جو ہڑ کھا ہے۔ مجمع کا نفاوی ہے جو جس نے اختیا دکیا۔

<sup>(</sup>٢) برى كوك آج كل سوات على فط كى بهت برى منذى برايم دنافيل سوات ) .

<sup>(</sup>٣) تمان بيني على قدموات بين مثال تما ( برگذهان فيل ) آن کل ياهندان بين سهد بهت بواسقام سهد

<sup>(</sup>م) منظور وادروقا أن بي اسيا و يك درازا الكلما بمكن باصل نام يي بومكرت استعال سند وكدرور وكيابو

سواری کے لئے بھیج دیا۔ سیدگل بادشاہ کو معلوم ہوگیا ہوگا کہ سیدصاحب دورے پرنکل پڑے ہیں اور فلال دفت تک سوات ہی جا کیں گے۔ جھیان کے ساتھ جا رکبار نئے، چاروں کو سیدگل بادشاہ نے دومینے کی تخواہ اسپنے پاس سے دیکرتا کید کردی تھی کہ دوونت کے کھانے کے سواسید صاحب پرکوئی ہو جہ نہ ڈالا جائے ، دورہ سوات میں جھیان سید صاحب کے کہانے دیا۔

#### تمازعيد

چکدرہ سے میدصاحب اوج (۱) تشریف لے گئے، اس لئے کہ وہاں کے سیدوں
نے ایک وفد چکدرہ بھیج دیا تھا اور تا کید کردی تھی کہ سیدصاحب کو ساتھ لے آئیں۔ سید
عبد القیوم نے بڑے اہتمام سے دعوست کی اور دومرے ہدایا کے علاوہ ایک بھینہ اسید
صاحب کی نذرکیا، جواستے غیر معمولی ڈیل ڈول کا تھا اور اس در چہموٹا تازہ تھا کہ ہاتھی کا
پیمعلوم ہوتا تھا۔ اسی مقام پرمولوی محمد ہوسف پھلتی بیار ہوئے، جوسیدصاحب کے فزید
دار معتد خاص اور لشکر اسلام کی رسد کے ناظم اعلی تھے۔ او پٹی جس کوئی کرام کے سادات
کی طرف سے دعوت بینی چک تھی، سیدصاحب ادھر روان ہوئے جس کوئی کرام کے سادات
کی طرف سے دعوت بینی چک تھی، سیدصاحب ادھر روان ہوئے و مولوی محمد ہوسف پھلتی کو

کوئی گرام بیں چارروز تیام کیا، لیکن اس طرح کہ دن کے وقت آس پاس کی بستیوں میں تشریف لے جاتے، رات کوئی گرام میں گزارتے۔ای جگہ عیدالفطر ۱۳۴۲ء (۱۲۵ پر بل ۱۸۲۷ء) کا جاند دیکھا اور نماز عید کوئی گرام ہی میں اوا فرمائی۔ ججرت کے بعد مہلی عیدالفطر پالی اور اور عمر کوٹ کے درم یال ہوئی تھی، دومری علاقہ سوات ہیں۔ ذرا

<sup>(</sup>۱) اوق دوجی، جنمیں عام بول چال میں "اوچوں" یا" وچول" (پرمذنب اللیس) (پرکشانون زقی) کہتے ہیں۔ دونوں پاس پی سیدصا حب پہلے ایک بھی تی انعمرے تھے ہم کول گرام ہوتے ہوئے پرموات (سوات بالا) ک طرف مصلح جاتے وہ مری بھی تیں تھی ہے۔

نقتے پرایک نظر ڈالئے کہ کہاں رائے ہر بلی ہے کہاں مارواڑ کے ریگ زار کا مغربی حصہ
اور کہاں سوات۔ وطن و مرز ہوم کی محبت سے س انسان کا ول خالی ہوتا ہے؟ لیکن جن
داعیان جن کو خدائے عزوجل اپنی خوشنود کی ورضا کے مسلک پر قیام و ثبات کی تو فیق عطا
فر ما تا ہے ، ان کی نظروں میں و نیا کا ہر محبوب رشتہ ما لکہ حقیق کی رضا کے سامنے شکے سے
زیادہ ہے حقیقت اور خاک کی چنگل سے زیادہ بے وقعت رہ جاتا ہے۔ وطنیت کا رشنہ
ومحبت جب مالک الملک کی رضا کے تالیح ہوجائے تو ای وقت انسان کے سانے وجود سے
ریکش ٹر اشا نعتا ہے کہ

#### برلمك لمك ماست كدلمك فعدائ ماست

کوئی گرام ہی ہیں ہندوستان سے عازیوں کا پہلا قافلہ پہنچا، جس کے قافلہ سالار مولوی فلندر تھے۔ چونکہ ساتھیوں کی تعداد ہندھ کی تھی ،اس لئے سیدصا حب نے انہیں گئی جماعتوں میں تقسیم کر کے مختلف بستیوں میں بھیج دیا تھا، تا کہ ایک بی مقام پر سب کی مہمانداری کا بوجھ نہ پڑے۔ اس وقت تک مولانا شاہ اساعیل بھی تشدرست ہو کر تختہ بند سے سوات بائج محملے تھے۔

عید کے بعد ایک روز سید صاحب کوئی حرام میں تغہرے رہے تو تغیرے دان برسوات (سوات بالا) کے قصد سے نگلے اور پہلا مقام اوچ کی دوسری بہتی ہیں کیا، پھر ایک اور موضع میں پنچے جس کا نام معلوم نہ ہوسکا، وہاں قاضی احمد اللہ میر تھی کا قافلہ سید صاحب سے آ ملا۔

## مولوی محمر بوسف کی و فات

مولوی محمد یوسف پھلتی باوجود علالت ساتھ تھے، ندان کوسید صاحب سے مفارقت محواراتھی اور ندسید صاحب آئیس الگ رکھنا پہند فریاتے تھے۔ ان کی علالت روز بروز یوطی گئی، سیدمها حب جہاں جاتے وہاں دعوت جہاداور اصلاح عقائد واعمال کے علاوہ مختف کر وہوں کے اختلافات منانے کا خاص خیال رکھتے تھے۔ اورج سے نکلے ہوئے تھیسراون تھا کہ ویک سے نکلے ہوئے تھیسراون تھا کہ ویک موضع کے لوگوں نے آپ کوروک لیا اورعرض کیا کہ ساتھ کے گاؤں والوں سے ہماری کھکش جلی آر ہی ہے، آپ سلح کرادیں۔

سید صاحب کے زیادہ تر ساتھی آگے کے ایک بڑے گاؤں پس پہنچ مکے ، سید صاحب مجد پس بیٹے گئے اورا خوندظہوراللہ کے ذریعے سے دوسرے گاؤں کے لوگوں کو بلا کرصلے کی بات چیت شروع کردی ، ای حالت پس میاں وین محمد نے حاضر ہوکر عرض کیا کے مولوی محمد یوسف بڑی تکلیف بیس جیں۔میدصاحب نے فرمایا: بھائی! بارگاوالٹی بیس وعاء بیجئے اوران کی خدمت میں حاضرر ہے۔

مجمع میں پاس کے گاؤل کا ایک آدئی بھی موجود تفنہ اس نے کہا کہ ہمارے ہاں وو تمن آدی طیابت کرتے ہیں، مولوی صاحب کو ان کے ہاں بھیج دیجئے۔ سید صاحب بولے: ''صحت وینادی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔'' لوگوں نے کہا کہ علاج کرانا ضروری ہے، اجازت دیجئے کہ مولوی صاحب کی جار ہائی کواٹھا کراس گاؤں میں لے جاکیں۔سید صاحب نے اجازت دے دی، میاں عبدالقیوم بھی ساتھ گئے۔

راوی بیان کرتے ہیں کہ مولوی صاحب نے بیاری کی شدت کے عالم میں کہا کہ میرا دل نان پیاز کھانے کو چاہٹا ہے اور تھوڑی ساوہی بھی لاؤ، تیار داروں نے عرض کیا کہ تھیری تیار ہے اور آپ کو تھیزی ہی کھائی جاہئے۔ مولوی صاحب بولے کہ میں تو صرف تان بیاز کھاؤں گا، چنانچہ بینذادے دی گئے۔

جب ان کی چار پائی پاس کے گاؤں ٹیں پیٹی تو طبیعت اس درجہ مجڑمی کہ بظاہر جانبری کی کوئی امید ندر ہی ،اس حالت ٹیں طبیب کیا کرتے؟ مولوی صاحب نے کہا کہ اب جس طور بھی ممکن ہو، مجھے جلد سے جلد معترت کی خدمت میں پیٹیاؤ تا کہ جان دینے ے پہلے ان کی زیارت کا شرف حاصل کرلوں۔ اس دفت جیار پائی افعانے والے آدمیوں کی علاش شروع ہوگئی قصل کے درد کا موسم تفاء لوگ باہر کھیتوں میں تھے ،ان کے آنے میں در ہوگئی ،مولوی صاحب نزع کی حالت کو کڑھ گئے ،فر مایا: جھے افعا کر بھاؤ۔ سہارہ وے بھی دیا گیا ،ای حالت میں اس پاک تفس مجا ہم کی زوح عالم علوی میں بھٹے گئی۔

قطب لشكراسلام

امجد خال کننوی کا بیان ہے کہ سیدر ستم علی چل گانوی گھوڑے پرسوار ہوکر بیدور دناک خبر سید صاحب کے پاس لائے ، آپ اس وقت تک معجد میں بیٹھے تھے۔ سنتے ہی اناللہ بڑھا بھوری و ریخاموش رہے ، پھر فر مایا:

بدونیا بوی سخت مبلہ ہے، جو یہاں سے فابت قدم کیا دی خوش

نصیب ہے۔

یاشارہ تھا کہ مولوی مجمہ بوسف صاحب اس دنیا ہے تابت قدم محکے۔سید صاحب
دریک مولوی صاحب کے اوصاف بیان فرماتے رہے، اٹل بھلت میں ہے۔
ضیاء الدین، شیخ صلاح الدین، شیخ عبد الحکیم، شیخ ناصر الدین، حافظ ناصر الدین اور حافظ
عبد الرحمٰن کومیت لانے کیلئے بھیجا حمیا، اٹل سرحد سر دوں کوعموماً ان قبر ستانوں میں فرن کرنا
افسل بھیج ہے جہاں کسی مشہور بزرگ کی قبر ہوتی تھی۔ عرض کیا کہ مولوی صاحب کو یہیں
فن کرنے کی اجازت دیجے، سید صاحب نے فرمایا کہ جارے مولوی صاحب خود ولی
القد ہے، ان کی میت لے آہے۔

میت آئی ، قاضی انداللہ نے عسل وکفن کا انتظام کیا ،سیدصاحب نے جنازے کی نماز بڑھائی ، پھرمولانا شاہ اساعیل سے مخاطب ہو کرفر مایا:

یوسف جی اس النگر اسلام کے تعلب سے، آج النگر قطب سے خالی موری اور برے قانع ، زائد موکل مستقم الحال ادر مستقل مزائ تھے۔

بیالفاظ زبان مبارک پرجاری تھا ورآ تھوں ہے آنسو بہدر ہے تھے۔سیدھ احب اور شاہ اسامیل نے لشکر اسلام کے اس مایۂ ناز وجود کی میت لحد میں اتاری۔(1)

(1) نمام مواقع نگاروں نے نکس ہے کہ مولوی تھے بچسف کا انتقال کو گی گرام میں ہوا، جو دیرو چتر ال والی مؤک پر ملاکٹ سے چدرہ ممکل آگے ہے دیسے نہیں ۔ مولوی صاحب کیے چھونے سے گاؤں میں تو ہ ہوئے (منظور و میں ہے '' درد وخورڈ' کاردودسر سے چھونے سے گاؤں میں وقی جو اوق در بھانڈ و کے درمیان ہوگا کو لی گرام کا نام اس میسے میں خدا جائے کی طرح مشہور ہو کیا؟

مولوی محمد یوسف حقیقتا بڑے بلند پایہ بزرگ تنے، ان کے مفصل حالات بیان
کرنے کا میکل نہیں۔ (۲) مولانا عبدائی اور مولانا اساعیل سے پیشتر بیعت کی تھی۔
''منظور ڈ' میں ہے کہ ان کا مرتبہ دونوں صاحبوں سے بلندتھا، دونوں کی آرزوتھی کہ ہمیں
معمل مولوی محمد یوسف کا مقدم نصیب ہو۔ رمضان میں ہرروز ایک مرتبہ قرآن شریف خرورختم کر لیتے۔ بہی حصد تر اور کیس سناتے اور باقی تبجد ہیں پڑھتے ، ویسے بھی قضائے حوائج بشریدے سواقرآن ہروفت ان کی زبان پر جاری رہتا تھا۔

### برسوات كأدوره

جس موضع میں مولوی محمد پوسٹ کو فن کیا گیا ، اس میں عبدالحمید خال ، شیر خال ، رستم خال ، شخ رمضان اور شیخ لکھو کا قافلہ سید صاحب کے پاس پہنچا۔ سید صاحب و ہاں ہے انگے تو ایک رات بھانڈ و میں گزاری ، وہال منگور و (۲) کیا خوند میر پڑنج گئے ، سید صاحب کومنگورہ میں لے آئے ، اور تین روز آپ پاس رکھا۔ اس جگہ نذر محمد اور ولی محمد کشمیری ملے ، جو پہلے یار محمد خال کے پاس مان زم تھے۔ سید صاحب کو آئیس کے ذریعے ہے زہر دیا سیلے ، جو پہلے بنا چکے ہیں کہ سید صاحب نے دو مرتبہ آئیس سزائے تل سے بچایا ،

<sup>(</sup>۱) بیمال سے آپ کوائ کتاب کے تیمرے معے پیر بلیں تھے۔

<sup>(</sup>۲) بھا نادور یا ہے سوات کے مغربی کنارے پر پڑر کھی خیل میں ہے، اور منظور و مغربی کھارے پر پڑکند والاز کی میں۔ مجامعة منز من کل سوات کام کری مقام ہے واس سے قریب ہی سیدو میں وافی سوات رہنا ہے۔

رخصت کے وقت اخوند میر نے وہ سیاہ لنگیاں ریشی کنارے کی اور ایک سبز گھوڑا اور ہزارر و پیدیطور نذر پیش کیا۔سیدصاحب نے ایک ننگی اور گھوڑا قاضی مدنی کودیدیا۔

منگورہ ہے روانہ ہوئے تو ایک رات منگلور (پرگٹ باپوز کی) ہی گزاری، دوسرے
روز چار باغ (پرگندمتو ژزئی) ہیں پنچے جار باغ آج کل ہمی بزاقصیہ ہے۔ سیدصا دب
کے زمانے میں بھی آبادی خاصی وسیح تھی۔ مسجد ہی نہایت اچھی، سایہ دار درختوں کی
قطار ہی اور نہریں ۔ اٹل تصید نے نقاروں ہے سیدصا حب کا استقبال کیا۔ مجاہد ہی مختلف
گروہوں میں ہے ہوئے تھے۔ مختلف اصحاب نے ایک ایک گروہ کی میز بانی سنجالی۔
جارباغ والے چاہجے تھے کہ سیدصا حب ایک مہید ان کے بال گزاریں، لیکن سید
صاحب تمن دن ہے زیادہ وقت شرکال سکے۔

مکل باغ سے آپ نے خونہ کا قصد فر مایا۔ راستے میں خواجہ خیل کے لوگوں نے

باصرارردک لیا۔ اس بستی کے تو گوں نے آپ سے سلیمان شاہ دائی کا شکار(۱) کا ذکر کیا کہ وہ بڑا ویندار ہے، اوراس کے ول میں جہاد کا ہے پناہ جذبہ موجود ہے۔ یہ بھی کہا کہ آپ اس کے پاس تحریف نے جا کی تو بہت اچھا ہو۔ خواجہ خیل سے خونہ گئے، وہاں کے پیرزادوں نے پر جوش استعبال کیا، سید صاحب کو اپنے مکان میں اُ تارا، باتی سب غازی خافقاہ میں ظہرے۔ وہیں ہے آپ نے خور دمشورہ کے بعد اخوند فیض محمد کوسفیر بناکر سلیمان شاہ کے پاس بھیجا۔ ایک نہایت نئیس تھی تر آن مجید، ایک جوزی پستول اور بناکر سلیمان شاہ کے پاس بھیجا۔ ایک نہایت نئیس تھی تر آن مجید، ایک جوزی پستول اور ایک فیتی پیش قبض بطور تھا کے دیدیے۔

۔ خونہ ہے نگلے تو اشالہ(۲)، درشت خیل (۳)اور بھانڈ وہوتے ہوئے چار باخ پہنچ سمے، اس سلسلے میں مختر ہ اور شکر در و کے نام بھی سلتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) کا شکارے مراوچر ال ہے، اس مقد کا منامحقف ہے، مثاز کا شکار کا شقارہ قاشقہ راورکان گار۔ وجہ تسبہ کے بارے میں مقلف روائیتیں ہیں، مثلہ کاش، ایک و ہفتا ہوائی جگد وہنا تھا، چنکہ چرال کی حیثیت بلند پہاڑوں کے درمیان ایک فار کی حیثیت بلند پہاڑوں کے درمیان ایک فار کی فار ہی حیثیت بلند پہاڑوں کے درمیان ایک فار کی فار ہی حیثیت بلند پہاڑوں ہے، ورمیان ایک فار کی خار ہو ایم مشہور ہوا ہم وجود وچرال کے قریب ہے تک کا شکار ہم ایک ہتی کا ذکر نشول میں بلک ہے، ورف کی وجہ تسبہ بینا کے بین کہ اس کی بلک ہے، چرا لی کی وجہ تسبہ بینا تے ہیں کہ اصل لفظ چراد القالی چران کی این میں چین کر کہ چیں۔ چراد بسمی چی فراد۔ چونکہ راویوں نے اس کا عام کاش فران فران اس کے بیان کے جان کے میان کے میان کے مطابق سید ماجب کی چھوٹی بی فران کی اطلاف بھی اپنی مطروف کا شغر کی کا شغر کی کا شرف مشوب کرتے رہے۔ مطابق سید ماجب کی چھوٹی بی فی کے اطلاف بھی اپنی ماجہ کو معروف کا شغر کی کی طرف مشوب کرتے رہے۔ مطابق سید میان کے میان کے میان کے میان کے میان کے اطلاف بھی اپنی ماجہ کی معروف کا شغر کی کی طرف مشوب کرتے رہے۔ میان میں ایک میان میں اور کی طب کے میان کی ایک میں میان کی درمیان کا میں اور کی طب کے میان کے درمیان کے درمیان کے درمیان کے درمیان کی درمیان کے درمیان کے درمیان کے درمیان کے درمیان کی درمیان کی درمیان کی کی درمیان کی کا شرف میں کی کا شرف میں کی درمیان کی کا شرف میں کی کا شرف میں کی کا شرف کا میں کا میں کا فران کا میان کی درمیان کے درمیان ہے۔

<sup>(</sup>٣) ورشت خُلِ باورش خُلِل دو ہیں، ایک بالا (بر) دومراؤیری (کز)۔ اس مناقے میں نفے کی ارزائی کا بیمال شا کہ ایک روزامجہ کُل عَال نے ایک چھے کا آٹا ترید اقر موانت کے دوان کے مطابق سامت میر مَا اجھ تعارے اوزان کے مطابق ساڑھے تھی میر تمار ایک روپے کے چھے او تالیس ختر تھے، یعنی ایک روپے کا آٹا تریما جا تا تو تعارے صاب ہے جارمی آٹھ میر بلتا۔

## سفرمراجعت

چار باغ میں پنچے تو خبر ملی کدمولا ناعبدائی چکدرہ آگئے ہیں، سیدصاحب نے اپنی سواری کا جھپان ان کیلئے تھے۔ موافع کے سواری کا جھپان ان کیلئے بھیج دیا، پھرخود کنار دریا تک استقبال کیلئے آئے۔ موافع کے بعد مولانا نے آپ کا ہاتھ جو ما، چار باغ می میں وی الحجہ کا چاند دیکھا، اس وقت ارادہ فرمالیا کے عید کی نماز چشکن میں اداکریں۔

چار باغ سے نظے تو ایک رات منگورہ میں بسرکی، و بال دو رئیسوں نے کھانا تیار کرالیا اور ہرایک کو اصرار تھا کہ سید صاحب پہلے اس کے بال کھانا کھا کیں، آپ نے دونوں کے مکانوں کے درمیان ایک جگہ تجویز کر کے دونوں کے بال سے کھانا منگالیا، اس طرح تقدم و تاخر کا جھگزافتم کیا۔ منگورہ سے آپ ہوڈی گرام (۱) پہنچے، اس جگہ میں میال مقیم رام یوری کا قافلہ ملا، بعد کی منزلیس یہ ہیں:

ا۔ ناوا کئی بعنی شافعیوں کی بہتی دامن کڑ اکڑ میں۔

۲\_ جوڙَ.

س۔ قورسک کے راستے ہاجا جہاں آپ نے سیدعلی تر فدی خوث ہو نیر کے مزار کی زیارت کی۔ اس کے ارو گرد کمر سے او نجی تقیین و بوار تھی جمین میں زیتون کے ور خت تھے، سید صاحب نے بعد میں فرمایا کہ یہ بوے رہنے والے بزرگ اور صاحب ہوایت تھے، سید صاحب نے بعد میں فرمایا کہ یہ بوے رہنے والے بزرگ اور صاحب ہوایت تھے، ان کی روح سے ملا قات ہوئی، کمالی محبت واخلاص سے میر اہاتھ کھڑا اور تین مرتبہ اللہ اکبر کہا۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) معلی: سفانبادوے کرام تھا۔

<sup>(</sup>۱) سیدملی ترزی خوت بونیر و بر کے عزیز ول میں تھے۔ جنگ پائی بت کے بعدا میری مچھوڑ کرفتیر ہو کے ،مرحد میں تبیخ واشاعت اسلام کے لئے زندگی وقف فرہ دی۔ انہیں کہ کوششوں سے الل مرحد میں اسلام کی نفا ہوتا ہے ہوئی۔ سنتر (افغالات ن) سے واد کی کا فائن تک زیادہ تر ساوات آپ می کے افغان سے باقی حاشیہ اسکام کو بر

۴۔ باجائے شل باغری گئے ، جہال سیدعبدالو ہاب موف عبدل بابا(۱) کے مزار پر فاتحہ خوائی کی ،اس روز ذ کی المجہ کی ساتو یں تاریخ تقی (۲ رجولائی ۱۸۴۷ء) رات و ہاں ندر ہے ، خان کے اصرار پردو پہر کا کھانا کھایا۔

ہے۔ برندوندی کوعبور کرکے تختہ بند پہنچ، یاد ہوگا کہ جاتے وقت مولانا اساعیل اور شیخ سعد الدین کو بوجہ علالت تختہ بندیں چھوڑ گئے تھے۔ مولانا تو صحت یاب ہوکرسوات میں سیدصاحب سے جالے، سعد الدین کی طبیعت بحال نہ ہوئی، انہوں نے سیدصاحب کی غیر حاضری میں تختہ بندی میں وفات یائی۔

۸رذی المحبر کی رات کو کامیں گزاری ، جہاں سیدھسن رسول بھی پانچ سات آ دی لے کرملاقات کے لئے آگئے تھے۔

9 رکی میج کوکوکا سے چلے،ظہری نماز پہاڑی بلندترین چوٹی پراداکی اور دیر تک دعاء میں مشغول رہے۔ وہیں شیخ ولی محمد تھاتی مولوی الهی بخش رام پوری، شیخ نظام الدین اولیاء اور چھکٹک کے بعض دوسرے غازیوں نے شرف زیارت عاصل کیا۔ فیخ خال استقبال کے لئے بستی سے سواکوں باہر کہنچا ہوا تھا،شام بھک آپ بنجتار پہنچ سکے۔

ای دورے کے نتائج و برکات کی سرسری کیفیت کا انداز داس امر سے ہوسکتا ہے کہ سید صاحب جہاں جہاں گئے لوگوں کے دینی ذوق ٹیس تازگی و ہالیدگی پیدا ہوگئی۔ ان کے عقا کدوا تلال کی اصلاح و درتی کا بند و بست ہوگیا، ان ٹیس اسلامی مقاصد کیلئے سی وجہد کا جذبہ جاری وساری ہوگیا۔نی زندگی آگئی جس میں اسلامیت سب سے بڑھ کر

محمد شوستی کا بقیدها شید .... شی سے بین آپ کے مرف ایک فرزند نے ساوات سخاندانیین کی اولا و حل سے بین سیر بین سے بین سید جمال اندین افغائی میں اس خاندان بین سے بینے منعمل حالات بیری کرتاب '' ڈریخ ساوات سخاند' بین بیس کے ۔ با بیا اوشاہ کا بیٹو تلفظ ہے مسید علی کا عزار جس جگہ ہے، اس کا نام ابتدا بین خالبًا عزاد سید باوشاہ موگا میرل جائی جس با جارہ برگیا۔

(۱) سیوعدالوباب عرف میدل باباسیدهی ترخدی کے بوتے ہے۔

نمایان تقی۔ وہ مختلف گروہوں بی منظم اور پہند دار بوں بیں جتلاتے، سید صاحب نے ان کے لئے قو میت مالئے تھے، سید صاحب نے ان کے لئے قو میت مالئے کا سانچا تیاد کردیا، دشمنیاں مث کئیں اور وہ بھائی بھائی بن گئے۔ ان کی جو قو تیں یا ہمی رزم و بریکار میں صرف ہور ہی تھیں، ان بیں ایک مرکز کے تاہع ہو کر بلند اسلامی اغراض کیلئے کار کردگی کی صلاحیت اُ بھر آئی۔ خود سید صاحب میاں یقین اللہ شاہ کھنوی کو جنگ شید دکا جمل حال سناتے ہوئے فرماتے ہیں:

پھر فرماتے ہیں کہ انشاء انلہ چندروز میں اہل کفر وضلال کے ساتھ قال شروع ہوگا اور خدا کے فضل سے قوی امید ہے کہ وین حق قمام ادیان باطلہ پر غالب آئے گا۔ آپ منافقوں کی بے بنیاد باتوں کا اعتبار نہ کریں ادر جمعیت خاطر سے وین کی نصرت کے لئے دعاء کرتے رہیں۔

ہر چند ہرکام میں فاعل بخار مرق خداکی ذات ہے، اور سے العقید و موس پرالازم ہے کہ تمام کاموں میں رب العباد کی کاربازی پر دل دجان ہے بیتین رکھے، لیکن تکم شرع کی بنا و پر جمع اسباب کیلے بھی سی ضروری ہے۔ ایس اس تکم شرق کے مطابق اسلامی فظروں کی فراہمی کے لئے قدر سے سی کی تی ، الجمد شد کسیسٹی اہمام کو پیٹی اور موشین افاعند میں سے بہت ہی قوموں نے جن میں ہر ایک کی تعداد ہزاردں لا کھوں تک پیٹی ہے ، اس فقیر کا ساتھ دیے پراتھا ق کرایا اور اس عاج کی اطاعت مان لی۔

## والى چتر ال كاجواب

سیدصاحب اہمی سوات ہی ہیں تھے کہ سلیمان شاہ وائی پتر ال کا جواب آھیا، جس میں بیتین دانا یا تھا کہ بیس ہراعانت کیلئے تیار ہوں اور گلکت کے راستے آب ہے آملوں گا۔ اس زیانے میں برخشاں سے آدید خال نام ایک صاحب سیدصاحب کی آمد کا شہرہ سن کر اشغال طریقت سکھنے کیلئے آئے تھے، ان سے سلیمان شاہ کے مزید حالات معلوم ہوئے۔ آدید خال واپس جانے گئے تو سیدصاحب نے سلیمان شاہ کو اور ایک مکتوب ہمیجا، اس مرتبہ شیخ نظام الدین کوسفارت کی خدمت سیردگی، وہ آدید خال کے ساتھ چرال سمی ہمیتے تھے۔

### أنتاليسوال باب:

# دعوت جهاد

مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوششیں

یوں قوسید صاحب کی پوری زندگی دعوت تن کے لئے دفق تھی الیکن سرحد تنتیج کے ابتدا نہوں نے دفق تھی الیکن سرحد تنتیج کے ابتدا نہوں نے جہاد کیلئے نفیر عام کی جوسیا می فرما نمیں ، ان کا جائز ہ فررا تفصیل سے لے لینا جائے۔ اس کے بغیر سید صاحب کے علوجمت ، جوش جیت وین جینت کی اسلامیت اور بے بنا ہ جذب اعلاج کلمة الشدکا مح انداز فہیں ہوسکتا۔

ہم پہلے بتا ہے ہیں کہ مس طرح ویر درمینے کی قیل دے میں انہوں نے بوسف ذک کے میدانی علاقے میں ایک ہمہ گر حرارت پیدا کردی تھی، جس کی بناء پر دیک لا کو آ دی شید و کے میدانی بنگ میں بنائی ہے ہے۔ افسوس کہ بیا جائے گار جمد فال کی نالائقی کے باعث مطلوب نتیجہ پیدا نہ کرسکا۔ پھر سید صاحب نے ان تمام گر وہوں، قوموں، جماعتوں، قبیلوں یا ان کے سلاطین ولوک وخوا نین کو وجوت نامے بیسچے، جن کے نام آئیس معلوم ہو سکے اور جن تک رسائی ان کی صدووس میں تھی۔ جن کو خطوط سیسخ کافی سمجے ، خطوط اوسال کئے، جن کے پاس سفیروں کا بھیجنا مناسب نظر آیا، ان کے پاس سفیر بیسج ۔ ان اوسال کئے، جن کے پاس سفیر وال کا بھیجنا مناسب نظر آیا، ان کے پاس سفیر بیسج ۔ ان بھی ان کے باس سفیر بیسج ۔ ان بھی ان کے باس سفیر بیسج ۔ ان بھی ان کے باس سفیر بیسج میں دو ابط بیدا ہو ہو جن سے ما تھو سفر جرت میں روابط بیدا ہو ہو جن سے ایس بھی تھے ۔ ان سے تھی شاسائی نہیں ۔

سلاطين وفرمال روا

سيدصاحب كمحتمام مكاتيب اوردعوت ناع محفوظ ميس رب مرف أن كاايك

حصہ باتی ہے۔ میں یہاں پہلے ان سلاطین اور فر مانرواؤں کی فہرست درج کرتا ہوں، جن کے ناموں کے مکا تیب محفوظ رہ گئے، اس کے بعد امراد خوانین کی فہرست دوں گا، پھر یہ بتاؤں گا کہ تحریری وعوت ناموں کے علاوہ سیدصا حب نے مسلمانوں کو جہاد کے لئے آبھارنے اور منظم کرنے کے سلسلے میں کیا کیا کارنا ہے انجام دیے۔

سلاطین اور فرما زواؤل کی فیرست میہے:

ال امير دوست محديارك زكى فرمانروائ كالل

۳۔ <u>بارمحمد خا</u>ل والی کپشاور۔

۳۔ سلطان محمر خال والی کوہاٹ و بنول ۔

هم. سيد محمد خال والى بسنت تكربه

۵۔ شاہمحود در ّ انی والی ہرات۔

۲\_ شنراده کامران ولی عبد برات \_

ے۔ زمان شاہ درانی۔ بیبلند ہمت بادشاہ آگر چرمعزول وکھول ہوکر لد حیانہ پیٹی گیا تھا، کیکن سرحدات میں اُسے بہت زیادہ اگر ورسوخ حاصل تھا، اس لئے سیدصاحب نے اسے بھی نظرانداز ندکیا۔

۸۔ تصراللہ باوشاہ بخارا۔

۹۔ مراد بیک حاکم قندز۔

۱۰۔ سلیمان شاہ والی چنز ال۔

11۔ سکندرجاہ ٹولاد چنگ ، آصف جاہ ٹالٹ بغر ماٹروائے دولت وآصفیہ۔

١٢ - احمط فرما فرواسة رام يور ـ

11- حافظ الملك ركن الدوله محد بهاول خال عياسي تعرب جنك فرما زوات

بہاول پور۔

امیران سندھ بحراب خال ، حاکم بلوچستان اور حاکمان فندھار وغز نین کوسنر ججرت میں کار تن کے ساتھ نعاون کی وعوت دے بیچے تھے، مجھے یقین ہے کہ یعد میں بھی ان سب کو یاان میں سے بعض کو ضرور مکا ترب بھیجے ہوئے ، اگر چہ و خطوط تحفوظ ندرہ سکے۔

## أمراوخوا نيين

امراوخوا لین کی فیرست بہت طویل ہے:

ا۔ حبیب الله خان بارک زنی فرزند عظیم خال۔

۴۔ احمد خان بن لفکر خان (رئیس ہوتی) معتمد **بارمحم**ر خان۔

سو۔ یا دمحمد خال کے لنگر کے درانی اور غلو کی سروار۔

م. مولوى عبدالكريم مثير سنطان محد خال.

۵- شاه پیندخال وزیرشاه محمود \_

٣- حاتى خان كاكرْ-

۷ به شنراده محمود بخت به

۸\_ شنراده میرغلام حیدرخال\_

٩- خانخانال غلزنی نبیروشاه حسین غلزئی۔

۱۰ بارمحدخال غلز كي ساكن ميدان ر

اا۔ طرہ باز خان عمر کی ساکن میدان۔

١٢۔ شير محمد خال غلزنی ساکن مرغہ۔

١٣٠- نعت الله قال غلز في ساكن مرغه \_

۱۳- تاج خال غلز ئی ساکن کشنوار۔

14۔ رحمت خال غلز ئی ساکن کشنوار۔

١٧\_ بختيار خال غلز ئي ساكن غزنين -

ا۔ مجان خان غلز کی ساکن غز نین۔

۱۸ ووي خال ساكن كابل\_

9ا\_ عبدالله خال غلو کی ساکن رزیلی\_

۲۰\_ سیدگل شاه ساکن سروده ۰

الله بإينده خال تنولي والى كسب ودر بند ..

۲۲ سر بلندخان تولی رئیس فتکوی۔

۲۳۔ نامرخال دیمی بھٹ گرام۔

مهر حسن خال رئيس بيون-

**۳۵۔** راجاز پردست خاں رئیس مظفرآ باد۔

٣٧ راجانجف خال دئيس خان يور-

عبر عجب غال\_

٩٨\_ فيض الله خال مجندسا كن ہزار خانی۔

79\_ رۇسايقون ودامان (جن كى تعداد معلوم نەبوتكى)

۳۰ نورمحه خال ـ

اللويه خان زمال خال رئيس تنكر \_

۱۳۷ امیرعالم خال رئیس باجوژ۔

اس قبرست میں ایک ہند وہمی ہے، یعنی راجا ہندوراؤ مختار مہاراجا کوالیار اسے سید صاحب ہے جس درجہ مقیدت تن اس کا ظہار پہلے ہو چکا ہے۔ سیدصاحب نے اسے میر ہدایت فرمائی تنمی کہ جوامحاب خدمت دین کے لئے یہاں آرہے ہیں ،ان کے بچوں کی محمرانی ادرگزارے کے بندوبست میں کوئی وقیقہ منی اٹھاندر کھاجائے۔ ہندوستان یاسرحد کے عام علیاء واکابر کو جو دعوت نامے برابر آتے رہے ، ان کا تقصیلی ذکر میں یہال نہیں کروں گار آب ان فہستوں کوسا منے رکھ کرفور فر مائیں کرآیا مملکت ہندھ سے سرحد تشمیر تک پورے علاقے کا ایک بھی قابل ذکر فردتھا، جس کے کان تک سیدصا حب نے دین کی بکار نہ بہنجائی ہو؟

# داعيانِ دين كاتقرر

اس کے علاوہ سیدصاحب نے اپنے خاص آ دمی مختلف ہندوستانی علاقوں ہیں دعوت دین کیلئے مقرر فرمائے ، جوعقا کہ واعمال کی اصلاح کے ساتھ ساتھ سیدھا حب کی تحریک جہاد کیلئے رد پے کی فراہمی کے علاوہ غاز یوں کو تیاد کرتے تھے۔ مثلاً:

ا۔ مولانا سید محد علی صاحب رام پوری کو حید رآباد دکن بھیجا اور ان کے ساتھ تین آوی مقرر کے: عنایت اللہ خال ،عبداللہ اور نیم خال ۔ ان کا ایک فرض یہ بھی قرار دیا تھا کہ عناز بول کے لئے ہندوستان ہے سرحد پہنچنے کے مناسب راستے کا انتظام کردیں ، جس ، میں کہ عناز بول کے لئے ہندوستان ہے سرحد پہنچنے کے مناسب راستے کا انتظام کردیں ، جس ، میں کسی منزل پر کوئل رکا دے پیش نہ آئے۔ مولانا سید محد علی نے خود کا لا باغ اور ذیرہ اساعیل خال کا راستہ اختیار کیا ، ڈیرہ کے نواب پر چونکہ اعتاز بیں ہوسک تھا، اس لئے سید محم علی نے ایک آدی کو مناسب مقام پر بھادیا ، وہ عازیوں کو ڈیرہ سے او پر اوپر جانے کی تاکید کرتار بتاتھا۔

بیاتظام کر کے مولانا سید محد علی نے نواب کے لئکر میں جاکر وعظ کیا کے مثنی میں بیٹھ کرڈ مرد غازی خال پہنچ، بھر ختنگی کے راستے بیرکوٹ مجے، جہاں سید صاحب کے اہل وعیال متم سے میدرآ ہاد تھریف وعیال متم سے میدرآ ہاد تھریف کے میاز پر بیٹھ کر جمینی اور وہاں سے حیدرآ ہاد تھریف کے لئے مجے میں سید صدحہ علی تھم کے لئے مجے میں سید صدحہ علی تھم کے مطابق عددان جی سید صدحہ علی تھران میں ان کے سیدی اورا صلاحی کارنا ہے تعییلا بیان کرنے مطابق عددان جی سیدی کے ایک میں ان کے سیدی اورا صلاحی کارنا ہے تعییلا بیان کرنے مطابق عددان جی سیدی ایک کرنے سیدی ایک کرنے کے سیدران میں ان کے سیدی اورا صلاحی کارنا ہے تعییلا بیان کرنے مطابق عددان جی سیدی کے سیدران میں ان کے سیدی اورا صلاحی کارنا ہے تعییلا بیان کرنے کے سیدران میں ان کے سیدی کی اورا صلاحی کارنا ہے تعییلا بیان کرنے کے سیدران میں کی سیدی کی کرنے کی کرنا ہے تعییلا بیان کرنے کے سیدران میں کو سیدی کی کرنے کے سیدران کی کرنا ہے تعییلا بیان کرنے کے سیدران کی کرنا ہے تعییلا بیان کرنا ہے تعییلا بیان کرنا ہے تعییلا بیان کرنا ہے تعییلا بیان کی کرنا ہے تعییل کی کرنا ہے تعییل کی کرنا ہے تعییلا بیان کی کرنا ہے تعییل کی کرنا ہے تع

کابیل نبیں۔ کابیل کابیل

۲۔ کیچھون بعد مولاناولا پر علی عظیم آبادی کو حیور آباد کے لئے مقرر قربایا رمولانا مولانا اور ڈیرہ است جات کے دائے حیور آباد سندھ ہنتے ۔ وہاں مسئلہ اماست میں ایک رسالہ تکھا، جس کی تقلیس فقد ھار وکا بل دغیرہ جیجی حمیس ۔ سندھی زبان میں اس کا ترجمہ کرا کے خوب چھیلایا، چھر حیور آباد وکن چلے گئے ، ان کے ساتھ بھی تین ہی آدی تھے ، عبدالقا ور، عبدالواحداور کرامت اللہ۔

س<sub>و۔</sub> مولانا عنایت علی تظیم آبادی کویزگال بھیجا گیا۔

٣\_ مولا نامحه قاسم یانی پی بمبئ میں وعوت وسیفی پر مامور ہوئے۔

۵۔ مولانا سیداولاد حسن تنوجی (والدنواب صدیق حسن خال) اور سید حمید الدین (خواہرزادہ سید صاحب) بولی کے مختلف حصوں میں تبلیغ تنظیم کے لئے بھیجے محبیئے۔

۲۔ میاں دین محمد اور میاں پیرمحمد نیز متعدد دوسرے اصحاب کا کام صرف بیرتھا کہ ہندوستان کے مختلف حصوں میں خطوط پہنچاتے اور وہاں سے روپیدلا تے رہیں۔

## غاز بوں کی حالت

میں بتا چکا ہوں کہ سید صاحب دورے پر رواند ہوئے تھے تو بہت سے غازی بیار سے ،معاش کی تھی کا ذکر بھی کر چکا ہوں۔ جو غازی فوت ہوئے ،ان کفن کے لئے بھی کیٹر امیسر ندتھا۔ بین ولی مجریا تو آئیس کی چا دریں اُڑھاد ہے یا جا جم کے نکڑے کا ٹ کا ٹ کر اس کام میں لاتے۔ جب پر بیٹانی بہت بڑھ کی تو ایک سندھی بندوق بنتے کے پائی مروی رکھ کرجن لینی جاتی ، مید بندوق ایک سندھی بندوق بنتے کے پائی مرادی رکھ کر جن گئے رواضی ندہوا اور دووقت فاتے میں گذر مے ۔ صاحب کی تذر کی تھی ، لیکن بنیا اے لینے پر راضی ندہوا اور دووقت فاتے میں گذر مے ۔ سید صاحب کے ذخیر ہواں چہ جات میں کہ کھی گڑیاں تھیں ،ان میں سے ایک میکڑی سا سے ا

رویہ میں فروخت کی اور اس رقم سے غلہ خرید کر دو تین دن گزارے، جب رفتح خال پنجاری کوئسی ذریعے سے ان حالات کی اطلاع ملی تو اُس نے بعقد رضرورت نے کا انتظام کردیا۔(۱)

عيداضي

مید صاحب عید سے ایک ون پہلے پنجاری پہنچے تھے، ذی الحجہ کی گیار ہویں تاریخ کو آپ نے دو اونول کی قربانی دی اور وہ جمینسا بھی ذیح کیا جوسید عبد القوم نے اورج (سوات) ہیں سید صاحب کی نذر کیا تھا، اور جسے قازی اپنے ساتھ پنجار لائے تھے۔ راوی لکھتے ہیں کہ اس ہیں سے اٹھارہ من گوشت نکلاء اس وقت قد حاربوں کے علاوہ سات سوہندوستانی غازی سید صاحب کے پاس تھے، ان سب میں گوشت تقیم ہوا، جو پی رہادہ مکبول میں تقیم کردیا محیا۔

جوقا فلے ہندوستان ہے آئے تنے وہ سب اپنے ساتھ نفقہ روپیدیمی لائے ہوں کے،اس وجہ سے نشکر اسلام میں چرکشایش پیدا ہوگی اور معمولی کے مطابق ہر غازی کو ایک ایک تا ملوث گندم اور دو دومشی وال بنے گی۔اس زمانے میں غلے کی خرید کا کام مجمود خال تکھنوی اور عبداللہ کے ذمے تھ تقتیم پر مولوی عبدالوہاب اورامانت علی مامور تھے۔

## اسلامي سادگي اور محنت

پنجاریں بن چکیاں بھی تھیں الیکن بارش نہونے کے باعث نالے میں پائی دلک ہوگیا اس کے بن چکیاں بند ہو گئیں۔ سیدصا حب نے فر بایا کہ جو بھائی جا ہے اجرت

<sup>(</sup>۱) اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انجالی عمرت میں جی غازیوں نے بھی کی سے درخواست ندکی اور نداینا حال کی پر ظاہر کیا البندا کرکئی نے بطوع درخیت اعداد کا انتظام کردیا تو آسے خوشی سے قبول کرلیا۔ بیضر میسند آپ کو ہر موقع پر نمایاں نظر آسے کی۔ برسید صاحب کی تربیت کا کرشر تھا۔

رے کرگاؤں میں کسی ہے غلہ بسوالے، جا ہے خود پیس لے۔ چنانچے اس ضرورت کو مد لنظر رکھتے ہوئے کچھے چیال بھی قرید لی گئیں۔

ایک روزسید صاحب پھرتے بھراتے اپنی جماعت کی طرف نکل گئے ،جس کے نائب سالار شخ ولی محمد تھے۔آپ نے دیکھا کہ مولوی البی بخش رام پوری اپنے ہاتھ سے آٹ چیس رہے جیں۔سید صاحب بے تکلف ان کے سامنے بیٹھ گئے اور ساتھ بھتا کچڑ کر ایک سرآٹا چیس دیا۔

جوجگه نماز کے لئے مخصوص کر ایتی و و مخض ایک احاطہ تھا۔ نہ جہت تھی ، نہ فرش ، نماز پڑھتے وقت غازیوں کو کنگر جیستے تھے۔ ایک روز سید صاحب نے فرمایا کہ درانتیال سلے کر چلوجنگل سے گھاس کا ٹ لا تھیں ، چنانچہ آپ سب کو لے کرمنے ، خود بھی برابر گھاس کا نے رہے۔ اتن گھاس آگئی کہ مجد کے فرش پر ایک فٹ موٹی تہ بچھاوی گئی ، اسی طرح چندروز کے بعد چھیرینا کر حجبت کا انتظام کر لیا۔

"منظورة مين ي

حضرت کی تعلیم کے مطابق کسی کو کسی کام میں عارز تھی ، سب اپنے ہاتھ سے کیٹر ک دھوتے ،اپنے ہاتھ سے کھانا نکاتے ، جنگل سے لکڑی لاتے ، چکی چیتے ، بیاروں اور معذوروں کی تے اور نجاست اپنے ہاتھ سے اُٹھا کر باہر بھینگتے ۔ جولوگ بعد میں آئے انہوں نے پہلوں کود کیے کرسیق حاصل کی الشکر بحرکی زبان فحش ودشنام سے بالکل محفوظ تھی ۔